اندای نگ یکریال یک پیان کرکیا یک پیان کرکیا کی کرکیا کرکیا کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کرکیا کرکیا کی کرکیا کرک



تاليف مخذروح النفشش بندى غفورى

لپسند فرموده

ففيلة يخ زينة الثائخ حضة مُولانا مُخْطِلُحُ حسب كالدهوي وأبركاتم

سشيخ الحيث حصرت مولانا محمة زكرما كاندهلوى نزالتأروة

ناظم مدرسه مظاهرالعلوم جديد سهارنيورانذيا



















www.besturdubooks.wordpress.com

مکھ پر ہا دیمو کے کی بنیا دی وجو ہات کیا ہیں گااز دوائی زندگی ہے تک ،گھر پڑو جا ہات ہے یہ بیٹان نوگوں کے لئے انہیں تو بید بلک پر بیٹان حال کے سئے اور دمیں ودبنوں ، سسران اور میکیسپ جی کے سئے ایک رہنما تحریج

خوشگواراز دواجی زندگی کے رہنمااُصول

> تالیق مولا نامحدروح ایندنقشبندی غفوری

> > ليند فرموره

فضيلية الشيخ «زيهنت المشائخ حضرت مولانا محمرطلوصا حب كالندهلوق دامت بركائقم جانشين شيخ اكديث

> امام ایل سنت حضرت مول تا محمد زکر یا کا ندههوی نورانند مرقد هٔ تاظیم مدرسه مرفقا هرالعلوم جدید به ایبار نپور ( اعذیا ) مکاتبه هر فاروق شاوفیصل کانونی نمبر۴ ، کراچی نمبر۴۵ )

www.besturdubooks.wordpress.com

#### جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ بين

نام کتاب نوشگواراز دوارجی زندگی کے رہنما آصول مؤلفت مؤلفت مونا ناتھ روح الند آفتشبندی ففوری باشر مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی نبر مراجی نمبر ۴ فون نمبر 4594144 فیص نشاعت اول میں فنامت 448

#### قارئين كي خدمت بين

کتاب بذا کی تیاری میں تھیج کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تاہم آگر نیم بھی کوئی فعطی نظر آئے تو انتہاں ہے کہ ضرور معلق فرد کمیں تا کہ آئے تندہ ایڈ بھٹن بھی ان انظاط کا تدارک کیا جائے۔ رحزاء کے اللہ تعالیٰ حزاء حسیلاً حرولاً۔

### فهرست

| <i>—</i> //                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| عنوان صفحه نمير                                                               | تمبرخار      |
| يندفرموده                                                                     | 冷            |
| انتماب                                                                        | 3,∖2         |
| ابتدائی ہاتیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۲                              | À            |
| يبلا باب                                                                      | ☆            |
| خوشگوارزندگی کینئے مثالی شادی کا شہری طریقہ ۲۹                                | ₩            |
| مورت میں کیا کیاسفات و کمھنی جا آئیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۳۰۔۔             | ψ̈́c         |
| حقّ افتخاب كيسے بور                                                           | 54           |
| فلم د جورگی شخ کنی                                                            | ☆            |
| و لی کومشور و کا حق                                                           | ₹4.          |
| عورتول کوشو ہر کے امتخاب میں افتتیار ، ، ، ، ۳۳                               | ÷*.          |
| ولى كا فريضه                                                                  | ŵ            |
| عورت كى عدم رضا ب نكاح كارو تهدنيو ك صلى القدمليد وسلم مين ١٠٠٠ سع            | 74           |
| باپ کوبھی چبر کا اختیار شہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۳۲۰ ۔ ۔ ۳۲۰                | 雰            |
| ولى كوفتر مشوره اوراس كالخاظ                                                  | ☆            |
| اختلاف كيكونت مورت كى پيند قابل ترجيح                                         | ☆            |
| خاتم الحديثين حضرت مولا نا الورشاء شميري رممة الله مليه كالصول اور فيصله ١٩٠٠ | 介            |
| امام المحد ثين حضرت شره و في القد محدث وباوي رحمة القدعليه في تا نمير ٢٠٠٠    | 含            |
| ا ما م نو و می رحمة الله علیه کی رائے                                         | 含            |
| ہر حال میں بالغائر کی اُن رائے قامل تر چھے ہے۔ Mr.                            | ∱7           |
| مردول کواختیارات مردول کواختیارات                                             | <b>\$</b> \$ |
| عورت کے انتخاب میں ہدایت نبوی صلی اللہ مایہ دسم                               | 泰            |
|                                                                               |              |

| محص دولت پرتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| نسل دنسب شے بت پر جان وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆   |
| سن پرتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆   |
| معیار دینداری اور ذاتی علاحیت جو ۲۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 介   |
| اخلاق واثمال عصرف اظراوراس كانتيجه مسه مسهمه مسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.℃ |
| يبوي كا انتخاب اورفقها مكرام رحمهم الأعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 冷   |
| شوبر كاانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆!  |
| يم عمرى كالحاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,5 |
| سيرت كے ساتھ صورت كالحاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 拉   |
| نوجوان مورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ঠ   |
| نوجوان عورت کی خصوصیّات سیسی میسی کی خصوصیّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | û   |
| وين اورحسن كااجتماع. من من منسل منسل من منسا ما عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☆   |
| څوبصورتي کامعيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 圿   |
| يو وعورت سے شادی مستقل م | Δ.  |
| بيوه مت شادي عبد نبوي صلى الله عليه ومنم اورعبد صحابه كرام رضي النه عنهم ميس يه ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ដ   |
| شاری مے سیفے عورت کور کھن مسال میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5€  |
| و میلف کے لئے مشور و نبوی صنی اللہ علیہ وسلم ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆   |
| ا ما م نووی کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆   |
| د کیجھتے میں: خلاص واعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆   |
| شادی کے پہلے دیکھنا متحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆   |
| د يَعِضَ كَاشْرَى طريقة ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 功   |
| مشيتر كوايك نظره بكينا ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆   |
| مسرال سے ایک طرفہ محبت کی توقع ندر قیس ۱۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 众   |
| رشةُ لَكَاحَ كَثِمْ مَرِثْ فَي أَجَازَت مِن مِن السلطانية على الماسية  | গ্ন |
| نا گیانی مصرئب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |

| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| شو برکا مجوب و نام ۱۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77           |
| شوبه بخلق کو تقم می در در در در در در در در ۱۹۸۰ میل ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177          |
| عافظ این اقیم رحمهٔ الله علیه کاارش و ۲۲۰۰ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.7          |
| الكان بيت يجيه ديها عواستخاره كي ضرورت المساح المسا | Ť            |
| دے کے ساتھ مذہ وقو کل کی ضرورت ملک اللہ علام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 食            |
| چند شه وری م ایات و آواب ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125          |
| المجاه رشته من کے لئے اہم وہا کیں ۔ ۔ ۔ ، ، ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b> /17 |
| الأب رشيزے نيچنا ڪ ڪاد ها کيل الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΰk           |
| التخارين وعداء المستخارين وعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$0          |
| انکان کے رہے اشخارہ فی شرورت اے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           |
| ارادو سے مطلح استخار و میں میں سے ۲۰۰۰ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| استن ره کاکس وموقع به ۲۰۰۰ مین کاکس وموقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ġ.           |
| استفار و کی مقیقت ۲۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i.e          |
| اشخاروئب مفيد بومکن ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŵ            |
| استخاره کامتحصد به مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            |
| استخدم كافاكم مسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***          |
| ستناره كاوقت د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×            |
| الشخارةُ لُر نَے كاطر اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v2           |
| اشخاره کے مفید: وینے کی ضروری شریف سے سے سے ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47           |
| متعین لڑی یالا کے بیشادی کرنے کامن و تعویذ کرہ 🕟 💎 ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12           |
| ا کان کے سلمے میں آنو بیڈو ممن کرنے کا شرقی ضابطہ است سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 숙            |
| أَ مَا أَلَ عَ اللَّهِ عِنْ فَ عَلَمُهِاتُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 4          |
| الزكول كيغ مِ آ في كر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 92         |
| الله بن الله متعاقب چند خرور في مدايات وتنهيبات الله متعاقب ١٠٠٠ عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10           |

| ووم ایاب، ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| توشیوارزند کی کے میں بیوی کے مابین فرائض اور اختیارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34    |
| كالمنهري هريقه ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| شور کے فرائش و فقیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ý:    |
| سيراقل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **    |
| مرور کا کنات صلّی ایتدعاییه معمرکی وسیات سیار در در در در میاند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 含     |
| رفق وموطنت بالمسال المسال المسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S)    |
| عورت أن شون هو الق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    |
| جد ير <sup>كر ت</sup> رقي ت اور نور ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.    |
| فورت شاوت ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7   |
| عورت تاريخوريون المساورة المسا | ÷     |
| تفعموا تعدي كي مما تفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| مور <u>ت بالن کیو</u> ان ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| رْدُووُوبِ كَامُهَا تَعْتُ ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 44  |
| مرانش کی اجازت وراس کا مطلب ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ŷ     |
| خصية تبناه ووان مين مورتون كم تعمق ارشادات نبوي النف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| عورتول ستامس اخلاق كابرة ؤانهاه نبوى مهلى المغدمدية وسنم مين. ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّا مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ϋ́Υ   |
| سروركا كالتاليكي الله عليه ومعم كالمهت زويول ب المعالم المعالية المعام كالمعالمة المعالم المعالم المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12    |
| يوكي كيك بينية سروان ميها درت وثقا مت 💎 🕟 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ŵ     |
| يوني پرامتها و سر د د د د مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| يَعِلَى فِي دَالِهُ رَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ý.    |
| وَعِلَى كَا أَفْقَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ا مقدارافق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · |
| ىيىنى ئىنىرىي ئىنى اللەرلىيە بىلىم كۈنقىم ئۇتقەر يايىلىرى ئالىلىدىلىيە بىلىم كۈنقىرىكى ئالىلىدىلىيە بىلىم كۈنقىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Υ'.   |

| يو ک کووالد <u>بن سے مشرکی</u> اچازت                                                                   | *        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| زن وشو برمين اختلاف سيسسد سيسيد ميد ميد علم                                                            | \$       |
| ویوی کے فرائض وافتیارات                                                                                | ☆        |
| تة نون كا كمال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   | 凉        |
| نقام منزل کی صدارت ۱۰۰۰ میرون میرون                                                                    | \$\tau   |
| مرد کی صدارت کی وجه                                                                                    | <b>\</b> |
| جد میر تحقیق مین مردی حیثیت                                                                            | 5∕₹      |
| غورت کا دماغ                                                                                           | A.       |
| عورت صانی اور س کا قریشه                                                                               | ځېځ      |
| عُوبِرِ كَ تَخْصِيمُ وَتَكُرِيمُ مِن اللهِ | A.       |
| الطاعت اورفر ما نيرواري المسام                                                                         | 77       |
| شوېرکې ناجا ځزيات بين اطاعت نبين ۱۰۵۰ د ۲۰۵۰                                                           | A.       |
| شو مرکی خوشنوری                                                                                        | 77       |
| تحم کی بجأ آور کی                                                                                      | -24      |
| يُون كَنْ صحت كالحوظ الله الما الما الما الما الما الما الما                                           | \$       |
| شوېر کی نوشتو د کې خپر القرون میں                                                                      | 1/2      |
| ارُوانَ مطبرات كَيَ ٱلمُحْضِر يَعْلَى الله عليه وَعلم مع محبت ١٠٩٠ ا                                   | ₹;       |
| شوہر کا فیر مقدم خنده روتی ہے۔                                                                         | 4        |
| ضداورتت ہے پر تیز ، ، ، ، ۱۱۰۰                                                                         | Ġ        |
| عورت کے نئے پردہ کیول؟ یا میں اساسال کا ایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                         | र्देश    |
| تيسراباب                                                                                               | ŵ        |
| میاں ہوی میں خوشگوارزندگ گزار نے کا شہری طریقنہ ۱۱۳۰                                                   | ŵ        |
| م دوغورت کیک دوسر ہے کا چیز بمن میں                                                                    | ::       |
| تنها كي توجنت مين بھي پيندنية ئي                                                                       | ☆        |
|                                                                                                        |          |

| حضرت ﴿ اللَّهِ بِالسلامِ يَ خَلِيقَ كَامْقَصِد                                                                 | ₩.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| يوك بي محبت                                                                                                    | _ ☆}  |
| شو بر سے محبت                                                                                                  | 🔅     |
| يَوْنَ فَي هدامات ١٢٢ - ١٠٠٠ الله ١٢٢                                                                          | Ý.    |
| ساتھ کھنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                | ŵ     |
| هم خرى د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                   | :☆    |
| ساتھ روز تا بالدائ                                                                                             | - ☆   |
| 100                                                                                                            | - 🌣   |
| خدمت گزاری در در در در کاا                                                                                     | :∴    |
| اچاعت اورا دکام کی پیروی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۱۲۸                                                     | ÝC    |
| گھر بیس فراکفی بؤت و رہے ہے ۔ یہ میں میں ۱۳۰                                                                   | - \\$ |
| نكائ ادركه بلول معاشرت مين مضورة كرم صلى الله عليه وسلم كي عادت تشريف وسا                                      | 卓     |
| رسول المتدسلي فقد عديه وسم كالزواج مطتبرات كے ساتھ سلوك ١٩٣٢                                                   | ্     |
| خواتین کوٹوشے کے پیانوں ہے تشبیہ                                                                               | 镎     |
| سائنوں کی ناز برداری سان سان سان سان سان سان سات                                                               | \$    |
| کھائے میں میب نہ کانو ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                    | 众     |
| پیمنا ہوا کیتر اخودس میا کرتے تھے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۱۳۵۰                                                   | 1.2   |
| متدور میں لکڑیاں اپنے وسیت مہارک ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۳۹۰                                                         | ŵ     |
| خىد كاغلان ۋادراس كى دُولىتىمىيى                                                                               | ☆     |
| طلاق ناپندیده ہے کچر بھی؟ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                | 松     |
| سر يؤائز وابوه ب چربھی کھاتے ہيں ۱۳۹۰                                                                          | *     |
| شبِد كَ قَطْرِ كَ كَا مُرْشِيدٍ الله الله الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم | - 87  |
| آ تُ اور پا کی ایک سرتھ میں میں میں میں میں ایک                            | ☆     |
| جب مورت کی کو فَی بات بُری عَلَمْ مسال ۱۳۶۱<br>میروند                                                          | Ż     |
| عورت کی گلیل ہی ہے ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                    | 立     |

| مر دوعورت کے اوصاف ہا ہم مختلف ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ঠ           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| جب محبت گھرے اٹھنے گگے۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | र्दर        |
| محبت کی کشتی میں شک کا سورا نے زیرو                                             | ŵ           |
| والبدين گورے اور بچه کالا ۱۳۷۲                                                  | 77          |
| حضور صلى الله عليه وسم كاحسن اخلاق التي بيبيول كرماته و بمار يسام               | Δ           |
| لئے مشعل زاہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |             |
| یوی کی دل جو اُن کرنا مجمی سنت ہے۔                                              | 益           |
| مردوں کواپنی بیو یوں کی قدر کر کی جا ہے                                         | ជ           |
| میان بوی میں زندگی گزارئے کا طریقہ ۱۵۱۰ سات                                     | 众           |
| چوتھا با ب                                                                      | ☆           |
|                                                                                 |             |
| خوشگوارزندگی کو ہر باد کرنے کی بنیا دی وجو ہاتعدا                               | ià<br>L     |
| عُر بنو نا عِاتَى تَعْمُومِي اسباب                                              | ☆           |
| میان بیوی کی محبت میں حائل ہونے کی ممانعت ۱۵۸                                   | ☆           |
| میاں بیوی میں تفریق سے شیعان کی سرت ۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     | ☆           |
| زِن وحُو ہر کے تعلقات بگاڑنے کی غرمت ١٧٠                                        | <b>Å</b>    |
| جملروں ہے کیسے بچیں است در مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال           | ና4          |
| جُمَّلًا فِي حَمِّمَ كُرِنْ فِي الْكِي شَرِطَ: تَوَاضَعُ اورانِيَّارِيجِينَ ١٦١ | ŵ           |
| ا تتحاد كيليج دوشرطيس ، تو اثنع اورايتار                                        | ☆           |
| انتحاوش ز کاوٹ ' تکتمر''                                                        | ☆           |
| راحت دانی زندگی کیلئے بہترین نسخه ۱۹۲۰.                                         | ᅺ           |
| البيحية قعات وابسة كرو                                                          | <u>1</u> 1. |
| وشمن سے شکایت نیس ہوتی                                                          | ☆           |
| صرف ایک ذات ہے تو تع رکھو ۱۲۳                                                   | ÷           |
| التحاد کی پہلی بنیاد' تواضع'' ۱۶۴۰                                              | ជ           |
| 5                                                                               |             |

| التحادي دوسري بنياد" اينار"                                                       | ρîc |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صحابه كرام رضوان المتعليهم الجمعين اورا نيار                                      | য়  |
| ا يک صحا بي کا ايثار                                                              | W.  |
| ايُّادِ كامطب                                                                     | 於   |
| (۱) بہلی دجہ، گھر یلوز ندگی میں زبان کا فتنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆   |
| زېان کې آوارگي ١٦٤                                                                | ☆   |
| سكون اورعزت بإن كرحفاظت يجيح                                                      | ☆   |
| عجيب داقعين                                                                       | ☆   |
| - خاوند کی فصرتی خوابش! است است                                                   | ☆   |
| آ جي جي مكمل پر جيز كرين الما                                                     | ☆   |
| ممل خيال رهين ممل خيال رهين                                                       | ☆   |
| آخری بات استاند                                                                   | গ   |
| (۲) دوسری وجه بد گمانی اور گفتیا سوچ ۳ ما                                         | Ϋ́  |
| ایک نے اور حساس بندھن کا نقاضا                                                    | ☆   |
| مروقت بدلًمانی کی فضاا مجھی میں                                                   | ☆   |
| شوہرا پیے مال یاپ یا جمن بھائیول کے بائن ہو ، ، ۱۷۸۰                              | ☆   |
| بدگمانی اور بری سوچ کے شد بدنقصان ت                                               | - ☆ |
| غاندانی بیاری تونیس ۱۸۰                                                           | ☆   |
| التجھی سوچ اورخوش مَمالی کے چندفو ایمہم                                           | - ☆ |
| ( m ) تيسري وجه نافر مانی اورمن مانی                                              | ☆   |
| عورت كوتجد كالحكم كرنا                                                            | û   |
| ایمان کی مضائر                                                                    | 常   |
| عنظيم فريان                                                                       | ₹₹  |
| فرمانبردار نیک عورت کی نشانیان                                                    | ☆   |
| جنتی عورتول کی صفات                                                               | ₽   |
|                                                                                   |     |

| ام أصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | واجی زندگی کے رہ       | فوشگواراژ و |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| لئے خاد ندکی اطاعت شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بتت کے۔                | 冷           |
| اهنت ہے بیس!ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرشتوں کی              | ☆           |
| ی کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نافرمان يو             | 1/3         |
| زت کے بغیرتقل عماوت جا ئزنبیں 🕟 🕟 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شو ہر کی ا جا          | 坎           |
| يون کا ایک بیاراانداز ۱۹۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | ជ           |
| ن ج ؟ سست ، ۱۹۰۰ سبت ، ۱۹۰۰ سبت ۱۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كيااليبالمككو          | 公           |
| امروجه چنانسمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | \$7         |
| ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | ú           |
| وجه بيضبرى أورتكلف يستدى ١٩٢٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Š\$(r)                 | 冷           |
| رل إ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ميل اوراص<br>چېل اوراص | ú           |
| میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                      | ជ           |
| وعورت كاعظيم كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایک صابر               | ☆           |
| ارشنرادی دنیاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                      | ជ           |
| لرايخ ي ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مبري حقيمت             | ☆           |
| ن غورتین ۱۹۸۰ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | ť.          |
| ىنقىيەتىن بوڭان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | ų,          |
| تكاليف رصبر و199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | វេ          |
| ائدوحاصل بوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حسبين كياف             | 公           |
| *** · · . · . ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,                    | \$\dag{x}   |
| ے کیا فائدہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | <b>5</b> ^? |
| رلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                      | ☆           |
| ىنىڭرىنىنىنى بىنىنى بىنى بىنىنى بىنى بىنىنى بىنى بىنى بىنى بىنىنى بىنىنى بىنىنى بىنىنى بىنىنى بىنىنى بىنىنى بىنى بىنىنى بىنى بىنىنى بىنى بىنى بىنىنى بىنى بىنى بىنى بىنى بىنى بىنى بىنى بىنى بىنىنى بىنىنى بىنىنى بىن |                        | 含           |
| ل وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٥)پانچو)              | 1∕2         |
| لبرکیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عورت كالت              | 冷           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |

| کی نعتیں ککبر کے لئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☆                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ا خوبصورتی اور حسن پرفخر به ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆                           |
| ۳ . بيال ودولت پرفخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆                           |
| ٣غليم رفخر ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ý.                          |
| سنی گھروں کی بر بادی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.                         |
| فخروغرورکی بتاه کاریال ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 747                         |
| ٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠ | 577                         |
| لْخُر وغرور كابدترين انجام للخر وغرور كابدترين انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                          |
| میں ہارئے کا طریقہ سے مست مست میں میں است کا العام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'A''                        |
| فاتمه کخرومر کے لئے دعا مسمد میں میں مسمد اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                           |
| اشعاد ندئت تکتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ |
| يزاني كامعيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X.                          |
| (٢) چين دجه دومرول كيليخ ميك اپ كمال اور تو هركيليخ گذر بال ٢١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 常                           |
| تعقمند مال کی بخی گونصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>:</b>                    |
| شو ہر کے لئے زینت کرتے کے فوائد سیسی سیسی ہاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                           |
| شو ہر کی مانی حیثیت کا خیال رکھیں ۲۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 埝                           |
| (۷) ساتویں وجہ باہمی مشاورت کا نہ ہونا ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆                           |
| مخورے میں خیر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ជំ                          |
| میاں بیوی کی باہمی مشاورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *\$                         |
| رمول اكرمصلى القدينية وسلم كلائم سنمه رضي الله عنها ينص مشوره مسسب ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :∻                          |
| (٨) آغوين وجه ١٠٠٠ کاح شفار (بندسته) ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \hat{\gamma}                |
| (9) نوین دېد سېداولا د کا يا او لا دخر پيند کا نه ډونا ۲۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 众                           |
| بے اولا دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŵ                           |
| امال بعد چه بچون کاجنم ۲۲۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

| يانچوال باب                                                                  | ☆     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سسرال اور میکے والوں کیلئے لیجہ فکرییا درنی دلہنوں                           | ☆     |
| کیلئے سنبری مدایات                                                           |       |
| نی زندگی کا آغاز آز مائش کی گھڑی                                             | ú     |
| نی دُنہوں کے لئے ہدایات                                                      | ☆     |
| ا پتا گھر بر باونہ کریں                                                      | **    |
| (۱) شو بركادل جيت لينے كى تدايير(۱) شو بركادل جيت لينے كى تدايير             | r\chi |
| (٢) شو بركوا في طرف مأل كرف والى خوبيان                                      | ជ     |
| (٣) كورت كيلي شوهر كم ساته وزندگي گزارنے كے طريق                             | \$    |
| (٣) عورت شو ہر کوا پنامحبوب کیونکر بنا ہے؟                                   | Ÿ     |
| (۵) عورت گھر بنی شو ہر کے سامنے کیے دے ، حکایت                               | ħ     |
| (۲) شوہر کی حیثیت سے زیادہ کی چیز کی فر مائش ند کرنا                         | ជ     |
| (۷) ضد، بن دهری اور پدز بانی سے احتر از                                      | ☆     |
| (۸) شوہر کے غصہ اور نارانمنگی کی صورت میں عورت کو کیا کرنا جا ہے؟۔۔۲۳۱       | 2,4   |
| شوبر کے واسطے زینت اختیار کرنا شو ہر کاحق ہے                                 | ជ     |
| عورتو س کی زیردست غلطی                                                       | ☆     |
| شوہرکونالع کرنے کی مذاہیر                                                    | ú     |
| مردول کود بندار بناتا بھی مورتوں کی ذمدداری ہے                               | 27    |
| عورت کی وجہ ہے مردوں میں اڑوئی                                               | 74    |
| عورتوں کی بری عادت اور گھریلولز ائیاں                                        | ኋ     |
| ضرورت سے زائد ہرعید ، بفرعید اور شادی میں کیڑے ، وانا شو ہر پر اور مہیں۔ ۲۳۱ | ☆     |
| شو ہر کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کو کی سامان خرید نا جائز نبیس ٢٣٧         | \$    |
| نفرت کانتج                                                                   | TÅ.   |
| ربهن کی فلطی                                                                 | **    |

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مې <u>ت</u> کا د د د د د د د د کارې د د د د د د کارې د د د د د د کارې د د د د د د د د کارې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92       |
| ر برگ وشمر زر مرکزی کامقدری برای با بازی بازی بازی بازی بازی بازی بازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72       |
| معترت فاصمة الزهرارضي القدعنها كي مثال ١٠٠٠ من ٢٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>☆</b> |
| رخصت ہوئے والی بٹی کو شہر کی تھیجتیں ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۴۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆        |
| (۱۰) دسویں وجہ عورت کے کیکے والول کی ھانصت 🕟 🔻 ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ☆      |
| عور ہے کے میکے کی ایمیت اوران کا کر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 다        |
| دورگی پائیس آچی تمین سد سه ۱۳۵۰ ساله ۲۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इंद      |
| ا پَيْ نَيْ زَنْدَكُى ﴾ أَ عَارْ فُووكَر بِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆        |
| ميك جا كرسسرال واول كيفلاف إتين كرنا ١٠٠٠ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 公        |
| يوگي تو کا پاک ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆        |
| عورت کے میکوں والوں کی کا رستانیوں 🕳 🗠 🗠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☆        |
| عورت کے سیکوں واموں کی مہر ہونیاں ۔ ۲۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 兹        |
| يهالاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 益        |
| كيول؟ كيا؟ كييے؟ كبال؟ كب؟ جيسے سواليداور جھكز الول الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 쇄        |
| ہے بیچے اور عفوہ ورگذر کی فضیاتیں اور روشن مثالیں ، ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| صبر وتحل کے متعلق سنبری یا تعمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩        |
| كيول! كيا لا كيسيا كهال؟ كب! جيسي مواليداور جفكرا ول الفاظ ب بيخ -٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆        |
| حضرت لقمان عليه السنرم كا قول ٢٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 众        |
| عليم بزرگ کي اپني بيني کوفييجت ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆        |
| محر بلوزندگی مین محبت کانسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ☆      |
| الإيزان المرجيور ويجع المال المساسان المساسان المساسان المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$       |
| سنبرى با تبى المان | 7.∿      |
| خوشگوارز ندگی کے اصول ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ±2(      |
| در گزر کرنانیکل اور ذبخی قر سودگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∌        |

| نبي پا كەصلى الله عليه وتلم اورور گزر                                               | ঠ                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ور كَرْ را ورسائكنى المكشاف                                                         | ঠ                              |
| عقود درگزر                                                                          | ☆                              |
| حضرت إمام جعفرصا د ق رحمة الله عنه اور درگز ر ٢ ٦٣                                  | ŵ                              |
| خيرت انگيز دافغه                                                                    | $\stackrel{\diamond}{\approx}$ |
| ا بينة وقت كالعليم بترين افسان                                                      | ₹.                             |
| حاسدين كاجواب ١٠٠٠                                                                  | \$                             |
| بره باری اورفکر آخرت کاایک واقعه ۲۲۲                                                | <b>%</b> >                     |
| گاليون كا جوايب اخلاق سيد منسست منساق                                               | 57                             |
| بيخ ينا وصبر ومحل ١٠٠٠ ٢٧٠ أ                                                        | ₹.                             |
| صيروطل کی انتهاء ۲۶۷ أ                                                              | 春                              |
| زندين كيني والي وجواب السه المسام المام                                             | 雰                              |
| خدامیری اورسفیان دونول کی مغفرت کرے                                                 | ☆                              |
| ا ايوطيف التم في جواب مير معطى كان السنان المالية                                   | 冷                              |
| كيول بممنة ثم كوغه لكع تؤنيين كيا؟                                                  | ☆                              |
| تم نے بھو پر ہڑاا حمال کیا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | 众                              |
| المت محمد به على صاحبهاالصلاة والتسليم كترم آ دميول كي _اع ا                        | ☆                              |
| فطاؤن کوالٹه تعالیٰ اورحضورصلی انتدعلیہ وسلم کی خاطر معاف کردیا کریں۔اسے            | 公                              |
| علم اور عفو و در گذر سلف صالحین کے خلاق میں ہے ہے ۔<br>کا دانہ                      | ्री                            |
| مین انفسیر حضرت مولا نااحمه علی صاحب لا جوری رحمة انندسنیه کاصبر وکل یه ۶۷ ا<br>حده | ŵ                              |
| (۲) چھٹیں برس میں کسی کوئییں ڈاٹٹا ۲۷۵                                              | ů.                             |
| جواوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کے نئے دعا کرتا ہوں                                   | Ŷ                              |
| مين تو گان وال زبان عروم بول                                                        | 1∕3                            |
| طلاق مغلظہ کے فتو کی برغمہ ہے مجرا ہوا خط آیا ۲۷۳                                   | r\$r                           |
| آ فآب اہل سنت اول کامل حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ندھیا نوی                         | ☆                              |
| رحمة الله عليه كاوا قعه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |                                |

| <del></del>                                                                               | _==        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ما توال باب                                                                               | · <b>A</b> |
| غصے کے بُر ہے اثر ات اور اس کے از الد کا سنبری طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆          |
| غفے کے پُرے اثرات بست                                                                     | 5.7        |
| حضرت على رضى انتُدعن كا قول ١٨١٠                                                          | ☆          |
| غصے کے نقصانات                                                                            | 含          |
| غصے کے فطرنا ک اثر ات ذہن اورجہم پر                                                       | ঠে         |
| كياغم پرلايو پاياجا سَمَا ٢٠٠٠                                                            | र्दर       |
| كيانسحت مندانسان كوغيسراً نا جإ ہے مندانسان كوغيسراً نا جإ ہے                             | 4,5        |
| كياغهے كے شبت اثرات ہو كئتے تيں؟                                                          | ŕ          |
| غصه اور برقان                                                                             | ŵ.         |
| طعه كب نقصان كاباعث بتمآ ہے؟                                                              | 坎          |
| غصه پراج غلیم ۲۸۷                                                                         | ঠ          |
| حفرت سليمان عليه السلام كاتول ہے ١٨٥                                                      | 7).<br>1/4 |
| غيري أمل المتعليه وللم ) علاق من من المتعليه وللم ) علاق المتعليه وللم )                  | 众          |
| غصه باصد مدے دقت تی صلی الله علیه وسم کی عددت مبارک ۲۸۷                                   | - 1/2      |
| ايمان اور سکون کانسخه                                                                     | 5.7        |
| حضرت موی عبیدالسلام کاواقعه                                                               | 常          |
| غصے کے چندر وحانی اور تفیاتی علاج۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 4          |
| قر آن حکیم اور جدید نفسات کی روشن مین عصه ۱۹۱                                             | 17         |
| آ تھوال باب                                                                               | 拉          |
| اولادی نافر مانیان اور اس کے سد باب کاسنبری طریقہ ۲۹۳                                     | ☆          |
| اولاوکی تربیت جوافی ہے پہلے                                                               | 泣          |
|                                                                                           | ļ          |

| y <i>=</i>                                                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| يدائي دا٣                                                                           | :::    |
| طارق اورنطع کامیون ۳۱۵                                                              | < *    |
| عاق کا آدیات                                                                        | 42     |
| عارق كالقم ٢٠٠                                                                      | ń.     |
| ra English                                                                          | nîr.   |
| عاق ناپند پرو <sup>الما</sup> ل ہے۔ ۲۱۸ .                                           | ¥.5    |
| طال کے کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیا                                                          | 4      |
| مسائحتي نين د د د ۴۴۰۰                                                              | 1/2    |
| عن ل فريت                                                                           | 12     |
| خاق كاللاطريقة 'ورأس كے أقصا ثانت ، من من من الله الله الله الله الله الله الله الل | ₩.     |
| ر جوغ کی ناچو نزشکلیس                                                               | À      |
| نا فروان دیوی ک اصلات کے تین طریقے                                                  | ☆      |
| بالجمي صلح وصفا فَي كاليك عمد وطريقة ٢٣٧٠ . ٢٣٠                                     | 4      |
| نکاح کامتنمد طاوق دینانتین                                                          | 1/2    |
| طان آ بانکل آ خری مرحلہ پر ہے.                                                      | \$7    |
| طام ق و ین کا بخسن طریقه ۱۳۲۹                                                       | ☆      |
| طلق احسن کے فوائد ، یا یہ یہ یہ سات                                                 | ☆      |
| وفعناً تمن طار قین دینے ہے متیول کے واقع ہونے کی وجہ                                | 焓      |
| حلاله کی شرکی حیثیت                                                                 | 分      |
| علاله کی تین صورتیمی: پیلی صورت.                                                    | ☆      |
| دومری صورت                                                                          | ú      |
| تيسر کي حسورت د د د د د د ۳۳۰ د ۳۳۰                                                 | ∴<br>A |
| نقه مائکی                                                                           | ☆      |
| نقه شافعی                                                                           | ☆      |
|                                                                                     | - 1    |

| فته خلیلی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| فقه حنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥\$                                     |
| ا، م اعظم الوحنيف رحمة لقدعاب كردلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | siz                                     |
| شروط نکاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 12                                    |
| حديث كامنمهوم صديث كامنمهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i ir                                    |
| کیاحلالہ مورت برخلم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · ·                                     |
| اسلام کا قانون فلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 含                                       |
| عبد ثبوی صلی الله ملبیه وسلم مین خلع سال ۱۳۴۹ میر ۱۳۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                       |
| مغقو داکٹر کی بیول کا تھم ۳۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                      |
| خوشگوارز ندگی کاایک مختصرآ نمینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∱ત                                      |
| د حوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 众                                       |
| د دسری شادی اوراً س کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Σ.Δ.                                    |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| تکاح کے دنیوی اور اخروی نوا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| تكاح كے دنيوى اور اخر وى فواكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·Δ                                      |
| نگاح کے دینوی اور اخروی فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一<br>分<br>分                             |
| نگاح کے دنیوی اور اخرو کی فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \(\daggregar\)                          |
| نکاح کے دنیوی اور اخروی فوا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 |
| نکاح کے دنیوی اور اخروی فوا کد ۔ ۔ ۔ ۳۹۳<br>تعدد از واج ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| نکاح کے دنیوی اور اخروی فوا کد ۔ ۔ ۔ ۳۹۳ تعدد از واج ۔ ۔ ۔ ۔ ۳۹۳ چودد از واج ۔ ۔ ۔ ۔ ۳۹۳ چودد از واج ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۳۹۵ چوارشاد یوں کی اجازت کی وج ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全立合合合合                                  |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| الله المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا | 4 4 4 4 4 4 4 4                         |
| العدد از واح کے دیوی اور اخروی فوا کھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * * * * * * * * *                       |

| ۲21              | مرد دُوسرف چار نکاح کی اجازیت کیوں ؟ ۱۰۰۰                                                                      | 3/2      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 424              | اكيب البم موال اورائ كالجواب المراس المجارية                                                                   | 1/2      |
| r_r              | مرد کے لئے دور تھین یا جارش دیاں اور اس کی اہمیت                                                               | - A      |
| 723              | امت تحديد مسل المدعابيه وسلم ك فتشيلت                                                                          |          |
| F43              | ہوں شو ہر کودوسری شادی ہے نہ رو کین بلکہ انہیں سوچ میں جا ہے                                                   | - #      |
| FZA              | ا اُرشو ہردومری شادی رایتا ہے قوا                                                                              | <b>⇒</b> |
| rα•.             | دومری شادی پر پیکی بیوی ٔ ولعبر کرے پر اجرو فؤاہ 🕟 🐇                                                           | 10       |
| PAI              | ا کیک مرون کی بیو ہوں ہے شادی تعدداز وان کمراتا ہے                                                             | Ý        |
| PAF :            | تعدداز دوان میں غورت کی حق تمفی نہیں 🕠 🕠 🕠                                                                     | 蒙        |
| TAF              | ا دکام شرعیہ فورتول کے نقوق کے ضامی ہیں ۔ ۔۔۔ ۔ ۔                                                              | 4        |
| rar              | تعدداز دوان عورتو ل كي حق تلقى كيول أثين                                                                       | - ☆      |
| PAF              | تعدداز دوان کے محرکات                                                                                          | ∹        |
| ra^              | وومري شادي عمي شي يا تفرت كاذرا يدمين                                                                          | - 2      |
| r <sub>Λ</sub> ~ | م د ک کی غیر ورت                                                                                               | 10       |
| FA.↑             | عورت کی کیفیت                                                                                                  | i i      |
| FA 3             | عورسته کا بالمجھ بین                                                                                           | - ☆      |
| FAY              | عورتوں کے لئے آئید ہے زیادہ ٹوہر ہونا کیکٹر جازشیں                                                             | 拉        |
| PA4              | الكيامتراض                                                                                                     | 拉        |
| PAT              | جواب                                                                                                           | - ☆      |
| raz.             | ر دومن ک مثما نگ                                                                                               | 77       |
| MAZ.             | اسلام میں تعدداز واق کا حکم میں بکیا جازت ہے ،                                                                 | - 1      |
| TA4              | - مُعَالِقَت کَ انسل اللهِ بِمُنْسُونِ بِينَ مِنْفُرِ<br>- مِنَالِقِت کَ انسل اللهِ بِمُنْسُونِ بِينَ مِنْفُرِ | 沙        |
| PAA              | تعدواز دوائ كن صورت ثان عائد پايند يول كي تفليل                                                                | - 1      |
| raa .            | وضاحيت                                                                                                         | 12       |
|                  |                                                                                                                |          |

| ent in the state of the state   | ·               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ېڅ نډ کور کا مانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ::-             |
| آولی کودوسر بی شاوی کا تق حاصل ہے ۔۔ ۳۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2             |
| تعددازدوان کاباعث اورمحرک مید سیس ۳۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÷,              |
| آخر هم وحري شادي هند المعها المعها المعها المعها المعهادي المعهادي المعهادي المعهادي المعهادي المعهادي المعهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ::-             |
| ت فلخطاوی جو به می کاششت از دون کی نمشیت پرارشاد ۱۳۹۲ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| سلامه انت هم نب کا کنشت از داخ کی نسنیت نبه رشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :               |
| ووسری شادی کے طالب سے معالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73              |
| شوېر کې دومړ کې شاد کې اور پوکې کو دوميد د د د د د ۳۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35              |
| وومری شادی کو هیوب مجھنا ایک ننه وری فتوی سیاسی سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ŷ               |
| القعدد از دوائن "عورت كے لئے آزادی اور مرد کے لئے پابندی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ý.              |
| ہے عور تول ق آحدا دم دول سے بڑھ جائے ۔ ام <sup>ا</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 徐               |
| تعدد از دون کا هم مردو پابتد کرتا ہے که آزاد کین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nĝr             |
| تخاشدُ الْعَدِ فَ مِمْرِدِ کَ بِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| عميار ہوال باب ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台               |
| ووسری شادی اوراً س کی شرعی مما نعت اور تعدواز واج کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (A)             |
| وشواريان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| دومری شادی کامطلب دو میری ذهه داریان ۲۰۰۰ ۲۰۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥.              |
| قيامت ئيدن فالجي زوو فخص المستعمل المست | 57              |
| و د يو ايون ك م يمن عدل د شوار بوتو د ومرى يوي كرنا گناو ب ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\gamma \gamma$ |
| مشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177             |
| عبدے فلاف ورزی ظلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ť               |
| دونوں نویوں کے ساتھا لیک جیسا سلوک رواز کھے۔ ان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ŷ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| بعض عوارض کی وجہ سے گئی زویاں کرنے کی شرقی مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| عورتول کی ہے اعتدالی کی وجہ سے دوسری بیون کرنے کی ناپیندید گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆                                                        |
| محفل ہوسنا کی اور نیش پرتی کی وجہ ہے گئی بیویاں کرنے کی مذمت 💎 ۴۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2                                                      |
| عدل پر تقدرت کے باوجود بغیر ضرورت کے دوسری پیوی کی مذمت 💎 🗠 ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <                                                        |
| دوج بین میں نباہ حکومت کرنے ہے زیادہ مشکل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                                      |
| سَخَىٰ بيوياں كَرِبْ كَىٰ مَرْ اكت اور حَكِيمِ الامت «عَبْرت موالا اشرف عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/2                                                      |
| تَمَانُونَى رَحْمَةُ السَّطَيِيهُ ﴾ ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| بغیر بخت مجیسوری کے دوسری شادی کرتے کا تجام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345                                                      |
| ووشادی کرنایل صراط پرفندم رکھنا اور نینے کوخطروش ڈالٹا ہے ۔ ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.6                                                      |
| حضرت تقانوی اورالغه مرقد و کی وصیت اورا کیت تجربه کار کامشوره ۲۹۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                                                       |
| اللاح الله المساكرة على المساكرة على المساكرة ال | 1.4                                                      |
| ایک بی یوی پراکتفا کرےاً مرچه نالپند بو سه ۱۹۵۰۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| میلی بیوک کی اولا دشہ ہونے کی وجہ ہے دوسری شاوی کرنا 🕟 😘 省 🎢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\mathcal{N}_{\mathbf{k}}$                               |
| میل بیول کی اولا د شد بونے کی وجہ ہے دوسری شادی کرنا ۱۳۵۰ میں ۳۱۵۰<br>بار ہوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %<br>5‰                                                  |
| بار بحوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| بار ہواں باب<br>دو بیو یوں کے حقوق اوراس کے نباہ کا طریقنہ اور سوکنوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.4                                                      |
| بار ہواں باب<br>دو بیو یوں کے حقوق اوراس کے نباہ کا طریقنہ اور سوکنوں کے<br>ساتھ اچھا برتا ؤ اور عدل والصاف ہے متعلق غیروری مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.4                                                      |
| بار ہواں باب<br>دو بیو یوں کے حقوق اوراس کے نباہ کا طریقنہ اور سوکنوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.4                                                      |
| ہار ہواں ہاب<br>دو بیو یوں کے حقوق اوراس کے نباہ کاطریقنہ اورسوکنوں کے<br>ساتھ احجھابرتا وَاورعدل والصاف ہے متعلق غیروری مسائل<br>اور دستورالعمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.4                                                      |
| ہار ہواں ہاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$\frac{1}{2}                                            |
| بار ہواں باب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\frac{1}{2}\$                                          |
| بار ہواں باب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会<br>会<br>分                                              |
| بار ہواں باب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\frac{\$\phi}{\phi}\$\$ \$\phi\$ \$\phi\$\$ \$\phi\$\$ |

| جس کی دو بیویاں ہوں ان کے نباہ کا طریقہ اور ضروری دستور انعمل شو ہر کے | ជ           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لئے دستورالعمل بہت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال               |             |
| مبلی بیوی کے لئے ضروری دستورانعمل ۲۲۳                                  | ☆           |
| نی بیوی کے لئے ضروری دستورالعمل                                        | 攻           |
| دومری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانے کرنانکاح                    | 冷           |
| دویویول کے درمیان برابری کا کیاطریقہ ہے ۲۳۵                            | ☆           |
| ایک بوی اگراپے حق ہے دشہر دار ہوج ہے تو برابر کی لازم نہیں ۲۲۰۰۰       | 5∕র         |
| بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے قوشادی جائز نہیں مست مست ۲۲۲                 | ☆           |
| تحكيم الامت بمجد دابل سنت مصرت مولا نااشرف على قعانوى نورالله مرقده ك  | ☆           |
| رويويال اورآپ كامعمول ويويال اورآپ كامعمول                             |             |
| مانوس کرنے کے لئے نئی بیوی کے ساتھ رعایت مانوس کر سے سے ۳۲۷            | ŵ           |
| دونكا حون كالطف                                                        | ☆           |
| عورتوں کے درمیان ہاری میں ہپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دعامبارک ۲۲۸        | 垃           |
| سب بیوایول کے حقوق برابر برایر                                         | ☆           |
| سوکنوں کے ساتھ برتاؤ                                                   | ☆           |
| سوکن کے مبا <u>منے ج</u> ھوٹ موٹ کا فخر                                | ☆           |
| تشريح تشريح                                                            | 7,7         |
| ا پی سوکن سے بدلہ لینا                                                 | ☆           |
| نو اکو صریت                                                            | ₹3          |
| سوتنلی اولاد کے ماتھ برتاؤ                                             | ☆           |
| سوتیل اولا دے دلوں کو جیتنا ہوگا                                       | ជា          |
| سو خيلے بيچ امانت ميں                                                  | <b>7</b> .7 |
| ایمان والی بہنوں ہے                                                    | <b>7</b> 2  |
| سو تیلنے بیچاہ ان میں میں ۔                                            | ជ           |
| ₹                                                                      |             |

#### يبندفرموده

فضيلة الشّخ مزينت المشائخ حفرت مولانا محمة طحه صاحب كاندهلوى دامت بركافقم جانشين شِخ الحديث

امام المل سنت حضرت مولانا محدز كريا كاندهلوى نورانندم قدر؟ ناظم مدرسه مظاهر العلوم جديد سهار نيور (انذيا)

جناب الحاج حضرت مولا نامحدروح الندنقشيندى ففورى صاحب زبيت عناياتكم السلام مينكم درحمة القدو بركانة بنده التي علالتو اورمشغوليت كى وجه سے ليمی تحرين بنيس بكھو اسكا الله تعالى آپ كے تصنیف كے مشغلے ميں بركمت عطافر و بي امت كوزيا وہ سے زيادہ فاكمہ و عاصل كرنے كى توفق عطافر بائے۔

آپ کی ساری کما ہیں مفید ہو جو تصنیف ہو چک ہے مثلاً

- (1) خوشگواراز وواجی زندگی کے رہنما اُصول
- (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى از دواجى زندگى
  - (m) از دان رسول التُدميني الله عليه وسلم
- (~ ) رسول الله صلّى الله عليه وسلم كي خوا تين كوفيتي نصاحَ
  - (۵) وولها كيلئة فيتى نصائح
    - (٢) (ولبمن كبيئية فيمتى نصائح
  - (٤) نصنیفت دعوت و بنین اور بھی جو دیگر کتب ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کی وقت فار ٹی کر کے عمر میں برآت عطاقر ماوے اور مشغلو سے تھا تیف زیادہ وفت نگا کر امت کو فائدہ پہنچائے علّت معاشرہ اور معاشرت کے خااف مجمی رسالہ کی ضرورے ہے اللہ تعالیٰ دونو س رسالہ تصنیف بھی فرماوے ناقع بھی فرماوے۔ اور امت میں عام فرماوے۔

> فقظ والسلام محد طلحه کا ندهلوی

٢٥ ـ ريخ (أول ومن إص

## (نتمار

میں اپنی ناچیز مسائل کے اس سبک ماری گرمفید اخروی نتیج کونها یات خلوص وارادت
کے ساتھ اس تحریری کاوش کو آمیک گہر بار، برگزیدہ اور سرایا اظلامی شخصیت کی طرف
منسوب کرتے ہوئے ، اپنے حق میں سرمایئے صدافتی تصور کرتا ہے ، اس سے سراد بندہ
ناچیز و گنهگار کے پیرومرشد ، مرمایئ خاندان نقشیند، خواص برحقیقت، خواص دریائے
حقیقت ، شہوار میدان طریقت ، میرشریعت ، بدرطریقت ، چیشوائے واقفان طریقت ،
حضرت مولا تا شمن الرحمن العباسی نقشیندی خفوری واست برکاتہم و فیوشہم
ظیفہ اجل عارف باللہ فانی فی اللہ یگائہ جہاں ومقتدا ہے زبال بنیج اسرار ، مرقع
فوری صاحب عباسی نقشیندی خفوری

جن کی نگاہ عارفانہ کے طفیل علم وین کی تمام ترمشکلیں راقم کے نئے ہسمان ہوگئیں ، اور ساتھ ساتھ ان کے اہم گرامی ہے معنون کرکے فخر دمہاہات اخروی کا مربابی بم پہنچاتا ہول۔ شاہان چہ بجب گر بنوازندگدارا ہے کسی کی سمت ندد یکھا ترے مصولی کے بعد

۔ کسی کی ست ندد یکھاڑے مصول کے بعد یمی دلیل مرے حسن استفاب کی ہے

بندهٔ ناچیز دسرا پاعیوب محدروح الله نقشبندی ففوری

### ابتدائی باتیں

الحمدللَّه وحده والصلوَّة والسلام على من لانبي بعده: اما بعد:

میر جمع ہیں احباب ، حال دل کہدلے کی بھر التفات دل دوستاں رہے ندر ہے میاں ہوگی ہوتا ہے کیکن شریعت نے میاں ہو کی کارشتہ جس قد ر گہرا ہوتا ہے اس قد ر کنر ور بھی ہوتا ہے کیکن شریعت نے اس کے مزور پہلوکو مضبوط تر بنانے کے لئے مہت ہے رہنمااصول فراہم کئے ہیں ، نکائ کے بعد جو پیارا در محبت میاں ہوگ کے درمیان القد بخانہ دتھا کی محض اپنے فضل و کرم ہے پیدا فرماد یتا ہے وہ پیارو خلوص اگر ساری دنیا می آریمی پیدا کرنا جا بتی تو نہ کر عتی ہے۔ پیدا فرماد یتا ہے وہ بیا کر سام کے حسر ف محبت ، با نی اس کا کام ہے جب جا ہے وہ رو نہے بم ہے ، جب جا ہے من جائے

بعض او قات لڑئی بھی اُجنبی اورلڑ کا بھی اجنبی ہونا ہے بعض وقعہ ملک ، ہرادری ، زبان ،رسم وروائ ، تبذیب وفقافت ،سب بجھ مختلف ہوتا ہے لیکن ایجاب وقبول کے چند الفاظ مند سے نکالنے کے بعدوہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں اللّٰد تعالیٰ اس رہنے کو ایک دوسرے کامیبناواقر اردیتا ہے۔

میں جس طرح کہا میں اضال کی آ رائش وزیبائش اور سنز بیٹی کیلیے ضرورت ہوتا ہے یہی اہمیت القد سجاندو تعالی نے زن وشو ہرکی بیان قر مالی ہے۔

پیشرف بھی اسلام کو حاصل ہے کہ یہ الم مبت اور خلوص کے جذب کے ساتھ اپنی بقید زندگ کا ایک طویل حصد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ و کھ سکتے ہوئے سُزار ویتے ہیں ، جب کے غیر مسلم ممہ لک ہٹی اس پاکٹرہ جذبے کا تصور بھی ٹین کیا جا سکتا۔ بی تمہاری خلخ نو ائیاں کوئی اور سبہ کرتو و کھائے بی بوہم میں تم میں نباہ ہے میر سے دو صلے کا کمال ہے

یہ ہوہم ہیں میں نباہ ہے میر سے و سلے کا مال ہے زن وشو ہر کے رشتے کے مامین خلوص و محبت کو جھوٹی انا کی ہجینٹ چڑ صایا جارہا ہے معمولی اور سخی باتو ل کو بنیا و بنا کر خاتدائی تھرم کو پا مال کیا جارہا ہے۔ اب گل سے نظر متی ہی نہیں ماب دل کی کلی تھاتی ہی نہیں اب گل سے نظر متی ہی نہیں ماب دل کی کلی تھاتی ہی نہیں افساس بہاراں رفصت ہو ہم لطف بہاراں جول گئے کہیں نان ونفقہ میں بدھوتری کا مطالبہ سب ہے کہیں ؟ زادی نسواں کا پرفریب نعرہ کہیں ناجائز مطالبے وجہوا سباب ہیں اور کہیں شکوک وشبہات ان کواندر سے کھوکھلا کرر ہے ہیں کہیں شریعت سے تصادم تفرقوں کا سب ہے،

تنبس جِيولُون اور برون عِيمَتُونَ كَي عدمِ ادا يَتَكِي كامسَله ہے۔

تلخ نوائی اس چن میں میری گوارا کر مستجمی ز ہر بھی کرتا ہے کا برتریا تی آج کل ہرگھر میں فساد ہریا ہے۔ کہیں لڑائی جھڑے اور بے شار الجھنیں ہیں تو

کہیں میاں بیوی کے تعنقات خراب ہیں۔ کہیں اولاد والدین کی نافر مان ہے تو کہیں والدین اوراولاد کے سیح حقوق ادائیں کردہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ذراذ رائی بات پرطلاق کی نوبت آجاتی ہے۔ ہرگھریس پریٹانی ہے ان سب مسائل اور فساد کا اصل سب صراط

متعقیم کی ہدایت ،قرآ نی اور ویل ہدایت ہے دوری ہے۔ قد ورتوں کا شکار ہے ،گھر اجزرہے ہیں ،کہیں میاں بیوی کا جھٹڑا ہے ،کہیں ساس اور بہوکار پھڑا ہے ،کہیں سسراور دیوراسباب ہیں ،کہیں گھر کے سار سے نواب ہیں ،کہیں

تنازعہ ہے عمدہ دکان کا کہیں مطالبہ ہے علیحدہ مکان کا کہیں لڑکی واٹے تصوروار ہیں کہیں لڑ کے والے بیزار ہیں۔

کیکن بہ جانے بغیر کو تصور کس کا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں،اسلام نے ہمیں 'شتر بے مہار' منیں چھوڑا ہے، بلکہ ہارے لئے گھر بسانے کے پچھڑ ہٹلائے ہیں۔

اس سے سے نیاز ..... تی ابتحالوا پی از کی کو .....!

جار لے کوکوئی رشتوں کی کی ہے؟

لا کھون میں ایک ہے میر ابیٹا

آ گے سے دوسرافریق بھی ایسے ہی جوابات دیتا ہے، لینی جو بھی ہات کرتا ہے گھر تو ڈنے کی اور بگاڑنے کی ہات کرتا ہے۔ بنانے کی بات نہیں کرتا، ہر جملہ اور ہر بات کانے دالی ہوتی ہے۔

ساتھ کرتے ہیں، برتن الگ، کمرہ الگ، ہاتھ نہیں لگانا، اس کئے کرہ ہ نجس ہوٹی ہے۔ ایک دفت میں ایک عورت دس دن خاد ند رکھ سکتی تھی اور یہ لکال جہرا بھی ہوئے تھے، بچد کس کا ہے اس کا فیصلہ عورت کرتی، جب مال ہا پ فوت ہوجائے تو عورت کا وراجت میں کوئی حق نہ ہوتا، تمام وراخت فریداولا دکی ہوتی۔

نیکن آن عورت کو بیرسب حقوق کس نے دیئے 🕒 ؟

آج دو عورت ای اسلام کا گل کرتی ہے، ای اسلام کا شکوہ کرتی ہے جس نے اسے حقوق دیئے۔۔۔ حقوق دیئے۔۔۔

جن پھروں کوعطا کی تھیں ہم نے دھڑ کئیں انہیں زبان ملی تو ہمیں پر برس پڑے آج وہ کمتی ہے اسلام سے میری آزادی پیرف آپاہے، حالا تکداس اسلام نے تو اسے آزادی دی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ کمل طور پرختم ہوجاتا ہے اور یہ بہت بڑا انتصان ہے واس کو آپ مثال سے یوں مجھیل کہ میری کتاب پڑھ کرا کثر بہتیں اپنے محکثن میں بہار پیدا کریں گی واپنے کردار میں بھار الا میں گی اور تقیری کاوش کو بار بار بچھ کر پڑھتے ہوئے اپنی کمزوری کو دور کریں گی اور بہتری و برتری کے سفر کی طرف دوال دوال ہول گی۔

بیرکتاب ان تمام باتوں کو مذفظر دکھتے ہوئے تالیف کی گئی ہے تا کہ ہا ہے گھروں نفر توں اور کدور توں کو نکا لا جاسکے اور ان کی جگہ محبت ، الفت اور پیار کا بچا ہو یا جائے۔ انہیں مقاصد کے تحت بیر کتاب بعنوان ' خوشکو اور دواجی زندگی کے دہنما اسول' تالیف کی تی ہے ، اللہ سے وعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمار سے گھروں ہیں محبت اور اسلامی ونگ بیدا کرنے کا ذریعے بنا کمیں ۔ آئین

بندؤنا جيز

محدروح التدنقشيندي غفوري

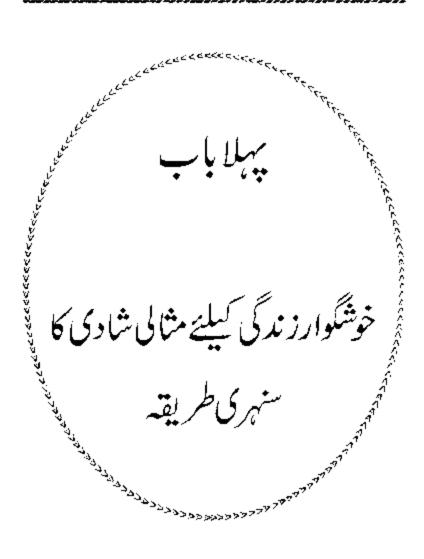

# عورت میں کیا کیاصفات دیکھنی حاجئیں

میلی صفت پارسائی اور و بنداری اور سب سے زیادہ اہم اور شروری کہی ہے،
کیونکہ اگر عورت و بندار اور پارسانہ ہوگی تو شوہر کے ماں میں خیانت کر ہے گی اور اس کی
وجہ سے اس کے خاوند کو پریشائی ہوگی، اگر اپنی مصمت میں خیانت کر ہے گی اور اس پر
خاوند خاموش ہوگا تو اس کی آبرواور دین کونقصان پہنچہ گا اور اوگوں میں روسیاہ و بدنا مبھی
ہوگا۔ اور اگر خاوند خاموش نہیں رہتا تو اس کا عیش و آرام خاک میں ش جائے گا۔ اور اس
کی زندگی خراب ہوجائے گی۔ اگر اس کو طلاق و بتا ہے تو اس وقت بھی سراسر نقسان
ہے۔ آخراس کی رفاقت یا د آئے گی۔ لہٰذا ان وجو ہائے پرنظم کرتے ہوئے نکات سے
ہیلے ہی عورت کی و بنداری معلوم کرئے۔ '' نیا تدھے کونوتو کے ندوو آئیں گے'' یعنی نہ
ہددین سے نکاح کرو گے نیٹر ایواں پیرا ہوں گی۔

اگر چیہ بدوین عورت کتنی ہی خوبصورت حسین اور ماہ جین ہوائیکن خاوند کے اوپر ایک وہائی جان اور بلاءعظیم ہے،ایک ہوی کوطلاق دینا بہتر ہے،البند اگر اس کے ساتھ ول فکا ہوتو طلاق شدد ہے۔

ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی ہوی کی شکا ہت

کرنے سکے کہاس کا حیال چلن تھیک نہیں ،حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس کو
طلاق دیدے ۔اس نے عرض کیا حضور مجھے اس عورت سے بہت زید دہ محبت ہے طناق
کیمے دیدوں ۔اس برآ ب صلی اللہ علیہ دسلم نے فر بایا تو اس کوا ہے پاس ر کھاور طلاق نہ
دے کیونکہ اگر تونے اس کو طلاق دیدی تو تو بھی اس کے پیچھے فتنہ میں بڑی ہے گا۔

دوسری مبکدارشاد ہے جوشخص مال یا خوبعمور تی کی وجہ ہے نکاح کرتاہے وہ دونوں ہے محروم رہے گااور جو وینداری کی وجہ ہے کرتا ہے تو اس کو مال بھی ملے گااور جمال بھی ملے گا۔

دوسری صفت میہ ہے کہ اس کی عادات مزاج ایجھے ہوں۔خوش خلق اور ہنس مکے ہو، کیونک بدسزاج عورت ماشکرا در زبان دراز ہوتی ہےاور ہات بات پر بگز میٹھتی ہے اور برا بھلا کہنا شروع کردیتی ہے اور فر ماکشوں میں مرد کا ناطقہ بند کردیتی ہے اور اس کی زعدگی تلخ اور اس کے دین تک کوخراب کرڈ التی ہے۔

عورت کی تیسری صغت بہ ہے کہ دہ خوبصورت اور حسین ہو، کیونکہ عورت جتنی حسین ہو کی تیسری صغت بہ ہے کہ دہ خوبصورت اور الفت ہوگی اور بھی وجہ ہے کہ آگاج سے بہلے عورت کود کھنا سنت ہے۔ امام غزالی رحمة الله علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو نکاح بغیرد کیجے ہوتا ہے اس کا انجام پھیمائی اور رخی فیم ہوتا ہے اور بیجو صدیث میں آیا ہے کہ جو دت سے نکاح دین کی وجہ سے کرنا چاہئے خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ، اس کا مطلب ہے سے کہ عورت کی فقط خوبصورتی پر نظر نہ ہوئی جا ہے بلکہ

خوبصورتی کے ساتھ اور چیز بھی دیکھنی جاہئے اور جس مخف کی نکاح سے صرف بھی غرض ہو کہ اولا یہ پیدا ہو، جاہے وہ عورت جبٹی ہی ہو میداس کی پر بیز گاری ہے۔

چوتھی صفت ہیں ہے کہ اس کا مہر کم ہو، کیونکہ رسول الندصلی انفد علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا کہ مورتوں میں وہ مورت بہت اچھی ہے جس کا مہر کم ہوادر حسن و جمال میں برحمی ہولیعنی باد جو دخوبصورتی کے اس کا مہر کم ہو۔

پانچ میں صفت میرے کہ وہ مورت بانجھ نہ ہو، کیونکہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانا بور یا جو گھر کے کوئے میں پڑا ہو وہ بانچھ مورت سے ذیادہ بہتر ہے۔ چھٹی صفت میرہ کہ محورت نوجوان اور کنواری ہو کیونکہ اسک مورت سے خاوند کو زیادہ محبت ہوگی اور جومورت ہو ویا سطاقہ ہوگی المی عورت کا دل اکثر اپنے پہلے خاوند کی طرف نگارے گا ، اور بات بات براس کی یا داس کومتا ہے گی۔

حعرت جابرض الله عند فی بیوه تورت سے نکاح کرلیا تعلاق حضور صلی الله علیہ وہ کم فرمایا کردے جابر تو نے کواری سے نکاح کیوں نہ کیا کروہ تیرے ساتھ کھیاتی اور تو اس کے ساتھ کھیاتا۔

ماتویں مغت بیہ کردو عورت اجتھے اور دیندار خاندان کی ہو یونکہ بددین کھر انے کی عورت کے اخلاق دعادات و جال چلن اجتھے نہیں ہوتے اورالی عورت سے نوے فیصد میں امید کرنی جا ہے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دیس بھی اثر کریں گے سیسی مید کرنی جا ہے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دیس بھی اثر کریں گے سیسی مید کرنی جا ہے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دیس بھی اثر کریں گے۔ سیسی مید کرنی جا ہے کہ اس کے برے اثر است اس کی اولا دیس بھی اثر کریں گے۔ آ تھویں صفت ہے ہے کہ تورت اپنے کنبدداروں اور رشتہ داروں میں سے نہ ہوکہ الی عورت سے اولا دنہا ہے کنرور اور ضعیف ہوتی ہے۔ امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کوفق کر تے تحریر فرماتے ہیں، شایداس کا پے سبب ہوکہ اسپنے کنبہ کی عورتوں کے جن میں شہوت نہایت ضعیف ہوتی ہے اور اس بنا پر اولا دکڑور پیدا ہوتی ہے۔عورتوں کی ہے آئے صفات ہیں جوان میں دیکھنی جا ہیں۔

لڑی کے مال باپ کوچاہیے کیاڑی کی فلاح و بہود کا خیال رکھیں اور اس کے لئے
ایسے شوہر کی تلاش کریں جو لائل اور و جدار ہو، اور بداخلاق، بدمزاج، بدشکل اور ایسے
غریب سے جواپی بیوی کا نان و نفقہ نہ و سے ، اور بددین مثلاً شرائی، چور اور بدچلن
سے اپنی لڑی کا نکاح کرنا ورست نہیں، حضور صلی الشعلیہ وسلم نے قر، یا کہ جس نے اپنی
لڑکی کا نکاح فات اور بدوین سے کر و یا تو اس کا قطع رحم ہوگا اور بی صلی انتہ عید وسلم نے
فر مایا کہ یہ نکاح لونڈی بناتا ہے، کہتے خیال ہونا چاہیے کہ بیں اپنی لڑکی کوکس کی لونڈی
بناتا ہول ۔

#### حق انتخاب کیسے ہو

اخلاق وائل کی پاکیز گی کے لئے انسان کواس بات کی بھی اجازت وی کدشادی کرنے میں حدود اللہ کے اندررہ کراپٹی پہند کی بیوی کرے، اورعورت اپنے پہند کے مطابق شو ہرتجو ہز کرے۔ارشادر بانی ہے:

فانكحوا ماطاب لكم من النسآء\_

تم نكاح كراومورتول مين جوتم كويسند بو . (النساء ـ ا )

ان عورتوں سے شادی کا مشور دویہ گیا ہے جو پہند ہو، اور دل کو بھائے ، اس مسئلہ میں جو پابندی ہے وہ بس اتن کہ صدود اللہ تو شنے نہ پائے ، یعنی پچھ عورتیں ایک میں جن سے شادی جائز نہیں ہے، بلکہ ان سے دشتہ از دوائ کا قیام شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان میں پچھ قرابت دار میں اور پچھ غیر تداہب کی پابند ۔ ان کوچھوڑ کر جوعورتیں حلال میں ان میں انتخاب کا حق عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح مردول کوعورتوں کے جائز انتخاب میں اختیار ہے، ای طرح عورتوں کو بھی جس طرح مردول کوعورتوں کے جائز انتخاب میں اختیار ہے، ای طرح عورتوں کو بھی جھی جن انتخاب اسلام نے بخشاہے، حدوداللہ کے اندر ہتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ کمی خاص عورت یا مرد سے دشتہ جوڑے، ہرؤی عقل جانتا ہے کہ چند بھیے کی جو چیز قریدی جاتی ہے اسے خلوک بجا کرلیا جاتا ہے اور شادی جیسی اہم چیز جس کا بوری زندگی سے واسط ہے اور جس کے ذریعہ دو اجنبی مرد دعورت ایک مضبوط رشتہ میں خسلک ہورہ ہیں اس میں فغلت کا مشور وکون دے سکتا ہے؟

اسلام جوستم رسیدوں کے لئے عدل و مساوات کا پیام بن کر آیا اور مظلوم و بے سہارالوگوں کی جائز جمایت جس کی شریعت میں داخل ہے وہ کیسے بیہ برداشت کرسکن تھا کہ جن والوں کوان کا حق ند سطے میا فلا لموں کے ظلم کی نئے کئی ند ہو، چنا نچے اسلام اور پیغیر اسلام نے برایک ظلم وجور کی بنیاد و صاویخ کا اعلان کیا ،اس نے زندگی کے اس شعبہ میں ہمی جس میں دواجنبی ملتے ہیں اصلاح کی مظلوموں کوان کا حق دلایا ،اور ظالم کاظلم سے ہاتھ میکر لیا ،تا کہ رشع کا زدواج سے جو بنیادی مقاصد وابستہ جیں وہ حسن وخو بی سے وجود ش آگیں۔

رشة از دواج كے سلسله ميں قرآن پاك كى ہدايتوں اور مشكوۃ نبوت كى روشنى كو ساستے ركھ كر فيصله كيا جائے تو يقينی طور پر بھی فيصلہ ہوگا كہ ندمر دمسلوب الاختيار ہے اور نہ عور تيں ، جو بات يا بندى كى نظے كى ، وہ صرف آئى كہ حدود اللہ كے اندر رہنا ضرورى ہے۔

# ظلم وجور کی نیخ کنی

صدوداللہ کے اندرر ہتے ہوئے اسلام نے مرد دعورت جس کی شادی ہور ہی ہال کی دائے کوئر ججے دی ہے، اور ان کی رائے آبول کرنے کو بہر حال ضروری بتایا ہے، اسلام سے پہلے اس باب میں ظلم ہوتا تھا، اور کیوں پر ان کے ولی تا جائز وباؤ ڈالتے تھے اور ایسے مردوں ہے ان کی شادی کردیتے تھے جن کولا کیاں پندنہ کرتی تھیں یہ پیتم لڑ کیوں کے حق میں خصوصیت ہے تا انصافی ہوتی تھی۔

جاہلیت کی تاریخ پڑھیئے تو معلوم ہوگا کہ جا الی معاشرہ میں عورتوں کی حیثیت مس

-www:besturdubooks:wordpress.com

قدر بہت تھی، یے خریب مال منقولہ مجھی جاتی تھیں، شادی کے بعد شوہر یہ بجھتا تھا کہ ہیں نے مہر کے بدلہ بیوی کوخرید لیاہے، چتا نچے شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے دارے مورت کواپئی ملکیت ہیں شار کرتے اور اس طرح دوسرے مظالم ہوتے تھے، اسلام جب آیا تو اس نے اس ظلم وستم کی بیخ کی کوبھی ضروری سمجھا۔

### ولی کومشوره کاحق

عد بلوغ تک پہنچنے کے بعد عاقل لڑکا اور لڑکی جس طرح و نیا کے دوسرے معاملات میں بڑی حد تک آزاد ہوئے ہیں ،ای طرح اسلام نے ان کوشادی کرنے میں ہمی صدود اللہ کے اندر رہنے ہوئے آزادی بخشی ہے، والدین اور دوسرے اقربا اس شعبۂ زندگی ہیں اپنے تجربات کی روشنی ہیں معتدل مشورے خرور دے سکتے ہیں اور ان کومشور ہ دیا بھی چاہئے ،گر بید و باؤ اور جرنیس ڈال سکتے ،شادی کرنے والے جوڑے کو بھی ویا ہوئی ہیں اور جب کہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی رائی بین ہوئی ہیں اور جب وشفقت ہیں ڈولی ہوئی ہیں اور جب کے اس کے قبول میں بڑے براکوں کے مشور دل کو قبول کریں کہ ان کی رائیں بختہ ہوئی ہیں اور جب وشفقت ہیں ڈولی ہوئی ، بایں ہمہ برایک کھی حقیقت ہے کہ ان کو ان مشور ول کے قبول کرنے پراسلام نے مجبور نہیں کیا ہے۔

### عورتول كوشوهر كےانتخاب میں اختیار

عورتمی جن کو ہندوستان کے ماحول میں ہم ججورتفن بیجھتے ہیں ،اسلام نے ان کو اتنا مجبور ہر گزنہیں کیا، جتناسمجھا جاتا ہے، بالغ لڑکوں کی طرح بالغ لڑکیوں کو بھی اس باب میں بڑکی صد تک آزادی ہے، نکاح کے باب میں بالغ لڑکیوں کی رضا اوران کی اجازت ہر صائت ہیں ضروری قرار دی گئی ہے۔

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

لاتشكح الايسم حتى تستنامرؤلا تشكع البكوحتى تستألان، (بخارى باب لاينكع الاب وغيره البكروالثيب الايرضاها) شوبرويده كورت كاشارى الروقت تك ندكى جائے جب تك الكام تم تـ لےلیاجائے اور کواری فورت کا تکاح بھی اس دفت تک ندکیا جائے جب سکساس کی اجازت حاصل ندکر کی جائے۔

دوسری حدیث اس سے بھی واضح ہے، ارشاد نبوی ہے:

الایسم احق بنفسها من ولیها والکبر یستاذ نها فی نفسهاو اذنها صمانها (مسلم باب استیذان النیب بالنطق والبکر بالسکوت) شوبردیده مورت تووانی ذات کی ولی نزاده حقد ارسیا ورکتواری کے تکاح کے دقت اس سے اجازت لے لیجائے اوراس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔

تيركا حديث كالفاظ يرين التخفرت على الشطيرة لروسكم في قرمايا: الثيب احق بنفسها من وليها والبكريستاذنها ابوها واذنها صما تها (مسلم باب استيان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)

وہ مورت جوشو ہرد کیے چکی ہے بذات خودولی ہے زیادہ تق دار ہے اور کنواری ہے اس کا باپ اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کا حیب رہنا ہے

ان حدیثوں میں جولب دلہجہ اختیار کیا جمیا ہے، اور جو با تیں بیان کی گئی ہیں ان پر سنجیدگی ہے غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ پیغبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، عورتوں کوشادی کے باب میں مختار بنایا کمیاہے، بیان کومسلوب الاعتبار کر دانا عمیاہے؟

اللہ تعالیٰ نے جن کوذرابھی فہم وعقل عطاکی وہ فیصلہ دینے پر مجبور ہوں سے کہ اسلام نے عور توں کوشادی کرنے کے سلسلہ پی مسلوب الاحقیار نہیں بنایا ہے، بلکدان کی منظوری کوخروری قرار دیا ہے۔ بغیرعورت کی رضا حاصل کئے ہو۔ کے اس کی شادی کسی مرد سے

ز بردتی نہیں کی جاسکتی ۔

#### وفئ كافريضه

 ہوتا ہے اس کو بھی بخفیر اسلام صلی الفدعلیہ وسلم تھم دے رہے ہیں کہ اور کی کی رائے معلوم
کرے اور اس کی اجازت حاصل کرے پھراس کی شادی اس کی پندے مطابق کرے۔
مراسلام نے جہال اور کی کی رضا اور اجازت کو ضروری قرار ویا ہے، وہاں اور کی کی حیا اور شرم کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا ہے، یک پاس اوب یہ ہے کہ اور کی سکوت کو بھی اجازت کا درجہ دیا ہے اگر وہ کتواری ہے، ہاں اگر شیبہ ہے تو اس کی صراحة اجازت کی ضرورت ہے استیمار اور استیذ ان سے اس طرف اشارہ ہے، بعض علاء نے کہا ہے کہ سکوت با کرہ جواز ن کے درجہ میں اس کے لئے اچھا ہے کہ جورت کو یہ سکلہ علوم ہو۔
سکوت با کرہ جواز ن کے درجہ میں اس کے لئے اچھا ہے کہ جورت کو یہ سکلہ علوم ہو۔

عورت کی عدم رضا سے تکاح کا ردعبد نبوی صلی الدعليه وسلم ميں مديث من عديث من الله عليه وسلم ميں مديث من الله عنها كا واقعه فركور ہے كه ان كے باپ نے كمی فنص سے ان كی شادی كردی ، حفرت فنساه كويد شته بهند شرقيا، ور بار نبوي صلی الله عليه وللم من حاضر بوكم اور در فواست كی ، رحمت عالم صلی الله عليه وآله والم نے حفرت فنساه رضی الله عنها كی ورخواست قبول فر مالی ، ادر ان كے باپ كے والہ وسلم نے دفر اور ارجاری)

دوسرا واقعة عبدالله بن عباس رضی الله عند بیان فرماتے ہیں کدایک باکره عودت، رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں آئی اور بیان کیا کہ میرے باپ نے جس سے میرک شادی کروی ہے وہ جھے پیندنییں ہے، آٹی خضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دے دیا، جی جانے رکھو، جی جانے درکردو۔ (ابن ماجہ)

## باپ کوبھی جبر کااختیار نہیں

ا کیک واقعہ معفرت بریدرمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدا کیک نوجوان عورت وربار نبوی معلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور بیان کیا کہ میرے والدمحترم نے میری شادی میرے پچازاد بھائی سے کردی ہے جو جھے پسندنیس ہے، اس عورت کی اس رشتہ سے نامحواری س کرآ ہے معلی اللہ علیہ وسلم نے معالمہ عورت کے ہاتھ میں وے دیا، کرتم کواس نکاح کے رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ عورت نے بیان کراظمینان کی سانس لی اور ہولی کہ میرے باپ نے جو پچھ کیااس کی اجازت دے چک ہوں کیکن اس وقت سوال کرنے اور حضور ہے جواب حاصل کرنے کا مقصد بیتھا کیٹورتوں کو مبتی دوں کہ باپ کے ہاتھ میں بیبیں ہے کہ بالغ لڑکی کی رضاحاصل کتے بغیر شادی کردے محدیث کے الفاظ میہ ہیں:

ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الاموشيشي.

(ابن ماجه باب من زوج ابنته وهي كارهته)

سکین میں نے مورتوں کو بیر بتا دینا جا ہا کہ باپ داداک ہاتھ میں نکاح کے۔ معامد میں کچھنیس ہے۔

عبدار حمٰن بن زید اور مجمع بن بزیر رضی الله عندایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو خدام کے نام ہے مشہور تھا، انہوں نے اپٹی لڑک کی شادی کی، ان کی لڑک کو میر شتہ بسند خد آیا، چنا نمچہ وہ آئخ ضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آگی اور اس نکار اور اپنی نابسند یدگی کا تذکرہ کیا، چنا خچر آب صلی الله علیہ وسلم نے اس کے ہاپ کے سے موٹ نکار آکو باطل قرار دے دیا، اور پھراس مورت نے ابولیا بہ بن عبدالمنذ رہے شادی کی۔ (ابن ماجہ)

ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعداس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ بالغة مورست کی شادی میں اس کومجورٹیس کیا جاسکتا بلکداس کوشو ہر کے انتخاب میں پورااختیار ہے اوراس ساری کدو کاوش اور اختیارات کا مقصدیہ ہے کہ عفت وعصمت ، عمبت ومودت اور بقائے نسل انسانی جو نکاح کے بنیادی مقاصد ہیں وہ بحسن وخولی انجام یذ برہوں۔

### ولى كوحق مشوره اوراس كالحاظ

نابالغیرُزگی کا نکاح البنة اس کی اجازت کے بغیر دلی کرسکنا ہے، اس باب بیس باپ کوبھی اختیار ہے اور دوسرے ولی کوبھی ،گر باپ کا اختیار مضبوط ہے کہ بلوغ کے بعدارُ کی کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا، حصرت عائشہ صدیقہ رضی ایڈ عنہا کا خود ابنا بیان ہے کہ میری شادی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت ہوئی جب میری عمر چیسال کی تھی۔ (ابن ماجہ) بہر حال نکاح کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے ہی لئے جو کھے کیا جائے خوب سوج بجھ کرکیا جائے ،ولی بھی اپنی حد تک اطمینانی شکل ہیدا کرلیں اور جس کی شادی ہور ہی ہے وہ بھی سکون قلب پالیں۔

یبال آیک بات اور بیجھنے کی ہے، وہ یہ کرتی خل گزشتہ دورکا رڈمل یہ بور باہے کہ شادی کرنے والے اپنی شادی کے معالمہ میں ولی تنی کہ والدین کی رائے بھی ضروری منبیس بیجھتے ، کوئی شہنیس کہ'' شادی اپنی پسندہ کی ٹھیک ہوتی ہے'' مگرساتھ ہی یہ بات مجمی نہ بھولنی چاہئے کہ'' جوش'' کے ساتھ'' ہوش' نہا بہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ مشادی کا تعلق گھر، خاندان ، قوم اور ملک ہے بھی ہے ،'' حال'' کے ساتھ' دستقبل'' پر نگاو رکھنا بھی ہر دورا ندیش کا فریضہ ہے ، اس کئے اگر یہ کہا جائے تو غیر مناسب نہ ہوگا، کہ شادی کے معالمہ میں والدین یا جو ولی ہوں ان کا مشورہ بڑی حد تک ضروری ہے ۔

# اختلاف کے دفت عورت کی پہند قابل ترجیح

اب بیسوال باقی رو گیا که اگر تورت کی رائے اور مرد کی رائے جم تکراؤ تا گزیر طور پر بردتا ہے تو ایسے موقع پر کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہاں بغیر شک وشہ یہ کہا جائے گا کہ تورت کی مرضی مقدم ہوگی اور اس کی رائے کوشری طور پر ترقع دی جائے گی ، کیونکہ شادی تورت کی موری ہے ، اور موری ہے ، اور موری ہے ماور نہ ہوت کی ششادی ہور ہی ہے ، اور نہاں بندھین کے نبھانے کی فرمد داری ہی ولی پر ہے ہی یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ظراؤ کے دات جس ولی کی رائے کو ترجی دی جائے اور عورت کی رائے ورضا کی پر داہ نہ کی جائے۔ کہر عہد نہوی کے دیم اور واقعات موجود جی کہ رسول الشاصلی الشاعلیہ وسلم نے عورت کی رضا کو ترجی دی با شاک کی بیآ ہے ہی سامنے رکھے۔

فاذا بـلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف (بقره. ٣٠)

ووعورتیں جب اپنی میعاد بوری کرلیں تو تم کواس بات میں کوئی گناہ نہ ہوگا جو وہ قاعدہ کے مطابق اپنی ذات کے لئے پچھ کارروائی کریں۔ اس آیت میں عورت کو اپنا معاملہ نیٹنے کی بوری آ زادی ہے۔عورت انسان ہے عقل وقیم کی مالک ہے، وہ کو کی عضو معطل نہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے کوئی کام کرہی نہیں سکتی۔

تمام ہاتوں کوسامنے رکا کر مانتا پڑے گا کہ نکاح میں تنی الوسع عورت اورو کی دونوں کا موافقت ضروری ہے تا کہ کام خوش اسٹونی ہے انجام پاکتے۔ اس باب میں محدث العصر حضرت مولا باانورشاہ شمیری رحمۃ القدملیہ بہت درست ہے، جس کا خلاصہ بہت۔

# خاتم المحدثين حضرت مولاناانورشاه تشميري رحمة الله عليه كا

#### اصول اور فیصله

مولا التشميري رحمة الشاعلية تحرير فرمات بين

ایسے معاطات بیں جن کا تعلق جماعت سے ہے، شریعت (اسلام) نے ال بی طرفین کی رعابت کو فارکھی ہے، اورایسے باب میں مجموعہ حادیث کوسا سے رکھ کر فیصلہ کرتا چاہئے معرف ایک جانب کوسا سے رکھ کر جوہی فیصلہ ہوگا اس سے شارع طیدالسلام کی مراد کا پالینا مشکل ہے، مثلاً ذکوۃ کا معالمہ ہے، اس معالمہ کا ذکوۃ دینے والے اور زکوۃ وصول کرنے والے دونوں ہے تعلق ہے، ذکوۃ دینے والے کمتعلق حدیث میں حراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ آگر اس کے پاس ذکوۃ دصول کرنے والے آئے ذکوۃ حیادالم کو میت میں حداثم استظم کوراد دے گا تو اپنے کے وبال تریع ہے گا۔ کیونکہ ذکوۃ کا کمال یہ ہے کہ وصول کرنے والا نوش ہوجائے کی حدیث میں بینہ کورے کا کمال یہ ہے کہ وصول کرنے والا خوش ہوجائے کی حدیث میں بینہ کورے کا کمال یہ ہے کہ وصول کرنے والا خوش ہوجائے کی حدیث میں بینہ کورے کی آئے شرے سلی اللہ علیہ وصول کرنے والا خوش ہوجائے کی حدیث میں بینہ کورے کی آئے شرے سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کہ وہ کے دریافت کی ما بیاں کوخوش کرو، ذکوۃ میں جیسا مال مائے دو۔ پوچھے والے نے دریافت کی ما بیاں کوخوش کرو، ذکوۃ میں جیسا مال مائے دو۔ پوچھے والے نے دریافت کی ما بیا ہو میں ماروت ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وس

\* خبروار! مال والول کا بہترین مال زکو قامیں لینے سے پر بیز کر و بمظلوم کی دعا سے ڈرو کہاس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔

دونوں کو سامنے رکھے اور سوچے تو معلوم ہوگا کے زکو قادینے والوں کو نمی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کواس معاملہ میں
ہو لئے تک کا حق نہیں ہے، عال جو مائے دے ظلم کرے تو بھی نہ بولے واورز کو قاوصول
کرنے والے کے متعلق جو ہدایت نبوی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوزیادتی کا
کوئی حق بی نہیں ہے۔ انصاف ہے مال والا جو دیدے، لے لے، ورنہ والمید کا مستحق
ہوگا۔

خودمیاں بیوی کا با ہمی معاملہ قابل خور ہے، ایک یوی کوظم ہے کہ شوہر کوخوش رکھو، بیوی کے لئے ذرائی بدخلتی پردوز خ کی وعمید شدیدہے، مگر دوسری طرف شوہر کوفر مایا جارہا ہے کہتم میں کائل فی الا بمان وہ ہے جواضلاق میں سب سے اچھا ہواور اپنی بیوی کے لئے بہترین ہو۔

تحکیک اس طرح عورت اوراس کے وئی کا معاملہ ہے جو عورت کو کہا جارہا ہے کہ متبارے نکاح بیں وئی کا حجارہ ہے کہ متبارے نکاح بیں وئی کا حق ہے اوراس قدر حق ہے کہ بغیراس کی اجازت کے نکاح باطل اور وئی کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے حق کی تم سے زیادہ حقدار ہے۔ تویا وئی کو اس میں وخل دینے کی ضرورت نہیں۔ مگراس باب کے بورے ذخیرہ احادیث کو مہا ہے رکھا کہ یہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں پر ذمہداری ہے کہ ایک دوسر کی رضا کے بغیر نکاح نہ کرے معدت بحر پاس رکھنا چاہئے ،اور وئی کو عورت کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہے، نہ وئی اس حد تک زیادتی کرے کہ عورت اپنے جائز حق سے محروم ہوجائے ،اور نہ عورت آتی ہے راہ روی اختیار کرے کہ عورت اپنے جائز کی ہے دونا ندان کے باعث نگ وعاربن جائے۔

یوں بالغہ عورت پر دلی کو جبر کا بالکل اختیار نہیں ، ہاں سنخب ہے کہ مشورہ دے، نابالغ کے باب میں جبر کا البنتہ اختیار ہے، اور ولی اور عورت کی رائے میں جب اختلاف موگا تو بالغہ عورت کی رائے کوتر جع ہوگی جس کوقر آن وحدیث ہے تا کہ ہوتی ہے''۔

#### (فیض الباری جلد ۱۳ باب من قال لا تکاح الا بول)

مولا نا تشمیری رحمة النه علیه کی بیرائے صرف ای ایک مسئله میں نہیں ، بلکه ہرا جتما تی مسئلہ میں قابل عمل اور لائل ترجیج ہے ، انہوں نے امر نبوی کی گہرا ئیوں کو پالیا ہے ، اور اس طرح کی حدیثوں کا جوانداز بیان ہے اس کوخوب مجھاہے۔

# امام المحد ثين حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى رحمة الله عليه كى تائيد

حضرت شاه ولی القدصاحب رحمة الشعلید في اس مسئله کی جوتو جید بیان کی ہاس سے بھی اس کی تا نمیر ہوتی ہے، گوانداز بیان بدلا ہواہے ،اورکو کی شبہ نیم اس مسئلہ میں جو طرز ادامولانا تشمیر کی رحمة القدعلیہ فی افقیار کیا ہے، وہ سب سے عمدہ اور با کیزہ ہے، حضرت شاہ و کی القدر حمة القدعلیہ فریاتے ہیں:

'' فکاح پیس تنها عورت کی رائے جائز نہیں، کیونکہ ان کی عقل بیں نقص ہے، ان کا غور وفکر نسبتا زیادہ اہم نہیں، بھر مردوں کو عورتوں پر توام بنایا گیا ہے، ارباب حل وعقد مردہی ہے، کیر معامد ایسا ہے عورت کرے تو ہے جیائی ہے تعبیر ہو، دوسرے آشنائی اور فکاح بیس تمیز کے لئے نتی میں اولیاء کا ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی شہرت ہو سے، اس لئے عورت کو دلی کی رائے لئی جا ہے بھروئی بیا اختیار ہرگز نہیں کہ صرف اپنی رائے کے معاملہ مورت کا ہے اور اپنا سوالہ جو خود عورت کے سے عورت کی شادی کروے ، اس لئے کہ سعاملہ مورت کا ہے اور اپنا سوالہ جو خود عورت کے سے معروثین ہم حسکتا ہے، نفع و نقصان عورت کو تینیخے والا ہے۔ اس لئے کہم اس سے میمون کی ہے۔ اس لئے کیمان سے کینا ضروری ہے۔ اس لئے کیمان سے کینا ضروری ہے۔ ( ججة الندالبالغہ باب صفة الزکاح جلد دوم )۔

## امام نووی رحمة الله علیه کی رائے

امانو وی جوشافع المذہب ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کے لڑک کی رائے کو دلی کی رائے پرتر جیج ہوگی ۔ان کے الفاظ سے ہیں۔تحریر فرماتے ہیں۔

وحقها اركدمن حقه فانه لواراد تزويجها كفوا وامتنعت لم تسجيرو لوارادت ان تتزوج كفوا فامتنع الولى اجبر، فان اصر زوجها القاضي، فدل على تاكد حقها ورجحانها. (شرح مسلم نووى، ج ١ ص ٣٥٥)

عورت کاحق ولی کے ت سے زیادہ موکد ہے ، اگر ولی کسی کفوسے اس کی شادی کرنا جا ہے اورلڑ کی آ مادہ ندہ ہوتو اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا اور اگر خود عورت کسی کفوسے شادی کرنے کا ادادہ کر سے اوراس کا ولی رامنی نہ ہوتو اس ولی کو مجبود کیا جائے گا ، اورا گرونی اصرار کرے گاتو تامنی اس مورت کی شادی کردے گا ، بیدلیل ہے کہ مورت کاحق موکداور راجے ہے۔

## ہرحال میں بالغائز کی کی رائے قابل ترجیے ہے

تیام مضاجن کا خلاصہ بیہ ہے کہ تورت شادی کے معاملہ جس مجور تھن نہیں بلکہ اچھا طریقہ وہی ہے کہ تورت کی رائے معلوم کر کے ولی اس کی شادی کا انظام کر ہے۔ اگر کسی لا کے سے قورت شادی کرنے ہے انکار کرد ہے تو اس کی زبردتی اس سے شادی کرنے کی جرائے ندگی جائے ، قرآن پاک نے جس سکون دخیا نہیں کہ تھمداولی قرار دیا ہے بغیر عورت کی رضائے نیم مکن ہے۔ طلاق بخلع وغیرہ مسائل اس لئے وضع کئے گئے ہیں۔ چنا نچے مبسوط میں ہے کہ نکاح کے موقع پر عورت سے اجازت کی جائے ، کیونکہ بوسکتا ہے اس کو کوئی اندرولی مرض ، جس کی دجہ سے عورت سے صحبت نہیں ہو گئی ، یامکن ہورتی ہورتی ہورتی ہورتی ہورتی ہے۔ تو اگر عورت سے شادی ہورتی ہوتی ہیا مال کئے بغیراس کی شادی کردی جائے گی تو اس صالت میں ہے۔ تو اگر عورت سے شادی ہورتی اس شاری کردی جائے گی تو اس صالت میں اس شوم ہر سے اس کا نباہ نہ ہوگا ، اور عورت فئیر ہو اس کی نباری سے بڑ دو کردومری کون تی تیاری ہو تکی ، کیونکہ اس کا دل تو غیر سے معلق سے اور عشق کی بیاری سے بڑ دو کردومری کون تی تیاری ہو تکی ہو تھی ہے۔ معلق سے اور عشق کی بیاری سے بڑ دو کردومری کون تی تیاری ہو تکتی ہے۔ معلق سے اور عشق کی بیاری سے بڑ دو کردومری کون تی تیاری ہو تکتی ہے۔

### مردول كواختيارات

عورت کے مسئلہ کے حل ہوجائے کے بعد مرد کی رضا کا سوال پیدا ہوتا ہے،اس

کے متعلق صرف اس قدر کہنا ہے کہ بالغ عاقل مروجس کی شادی ہوری ہے اس کی رضا
اورا جازت خیر مقدم ہے۔ مرد کو چونکہ بھی مجبور نہیں سمجھا عمیا ہے اس لئے اس مسئلہ پر
بحث کی ضرورت ، تی نہیں ، بلکہ یہاں قویہ کہنا جاہیے کہ لڑکا جب اپنی شاد کی کرنے گھو
اپنے بڑے بزرگ کی رائے پر ضرور غور کرے۔ یہ کہ کرنظر انداز ند کروے کہ ''اس و اتی
معاملہ میں والدین اور گھر کے بڑے بوڑ ہے والے ہوتے ہیں کون؟'' کہونکہ
معاملہ میں والدین اور گھر کے بڑے بوڑ ہوں کی رائیں اہمیت رکھتی ہیں اور یہ ایک ظاہر
بات ہے کہ دور اندیش جو بڑے بوڑھوں میں ہوتی ہے ، ان تو جوانوں میں ہرگر نہیں
ہوتی ،جن کے ہوئی پر جوش کا ظہر ہوتا ہے۔

# عورت كالتخاب مين مدايت نبوي صلى الله عليه وسلم

اب رہا عورت کے انتخاب کا مسئلہ، اس میں شریعت مطہرو کا مشورہ یہ ہے کہ د بنداری کا کاظ مقدم ہوتا جا ہے، مالدارے شادی کی جائے، اور نیچ حسب ونسب والی سے شادی کی جائے، اور نیچ حسب ونسب والی سے شادی کی جائے، یاکسی معمولی عورت سے شادی کی جائے، یاکسی معمولی عورت سے مباری کی جائے ورت کی و بنداری اور سیرت کا جائزہ لے لیاجائے۔

ارشادنبوی صلی الله علیه دسلم ہے۔

ت کے المراۃ لاربع لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا فاظفر بدات الدین توبت یداک۔ (بحاری باب الاکفاء فی الدین) عورت سے چارچز کی بیبہ شادی کی جاتی ہے اس کی الداری کی وجہ ہے، حسب ونسب کی وجہ ہے ،خوبصورتی کی وجہ سے اوراس کی و بنداری کی وجہ ہے کہا دیندارکو نے کرکامیاب ہو۔

## محض دولت يرسق

مقصدیہ ہے کہ انسان جب شادی کرنے لگنا ہے تو عورت کا انتخاب انہی چیزوں کے پیش نظر کرتا ہے، بھی بیوی کا انتخاب اس کی مالداری کی وہہ سے کرتا ہے کہ عورت صاحب جائداد ہے، ہاٹروت ہے، اور شائدار کوشی کی مالک ہے، اگر اس سے شادی ہوگئ تو زندگی حزے سے گزرے گی، بہت می فکروں سے نجات مل جائے گی اور اسپیغ افلاس کے باو جود سفسٹن زندگی کا ذریعہ پیدا ہو جائے گا ، دیندار ہو، یا نہ ہو ..... مگر انسان مجلت پہندی کی وجہ سے دوسرے پہلو پر غورنہیں کرتا ، کہ مالدار بیوی کوشر کے حیات بنائے گا تو زندگی کالطف جاتارہے گا ، لذت ومسرت مفقود ہوجائے گی ..

اللہ تعالیٰ نے زن وشوکی اجماعی زعر کی کے جوصدارت مرد کے حوالہ کی ہے، اس
میں دختہ پڑ جائے گا، محورت کے نان ونفقہ کا قیام باتی خدرہ بنکے گا، اور گھر کے سامان اور
فریجر کو دیکھ کر جوسرت ہوا کرتی ہے بال بچوں کے قباس سے طبیعت میں جو کیف و
اجساط پیدا ہوتا ہے یہ کرکرا ہوجائے گا، کیونکہ بیسب غیر کا اثر نعست ہے، اپنی کمائی نہیں،
بیوی کی نگاہ میں جو عزت و وقعت جا ہے باتی خدر ہے گی، کیونکہ مالدار بیوی کی نظر میں
مفلس شو ہرکی وقعت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی اس وقت جب عورت بلند اظل آ
ہو۔ اگر خدا نخواستہ عورت بے اوب ہوئی تو ہر قدم پر شوکر لگائے گی اور احسان جمائے
گی، پھرا پئی مالدار بیوی سے جواولا و ہوگی، بیاولا دہمی باپ کی عزت و کرمت نہیں کر سکتی
جوکر نی چاہیے، بیوی کی کمی فلطی پر شو ہر تنہیں کرنا چاہے گا تو ایسی بیوی مقابلہ کے لئے
آوادہ ہوجائے گی اور زمعلوم کیا کہدو ہے گی، پھرخود سوچا جائے ایسے طالات میں زندگی
کی لذت وسرت کیاباتی رہے گی ؟ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم
کی لذت وسرت کیاباتی رہے گی ؟ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم
کی لذت وسرت کیاباتی رہے گی ؟ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم

لا تزوجوهن لاموالهن فعسیٰ اموالهن ان تطغیهن. (ابن ماجه باب افضل النساء) عورتوں ہےان کی الداری کی وجہ ہے شادی تہ کرو،عموماً ان کا مال ان کو مرکشی برآ ماد و کردیتا ہے۔

## نسل ونسب کے بت پرجان دینا

سمجمی کوئی عورت کا انتخاب محض اس کے حسب ونسب کی ویہ ہے کرتا ہے، ذاتی شرافت اور صلاحیت کونہیں و کھتا، حالانکہ سوچنا جا ہے کہ نملی شرافت کا فی نہیں ہوتی، جب تک ذاتی ملاحبت بھی نہو، اور پھرا گرصرف نبلی المیاز اور دینداری نہ ہو، تو بینلی المیاز عورت بیس کروغرور بیدا کردیتی ہواروہ اپ مقام ہے آ کے بڑھ جانے کی سی المیاز عورت بیس کروغرور بیدا کردیتی ہواروہ اپ مقام ہے آ کے بڑھ جانے کی سی کرتی ہے ، مقصد بینیس ہے کہ نسب کا لحاظ کیا ہی نہ جائے ، بلکہ مطلب سے ہے کہ زی نبلی المیاز کوئی مفید چیز نہیں جب تک ذاتی صلاحیت اورد بنداری نہ ہو، اور یہ بات بھی ذبی نظیمی وی چاہیے کہ اسلام میں اول دینداری پھرکوئی چیز ہے، وین کے مقابلہ بیس حسب نسب کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی الله علی ویک جیز نہیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ ویک مے فر مایا:

ولامة كرمساء مسوداء ذات دين افضل. (ابن مساجمه بساب افضل انسساء) كالى كلوثى، يوقف لونڈى جود يندار ہو، افضل ہے۔

### حسن برستی

اور مجھی کوئی بیوی کے انتخاب بیل محض خوبھورتی کو معیار بنالیتے ہیں ، کہ تراش خراش اور نوک و پلک دکش ہو، رنگ وروپ میں جاذبیت ہو، عشوہُ واوا کی مجسمہ ہواوراس کے اعضاء تتناسب ہون اور صرف بھی نہیں بلکہ جدید روشنی ہے آ راستہ ہو، شوخ اور بیباک ہواورز مانہ کے اثرے یوری متاثر ہو۔

محران خیالات کے وقت سوچھ نہیں کہ یہ کوئی خاص خوبی نہیں ، اگر اس ہیں صلاحیت اور سلیقہ نہیں ، اگر اس ہیں صلاحیت اور سلیقہ نہیں محض خوبصورتی کوئی معیار نہیں ، اگر خوبصورتی کے ساتھ قبول سیرت نہ ہو۔ کیونکہ پھر بیٹسن و جمال سرایا فتنہ بن جائے گا اور بیٹسن بیوی ہیں بختر اور ناز ضرورت سے زیادہ بیدا کردے گا ، اور وہ نعنول خرج اور منظم شابت ہوگی ، ووسرے لوگ انگ فتنہ میں ڈالنے کی سمی کریں ہے اور ای نتہا خوبصورتی کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

لاتنزوجو االنساء لنحستهن فعسي حستهن يرديهن. (ابن ماجه باب افضل النساء) مورنول سے تعن ان کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو کیونکہ حسن عمو ما بلاکت میں ڈال ریتا ہے۔

## معيار دينداري اور ذاتي صلاحيت ہو

اس لئے رسول انتقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ شادی کے موقع پر عورت کے استخاب میں '' دینداری'' کو معیار بناؤ، مال و دولت، حسن و جمال اور حسب ونسب المی چیزیں نہیں ہیں جن کواس باب میں معیار قرار دیا جائے، نیوی کے انتخاب میں آوی کا فریعنہ ہے کہ وہ اس کی ذاتی ملاحیت اور لائعیت پرنگاہ رکھے، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فر مایا '' حسن و جمال اور دولت وٹروت'' کی بنیاد پر شادی زیرا کر کہ ان سے فتنے کے اندیشے ہیں، تم دینداری کو البتہ وجر ترج بناؤ کہ کا لی کلوئی دیندار عورت بہر حالی بہتر ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

و لكن تزوجوهن على الدين. (ابن ماجه باب افضل النساء) اوركين مورتول سيشادي،ان كي دينداري كي بنياد يركرو

بات بھی معقول ہے کہ باصلاحیت اور دیندار ہوگا شوہر کے حقوقی کا ہر وقت احساس رکھتی ہے، شوہر کی خوشنود کی اینا فریفیہ بھتی ہے، اور گھر کے کام ہر حال ہیں عمد انداز سے چلاتی ہے، ایک خوشنود کی اینا فریفیہ بھتی ہے، اور گھر کے کام ہر حال ہیں عمد انداز سے چلاتی ہے، ایک خورت ہیں بچا کبروغر ور نہیں پیدا ہوتا، بچوں کی تربیت و تعلیم کا پوراد صیان رہتا ہے، پڑوسیوں، قرابتداروں اور دوسر سے لوگوں سے جھڑ انہیں کرتی ، خود و مرسے لوگوں سے جھڑ انہیں کرتی ، خود و مرسے لوگوں سے جھڑ انہیں کرتی ، خود عورت پر اعتبا د ہوتا ہے ، محل پڑوں کے لوگ اس کی عزت کرتی ہیں ، اور اس طرح شوہر کا گھر باوقار بن جاتا ہے، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و ملم نے فر مابا کہ جس محف کو چار چیز ہیں حاصل ہوجا کیں ، اس کو دین و دنیا دونوں کی علیہ و مل ہو تھی ، ایک شکر گزار دل ، دوسرے ذاکر زبان ، تیسرے مصائب پر مبر کرنے والا بدن اور چو تھے ایکی ہو کی جو گنا ہے۔ ابتنتاب کرنے والی اور شوہر کے مال کی کو فقط ہو۔ (مفتاح المخطابمة علی 101)

ایک مرتبدرجت عالم صلی الله علیدوسلم في ارشاد فر مایا، شادی الي عورت سے كى

جائے جوابیت اندر کمال درجہ کا ایمان رکھتی ہو، اور آخرت کے لئے معین اور مددگار جابت ہو۔

## اخلاق واعمال يعصرف نظراوراس كانتيجه

ید بات قابل خورب کراگرلوگول کا تعطر نگاه اظال دا کال کے بجائے صرف جاہ و مرتبہ اور حسن و جمال ہوجائے تو چرد نیا کا کیا حال ہوگا؟ شروفتن کے چشے اہل پڑیں ہے ، اس وامان خطرہ میں کھر جائے گا اور کڑت وآ برونا پید ہوجائے گی ، بہت کی لڑکیاں ایک کھروں ہیں بیٹھی نظر آ کمیں گی جن کوشو ہر میسر نہ ہوگا ، اور جب بے شو ہرکی کورتمی بیار ہول کی تو اس وقت شیطان کو اپنی شیطنت کا پورا موقع کے گا ، ای طرف اشارہ کرتے ہوے رحمت عالم سلی اللہ علیدوسلم نے فرمایا:

اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنة في الارض وفمساد عريض. (تـرمذي بـاب مـاجـاء من ترضون دينه)

تهارے پاس جب کول ایس افغال بام نکاح فے کر پینے جس کاوین واخلاق تم کو بسند ہے آواس سے شادی کردو، ورندز مین میں تندونسا دکھیل پڑے گا۔

# بيوى كاامتخاب اورفقهاء كرام رحمهم التدعليهم

یوی کے انتخاب کے سلسلہ میں نقباء کرام فرماتے میں کدیدا صول فیش نظر موں تو اسب ہے۔

یمندب ان لکون اقل منه حسبا و نسبا وعزا و مالا و سنا و اعلیٰ منه خلقا و ادباو و د عاو جمالا. (در مختار کتاب النکاح) اچهایی بی کرهورت حسب ونس، بخرت و مال اور عرض مردے کم بوء اور اخلاق وادب اور حسن و ورخ ش محرت مردے زیادہ ہو۔ ساتھ بی ان امور کا بھی شادی کرتے وقت خیال رکھنا جا ہے کہ: ولایشزوج طویسلة مهنزولة ولا قبصیرة دمیمة ولاسینة المخلق ولاذات الولد ولا المسننة ولازانیة. (شامی ج ۲ ص ۲۸۳) ودعورت چس سنصشادی کرد پائے وہ لین، ولی، کوتا ہ قد، پرصورت،

بداخلاق مصاحب ادلا والنارسيده اوربدكار ندموب

ماحصل میہ ہے کہ جس عورت ہے شادی ہورہی ہے، وہ ہر انتہار ہے مناسب وموزوں ہو، دنیوی لحاظ ہے بھی ادردینی پہلو ہے بھی متا کہ ہاہم موافقت اورانس ومحبت قائم رہے، مشکلو قونہوت کی روشنی میں عورتوں میں جن خوبیوں کا ہونا تبھے میں آتا ہے ان کا ابتدال بیان ہے۔

ا يورت ويندارا درنيك طينت بوءارشا وتوى تفطيح به الطاطفر بدّات المدين" ٣ خوتى وثم ين شريك بون والى اورفر، تبردار بوالتو و اذا نظو و تطبعه اذا امو" ٣ - يا كدامن المانت دار، كمركئ شظر، مبذبه اورشا كردوصا بره بوا

"ولا تخالفه في نفسها وماله"

سمدیال بچوں کی خدمت گزار، ان سے محبت وشفقت کا برتا و کرنے والی اور تندرست ہو۔

"خيىرنىساء ركبىن الابىل، صالح نساء قريش اناه على ولد في صغره و ازعاه على زوج في ذات يده"

۵ ينو مرسدانس ومحبت كرنے والى ،اورزيا وه اولا و جننے والى:

"تزوجوا الودود الولود"

۱- صالحاور باعزت فه تدان کی رکن ،اورخود گلی تعلیم یافته بود "فلیتزوج العوالر" ۷- نیک صفتوں کی مالک اور عیوب سے پاک وصاف ہو۔ ۸- و نیا میں رہ کرآخرت ہے بے فکر نہ رہتی ہو۔



#### شوہر کاانتخاب

مورت اہے شوہر کا انتخاب کرنے میں بھی کم وہیش اٹنی امور کوخوظ رکھے، تا کہ اس کی زندگی خوشگوارا ورسطمئن گزرے بفتہاء کرام فرمانتے میں:

والمراة تختار الزوج الدين الحسن والخلق الموسرولا تزوج فاسقاً. (رداالمعتار ، ج r ، ص ٣٨٠)

عورت ایسے مردکوا پناشو ہر بنائے جود بندار ، بااخلاق اور وسیج اظر ف ہو عورت اس مردکوشو ہرنہ بنائے جودین سے برگانہ: و۔

ای طرح اگر باپ اپنی لاک کی شاد کی کرے تو دہ بھی ان ضرور کی ہاتوں کو بیش نظر رکھے، جیسا روان ہوگیا ہے کہ جاہل اور لا بگی ہاپ جب اپنی گفت جگر کے لئے شوہر کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کی نگاہ دولت پر ہوتی ہے، عمر صلاحیت اور ذاتی شراضت پر تہیں ہوتی ۔ اس رواج ہے بھی پختر ہونا اور گر پرز کرنا انسانی فریضہ ہے، فقیما مکرام کلصفے ہیں: ولا یوز جے ابندہ الشابلة شیخا کبیوا و لا رجلا دمیما۔ (ردانجارے ہوس ۲۸۳۲) یا پ اپنی جوان لڑکی کو کس بڑھے اور بدصورت مردے نہاہ ہے۔

### ہم عمری کا لحاظ

نزگی کی شادی میں شوہر کے ہم عمر ہونے کا لحاظ بھی وی کا اخلاقی اور خذہی فریفند ہے ، سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یک شادی میں ''ہم عمر گی'' کا لخاظ رکھاتھ ، نسائی نے ایک باب بی بائد ھائے 'نسنز و ج المسمسو ' ق مضلها فیمی المسن' 'لیعن عورت کی شادی اس کے ہم عمرے کرنا اور اس باب کے تحت میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بیدوایت قل کی ہے '

خطب ابنوبكر وعمررضي الله عنهما فاطمه فقال رسول الله صلى الله عنيه وآله وسلم انها صغيرة فخطيها على فزوجها منه. إنساني ج٢ ص ٦٩) حضرت ابو بکرا در عمر رضی الند تعالی عنهمائے حضرت فاطمہ رضی الند تعالیٰ عنها ہے شادی کے لئے پیغام بھیجا، رسول الندسلی الند علیہ دسلم نے قر مایا وہ ( فاطمہ ) تم سن ہیں بھر حضرت علی رضی الندعنہ نے حضرت فاطمہ رضی الندعنها ہے نکاح کے لئے پیغام دیا تو آپ صلی الندعلیہ وسلم نے الن سے حضرت فاطمہ رضی الندعنها کی شادی کردی۔

محدثین نے اس حدیث کے ممن میں لکھا ہے کہ ہم عمری کا لحاظ ہن کی حد تک ضروری ہے اور بیبز سفوائد پر مشتمل ہے۔ گور بات سلم ہے کرآ تخضرت ملی انقد علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے ان کی تم سی شادی کی بھر بیباں جو مقصد پیش نظر تفادہ سب سے اہم تفاء دنیا کواس کا علم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کی فرضادہ سب ہے تا کواس کا علم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کی فرضادہ بین کا کتنا ہز احصہ بھیلا اور اسلام کی کئی تقیم الشان خدمت اس سلسلہ سے انجام پذیر ہوئی۔

### سیرت کےساتھ صورت کالحاظ

مگراہ پر عورت کے انتخاب کے سلسلد میں جو بچھ لکھا گیاای سے سیجھنے کی کوشش نہ کی جائے کہ مردخوبصورت عورت سے شادی نہ کرے ، بدصورت سے کرے ، بی مثنا ہر گز نہیں ہے ، مقصد صرف اتنا تھا کہ سیرت کے ساتھ ساتھ صورت پر نظر کی جائے سیرت کو نظر انداز کر کے صرف صورت پر جان دینا نہ جا ہیں۔ ورنہ خوبصورتی کوئی بری چیز نہیں ، بیاللہ تعالی کی ایک فیمت ہے۔

یں حدیث میں ایک صحافی کا واقعہ فدکور ہے، انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہا کہ آیک افساری عورت سے شادی کی ہے۔ تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاء دیکھ لیا کرو، اس لئے کہ انصاری عودتوں کی آتھوں میں پچھے عیب ہوتاہے۔

(اسلام كالزروالي نظام ص:١٣٣)\_

مطلب بیہ ہے کرد کیے بھال کرشادی کیا کرد، بعد ش الی نوبت ندآئے ، کدتم کواس ے شکایت پیدا ہوجائے ،اوراس بہانہ ہے آئی کی زندگی میں کشیدگی اورشکررتی آجائے

#### نو جوان عورت

حضرت جابر رضی القدعت کا واقعہ صدیت میں ندکور ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تا یا کہ ابھی حال میں میری شاد تی ہوئی ہے، آپ نے دریافت فر مایا۔ باکرہ (کنواری) ہے یا تیبہ (بیابی) ؟ حضرت جابر رضی اللہ عند نے کہا تیبہ ہے۔ بیس کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

فهلا بكر اللاعبها وللاعبك. (بخاري باب اليبات)

کنواری ہے کیوں نہیں کی کرتم اسے دل بھٹگی کرتے اور وہتم ہے دل بھٹگی کرتی ا

مسلم كى روايت بين اس كرس تحداث الفاظ زياده مين:

تضاحكك وتضاحكها. (مسلم ح١ ص ٥٥٣)

وہتم سے بنتی ہوتی اور تم اس سے بنتے ہو لتے۔

ہا کرہ اس کے فرمایا کہ اس ہے موافقت اور اتحاد عمل کی زیادہ امید ہوتی ہے، کم ہے کہ کرراضی وش کررہتی ہے، مجت زیادہ کرتی ہے، کی پرراضی وش کررہتی ہے، مجت زیادہ کرتی ہے، کیک گراس سے خوبصورتی ورعنائی بھی بھی جس جائے تھی ہے کہ آبس کی تائید میں ہے کہ آبس کی تفریح وارد ال بستگی میں رعنائی اور قبول صورت وسیرت کو خل ہے۔ ای سلسلہ کی دوسری صدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عليكم بالابكار فانهن اعذب افواها وانتق ارحاماوارضي

باليسير. (مشكوة كتاب النكاح)

تم کوکٹواری عورتوں سے شادی کرنالازم ہے کہ وہ شیریں دہن ہوتی ہیں، پیچ بہت جنتی ہیں اور تھوڑے برخوش وخرم رہتی ہے۔

اس صدیث میں باکرہ کی تخصیص صراحت کے ساتھ ہے، اس میں بھی ایک پہلو ابیاہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی میں عورت کی دار بائی اور رعنائی دیکھی جائے تو

کوئی مری بات میں ہے۔ بلکسی درجہ میں شاید مطلوب ہے۔

### نو جوان عورت کی خصوصیّات

حفزت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ش حفزت عبداللہ (رضی اللہ عنہما) کے ساتھ جار ہاتھا، راستہ بیس ان کی ملاقات حفزت عثان رضی اللہ عند ہے بوگئی، وہ کھڑے ہوکران ہے عُفِتُگُوکر نے سکے ،حضزت عثان رضی اللہ عند نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عندے کہا:

الاتروجك جنارية شنابة لعلها تذكر بعض ماعضيٰ من زمانك. رمسلم كتاب النكاح ج ا ص ٣٣٨)

آپ کیوں نیس اپنی شادی کمی نو جوان اُڑگی ہے کرتے مکہ وہ آپ کے گزرے ہوئے دنوں کو ہاود لادے۔

اس حدیث کے حمن میں امام نووی رحمة الله علی تحریر فر ماتے ہیں:

فيه استحباب نكاح الشابة لانها المحصلة لمقاصد النكاح فانها الذَّ استمتاعا واطيب نكهة وارغب في الاستمتاع الذي هومقصود النكاح واحسن عشرة وافكه محادثة و اجمل منظرا واليين ملمسا و اقرب ان يعودها زوجها الاخلاق التي يرتضيها (نورى شرح مسلم، ج اص ٣٢٩)

کنف اندوزی میں مزیدار ہے، خوشبو میں سب سے عدہ ہے اور لطف اندوزی میں طبیعت زیاد و ماکل ہوتی ہے، رہن مہن میں بہت انچھی معلوم ہوتی ہے عظائلو میں خوش طبع ہوتی ہے دیکھنے میں تو بصورت اور جھونے میں زم و نازک ہوتی ہے اور اس کی تو گیا امید ہے کہ شوہرا ہے رنگ کا اسے عادی ہنادے۔

#### دین اورحسن کا اجتماع

حافظ ابن القيم رحمة القدطية فرمات في كدني كريم صلى الفدعلية وعلم الي امت كو ترغيب وسية ميل كدوينداراورخويصورت مورت سن شادى كياكرين الفاظ يدمين: وكذان حسلسي المسلمة عسلية واآلة وسلم يعورض امنه على المنكاح الإبكار الحسان خوات المدين، وزادالمعاد، ج ٣ ص ١٣٧) نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم اچی امت کو با کره ،خوبصورت اورویندارعورتوں نے شادی کرنے کی ترغیب دیتے ۔

جو پھھاد پر لکھا گیا ہے، اس ہے اتی بات آسانی ہے نابت ہوجاتی ہے کدا گرکوئی خوبصورت مورت سے شادی کرے تو بیر کوئی عیب کی بات نیس، بلکہ اچھی بات ہے، گر حسن و جمال کو مقصد اصلی قرار و بتانہ ہو ہے اور نہ صرف خوبصورتی ہی پر نظر رکھنی جو ہے بلکہ ساتھ ساتھ اخلاق داعمال اور میرت وکر دار پر بھی نظر ہونی جا ہے۔

### خوبصورتى كامعيار

پھر واضح رہنا جاہیے کہ خوبصورتی کا مطلب صرف چمڑے اور رنگ و روپ کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ساتھ تک ہرے ہو، اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ساتھ تک سمرت بھی خوب : و ، اخلاق وائمال بھی پاکیزہ ہو، اور دین میں پختگی بھی ہو، پھرخوبصورتی کا معیار رنگ وروپ میں بھی اپنے طبی ڈوتی پر ہے، کسی آوٹی کو وہ عورت بھی خوبصورت معلوم ہوتی ہے جو بہتوں کی نگاہ میں برصورت بھی جاتی ہے، تو اب اس معاملہ میں دوسروں کی لبند کا اعتبار نہ ہوگا۔

چی بات بوجھے تو بہت ہے واقعات کی روثی میں کہنا پڑتا ہے کہ خوبھورتی محبت ہیدا : وقی ہے اور موافقت و پہندیدہ سرت ہے ، واقعات شاہد ہیں کہ محبت وعشق نے رنگ و روپ کی جاذبیت کو غلط ثابت کر دیا ہے ، پھراس وقت اور بھی جب انکمال و اخلاق الجھے نہ ہوں۔ اس لئے رنگ وردپ پر جان و ینا مقلندی نہیں ہے ، ہاں دینداری اور پہندیدہ انکمال واخلاق کے ساتھ خوبھورتی مل جائے تو نعت مجھنا جا ہے۔

ماحاصل ہے ہے کہ عفت وعصمت کی حفاظت کی خاطر اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے بلکہ کہنا جا ہے کہ رغبت دلائی ہے کہ نوجوان ، شیریں دائن اور پیکر حسن سے شادی کرے مگر گوہر عفت اور ذرعصمت کی بے قعتی کا دھیان ہرگز دل میں شآنے دے

#### بیوہ عورت ہے شادی

سی مطلب نکالنے کی سعی شد کی جائے کہ کنواری ہی سے شادی ضروری ہے ، بیوہ سے

شادی کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلاشیدا حادیث میں کنواری عودتوں سے شاوی کی ترغیب

پائی جاتی ہے، اور اس کی معقول وجہ بھی ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں سب بھی بیان

کردیا حمیا ہے کہ کنواری ہے کی ملاپ اور بھ ذوقی جلد پیدو بہوجاتی ہے، پہلے پہل شوہر

کے پہل آ تی ہے اس کے شوہر جس چیز کا عادی بنا تا ہے آسانی ہوجاتی ہے، کم سے

کم چیزوں پرخوش رہتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر مردان سے دنی طور پر اتنا کھل بل

جاتا ہے کہ اس کی محبت ول بیں گھر کر لیتی ہے اور اس طرح مرد نظر اور خیالات کی بدکاری

ہونظ ہوج تا ہے۔

مردا گرخوددومری شادی کرر ہاہو، یا زیادہ عمر کا ہوتو کمن لڑکی ہے اس کی شادی بے جوڑ ہوگی اور فقہا مکرام کی رائے آپ پڑھآ نے بین کہ انہوں نے نو جوان لڑکی کی شاد ک بوڑھے مرد کے ساتھ کرنے ہے متع کیا ہے، اس لئے ایسے معمر دمن مرد کو بیوہ ہی ہے شادک کرنی جا ہے کہ میاں بیوی بیس نہاہ ہو سکے۔

# بیوه سے شادی عہد نبوی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنبم میں

پھراس کے علاوہ خود ذات ہا بر کت رحمت عائم صلی القد علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا علی خونہ ہے جہراس کے علاوہ خود ذات ہا بر کت رحمت عائم صلی القد علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا عملی خمونہ ہے کہ آپ نے ایک کے سوابقیہ تمام ہیوہ عورتوں بی سے شادی کی تاریخ مصاحبز ادبوں کی جو بیوہ ہوگئی تھیں شادی کرائی ۔ جنگ القدر خلفا ، اور صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ جائے تو معلوم ہوگا کہ ان حضرات نے بیوہ عورتوں ہے کس کٹر ت سے شادیاں کیں ، سحابیات کی زندگی پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے شو ہرول کی دفات کے بعد دوسری تیسری شادیاں کیں ۔

ان دا فعات کوعرض کر کے بتانا ہے کہ آگر ہیوہ سے شادی کرنا کوئی ناپسند بدہ ہات ہوتی ہوتو خود عہد نہوی وعہد صحابہ بیس ان بیواؤں سے کیسے شادی کی جاتی ، لیس معلوم ہوا کہ بیواؤں ، سے شادی کوئی جرعہ تلخ نہیں ، بلکہ ایک کارٹو اب ہے اور شرعی نقط نظر سے ایک پہندیدہ عمل ہے۔

## شادی ہے پہلے عورت کود کھنا

اسلام نے عفت و مصمت کے تحفظ کے لئے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ممکن ہو تو بغیر کسی خاص اہتمام کے عورت کو شادی سے پہلے دیکھا بھی جاسکتا ہے ، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا:

اذا خطب احدكم المراة فان استطاع ان ينظر الى مايدعو الى نكاحها فليفعل رواه ابوداؤد. ومشكوة كتاب النكاح)

تم ہے کوئی جب عورت کو بیام نکاح دے اور وواس چیز کے دیکھنے پر قدرت رکھتا ہو، جواس عورت کے نکاح کی طرف دائی : وقواس کوابیا کرنا جاہے۔

معدوم ہوا کہ نکاح کے پہلے مہذب اور شرق طریقہ برعورت کود کھے سکتا ہے، تو دکھے

الے، تا کہ تذخیب جاتا رہے اور شادی کرنے بیل عورت کی طرف ہے جو شکوک و
شہبات ہیں وہ دور ہوجا کیں، آئندہ کے لئے بیابی فائدہ ہوگا کہ عورت کے متعلق کوئی
بات الی کہنے کا موقعہ ندرہ گاجس ہے عورت کی بیلی ہو، اور اس طرح مقاصد نکاح
بحسن وخو لی بروئے کار آسکیں گے گویہ ضرور کی نیس ہے کہ خود بی دیکھے، کوئی دوسراد کھے
لیادراس کے بیان پر اعتماد ہوتو بی کیا جائے۔ مزیداس صدیث سے بیاب معلوم
ہوئی کہ عورت کے متعلق جومعلو مات حاصل کرنا جا ہے کرسکتا ہے، دین جمال، خاندان،
خوشحالی اور اس طرح کی دوسری باتی ، تا کہ اطمیان حاصل کیا جائے۔

# د تکھنے کے لئے مشور ہُ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ بی نے رضت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے اپنی شادی کا تذکرہ کیا۔ آب نے فرمایا تو نے دیکھ لیا ہے؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں، میں نے کہائیس یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ بیس کر آپ نے فرمایا:

فاننظر الیها فانها احری ان یودم بینکما. (ترمذی باب ماجاء فی النظرالی مخطوبه) اس عورت کود کیے ہو، اس کے کریہ باہمی تعلقات کی استواد کے مناسب ہے۔ سیفر بان نبوی صلی اللہ ملیہ وسلم کھلا شوت ہے کہ جس عورت سے شادی ہونے وائی ہے اس کود کھے لیت اور بچھ نبیس تو مستحب ضرور ہے۔ ترقدی نے بھی لکھا ہے کہ اہل علم اس حدیث کی طرف گئے جیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عورت کوشادی سے پہلے و کھے لینے میں کوئی مضا کے نہیں ہے بشر طبیداس کا وہ حصہ شدو بکھا جائے ، جس کا و کھنا حرام ہے اور یسی نہ ہب ا، م احمد رہمت اللہ علیہ اور اسحاق کا ہے بھرامام ترقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے جیں:

ومعتني أن يودم بيشكما قال احرى أن تدوم المودة بينكما.

(ترمذی ج ا ص ۱۳۷)

ان بودم پنگها کے معنی میں کرتم میں پائیدار محبت روستے۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ہے جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا ، بوچھا: انظرت الیھا؟ ( کیا تو نے اس کود کیے لیا ہے ) اس نے نفی جس جواب دیار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس نے دیکھائیس ہے اور شادی کرنا جا بتا ہے تو آپ نے فر ، یا:

اذهب فانظر الميها فان في اعين الانصار شيئاً. (مسلم باب ندب من اراده مرأة الى ان ينظر قبل خطبته. ج ٣٥١) جاؤاس عورت ود كيود، كيونك الساركي آكهول شن يكد (عيب) ہے۔

# امام نو وی کی تشریح

امام نووی رحمة الله علیه اس حدیث کے عمن میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس مورت کود کھنا جس سے شادی کرنے کا ادا وہ کیا جائے ستحب ہے، یکی ہمارا (شافعی کا) ند ہب ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کا فد ہب ہے، امام مالک کا ند ہب ہے اور تمام کوئیین کا۔ امام احمد رحمۃ الله عیہ کا بھی ہجی نہ ہب ہے اور جمہور علاء کا بھی۔ قاضی نے ایک توم کی کراہت کا جوتول نفش کیا ہے وہ غلط ہے، اور اس صرح حدیث کے خلاف اور اجماع است کے نالف ہے''۔۔۔۔ ہمارے اسحاب (شوافع) کا قول ہے کہ اُٹر خورد کھنا ممکن شہوتو کس ایسی عورت کو اے و کیھنے کیلئے بھیجا جائے جس پراعتاد اوروثو تل ہو، قاکہ دو آ کر سیجے سیجے خبردے اور بیسب تکاح کی بات چیت کرنے ہے پہلے ہوئی چاہیے''۔ (شرح مسلم نووک نے اول س ۳۵۲) مجمع مد مسلم جمع میں نواز نواز مدس میں میں سالم میاف نوروں نواز میں اور س

محرين مسلمه دحمة الله علية فرمات مي كدر حمت عالم مثلاث في ارشاد قرمايا:

اذا اللقسي البليه في قلب امرا خطبة مرأة فلا باس ان ينظر اليها. (ابن ماجه باب النظرالي المرأة النخ)

الله تعالی جب کی شخص کے دل میں تمسی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ڈال دے تواس کے نئے اس عورت کود کیجنے میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔

### د کیھنے میں اخلاص واعتدال

ان تمام حدیثول سے میہ و ت معلوم ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لیاجائے تو کوئی مضا کھ نیزیں، بلکہ اچھاہے،خواہ خواہ نودا پنی آئمھوں سے ہو، یا کسی معتمد عورت کے ذریعیہ ہو، اس سے بوی حد تک اطمینان قلب حاصل ہوجاتا ہے اور شادی کرنے میں شکوک و شہرات سے بوی حد تک اطمینان قلب حاصل ہوجاتا ہے اور شادی کرنے میں شکوک و شہرات اور شیطانی وساوی بیدائیں ہوئے ، پھراس سلسلہ کے ابتدائی فتضر الله ان بیدائیں ہو، دیکھنے سے منشافت پیدا کرنا نہ ہو، فقہا کرام بھی و کیلئے کوجائز کہتے ہیں ۔ محدث العصر مولا ناانور شاہ تشمیری رحمۃ الله صیر فرماتے ہیں :
قدالو ایسجوز السنظر المی المحطوبة کیلاین جو الاموائی المفساد

قبالو اينجوز النظر الى المخطوبة كيلاينجو الامرائي الفساد وقبالوا ينخلص النية عند ابتداء النظر ثم يفوض الامرالي الله. (العرف الشذى باب النظر المخطوبة ص ٢٩٠) فقهائة كهائب كرجم ستشادي كرناجة بمناسباس كود كهناجا كريب مناك

سبہائے ہماہے لدیں سے ساور کے ہماہے ان دو جھاج ارجاء کا است معاملہ فساد ہر پانہ کرے ،اور یکھی کہدہے کہ دیکھتے وقت نہیت میں خلوس ہو، پھر معاملہ اللہ تعالٰی سے سپر ذکر دے۔

## شادی کے پہلے ویکھنامتیب ہے

اب بیسوال شادی کے پہلے عورت کود یکھنا کیسا ہے ،اس باب ہیں عموماً فقہا کرام مستحب کے قائل ہیں ، جے وہ فدہب کے لفظ سے فلاہر کرتے ہیں۔صرف فخر المفتر بن حضرت مولا تا ثناء اللہ پائی چی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے سنت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ محرمقصد ایک ہے ، چنا نجان کے الفاظ یہ ہیں :

سمن لملخاطب ان ينظر الى وجه المخطوبة وكفيها قبل النكاح اجماعاً. (تفسير مطهري سورة النساء ص ٢).

شادی کرنے دائے کیلئے مسئون طریقہ بیہ کرنکات سے پہلے (عوریت) مخطوبہ کود کمچہ لے بخطو بد کاچبرہ اور تقبلی و کھنا بالا تفاق جائز ہے۔ فقہ کی کر بول میں عام طور سے ندب ہی کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بند ب اعمالا ته ..... و النظر قبله . (در معتاد ، ج ۲ ص ۱) نکاح کا اعلان اور تکاح سے پہلے دیکھنامتے ہے۔ ويندب نظر الزوج الى زوجة قبل العقد وان خاف الشهوة.

والكواكب المشرقه ص٣)

عقد کے پہلے شو برکا ہوں کو دیجھنامتجب ہے گوشہوت کا خوف ہو۔

صدیتیں جُونْقل کی جاچکی ہیں وہ بنیاد ہیں، سحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا، وہ بھی شادی کے پہلے عورت کود کھرلیا کرتے تھے۔ چنا نچے مفترت جابر رضی اللہ عند کا خود بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کوشادی کا بیام ویا، اور ایس نے جیب کراہے و کیھنے کی سعی کی، اورائی میں کامیاب ہو گیاد کیھنے کے بعد اس میں پچھالی یا تمیں دیکھیں کہ میں نے اس سے شادی کرلی۔ (جمع الفوا کہ جلہ اول م ۲۱۷)

حضرت محرسلم دحتی الله عند فریائے ہیں کہ میری نسبت ایک مورت سے خمبری ، میں نے حیب کراس کو دیکھیے گئے۔ اگا خرا کید دن میں نے اس کو اپنے ہاغ میں و کھولیا، ان کی اس حرکت پر این لوگوں نے اعتراض کیا کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سحابہ موکر ایسا کرتے ہیں۔ محر بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرمائے ہوئے۔ ان کہ میں نے خود دسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرمائے ہوئے۔ ان کہ میں نے خود دسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرمائے ہوئے۔ ان کہ بین نے دود سول الله صلی الله علیہ وسلم کو

حضرت عمرضی اللہ عند کے متعلق تقل کیا گیا ہے کہ نمہوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کوکہ فلا بھیجا کہ آپ کی لڑکی ام کلٹوم رضی اللہ عنہا سے شادی کا اراد و رکھتا ہوں، ادر اس روایت کے اخیر میں بیابھی بتایا گیا ہے کہ مضرت عمر رضی اللہ عند نے پہلے ان کود کھے لیا تھا۔ (مذاء فلجنس اللطیف می:۱۱۱)۔

## د يکھنے کا شرعی طریقتہ

مگریہ بات مجھ لینی جاہیے کہ بمارے یہاں دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے ، گراس کا میں مطلب نہیں ہے کہ اس سلسلہ میں وہ روائ بھی بہارے یہاں جائز ہے جو غیر تو مول میں ہے ، کہ شادی کے پہلے ہونے والے میاں بیوی ایک مدت تک بیبا کی کے ساتھ ملی جلی زیرگی گزارتے ہیں ، اور مشق وعجت کی وادی ضے کرکے نکاح کی منزل پر چینچتے ہیں۔ میطریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ ابھی حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ سیطریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ ابھی حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ سیطریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ ابھی حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ افتل کیا گیا ایس سے انداز واگا کے بین کہ اسلام میں دیکھنے کی کیا توجیت تھی۔ پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ اسلام میں شریف عورت کا تمام جسم ستر ہے ، موائے چیرہ اور ہشیلی یا زیاوہ سے زیادہ قد مین بھی۔ ان تین (چیرہ ہشیلی ،قد مین) کے سوادوسرے جھے جسم کا عورت کے لئے کھولٹا غیر مرد کے سامنے جائز نیس ہے ، تو بس جارے بیاں ای حد تک دیکھنا جا ہے ، دیکھنے میں تجسس جائز نہیں۔ یہ بھی ضروری تمیں ہے کہ عورت کیا م ہوکہ بھے دیکھنا جارہا ہے۔ مرد کو تخطو بہ کے متعلق بھین کے ساتھ کسی طرح ضروری معلو مات دو جانا جا ہے۔ امام نو دی فرماتے ہیں کہ صرف چیرہ اور ہشیلی دیکھنا جائے۔ چنا نی تیکھتے ہیں :

اللم المما بياح النظر الى وجهها وكفيها فقط لاتهما ليما بعورة ولا فيه ليمتمل ببالوجية على الحمال وبالكفين على خصوبة البدن اوعدمها. زشرح مسلم. ح اص ٢٥٩م

مرا کے لئے جائز ہے کہ مخطوبہ ( جس ہے شوای کرنا ہے ) کا چبرہ اور تضیلی و کھیے لے ، کہ بیددونوں ستر نبیس ہیں اور اس کے لئے چبرہ سے خوبصورتی معلوم ہوجائے گی ،اور تقیلی سے بدن کی تروتازگی کا اواز ہالے گا۔

یہ بالکل درست ہے کہ جبرہ دکی کورت کی تراش خراش کا بزی صدیک انداز و لگا سکتا ہے،خوبصور تی و بدصور تی چبرہ سے عیاں ہو جاتی ہے، بلکہ آ دمی ذراذ چین ،وتو صرف چبرہ سے اس کی زندگی کے متعلق بہت کچے معلومات حاصل کرسکتا ہے ۔ قدرت نے چبرہ کو ظاہری بدن کا قلب بنایا ہے ،اوراگرا ہے آلہ بالمن نما کہ جائے تو فالمؤسس۔

اس سلسلہ میں فخرالمفسر ین مواانا تنا ماہ شدر نمیۃ اللّه علیہ پائی پِق کا قول پہلے قل کیا جاچکا ہے، دہ مجس سیتے تیں کہ نکارا سے پہلے مخطوبہ کا چیرہ اور اس کی تخیلی دکھیے لی جائے گی، حدیث سے بھی اس کی تا نمیہ :وقی ہے، باقی قد مین اس کا نقیراء نے بعض شرق بنیاد پراضافہ کیا ہے۔

مع اس باب بیس علی مکا انساز ف ہے کہ محصوبہ کا کونسا اور کتنا حصہ دیکھنا ہائے۔ پیرہ اور تقبلی برتو اجماع ہے اس بیس کسی کا بھی اختلاف نہیں ، اور امام اوز اگل رحمۃ القد علیہ کہتے ہیں مواضع کم کودیکھنا جائے گا اور داؤ وظاہری رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ نلیظ حصوں

-----www.besturdubeeks:wordpress:com---

كے سوائل م بدن كا و كيف جائز ہے۔ (تنسير مفہري سورة نساجس)

آپ، گر پڑھیں گے کہ شرایت اسلام میں پہلی نگاہ جو پڑھ ہے اس کی اجازت ہے ، یہ تی چجر دوبارہ و ان جائے ، اس کی انطخا اج زے نہیں ہے کہ کوئی مرد ، جنس مورت ہے تہائی میں ملے اور بات دیت کرے ، بوات انسرورت کو گون کے سامنے ابتدی سکتا ہے ۔ بداوراس خرج کی بہت ساری جا بات آپ و بال پڑھیں گے ، ان کوچش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم رہ یہاں و کیجنے کی گواج زیت ہے ، نگر ضرورت حد تک ، اور اس کے ساتھ واس ہے آئے بڑھنے کی اجازت نیس ہے ، مورت کواس کے گھر بیس دل میں کوئی روگ ناہو۔ دل میں کوئی روگ ناہو۔

قَالُوايَـحَلَص النِّيةِ عندابتداء النظر ثم يقوض الامر الى الله.

والعرف الشذي ص ٩٠٠).

شروحًا بين و كيضة وقت نيت مخلص مور نيم معامله المقد كرمير دبويه

ان قوائین ہے اسلام کا مشاہ ہے کہ شادی ٹین ان تمام ضروری امور کا لھاظ رکھا۔ ج کے جس کی وجہ ہے آئند والی جلی زندگی میں کوئی بدحر گی پیدا ند ہوئے پائے ماور مشاصد انکائی اس رشتہ ہے دری طری ادا ہوں ۔

اور فرب کا بیاتول بالکل صادق آتا ہے انزون عصد اس شادی کیلی محبت ک بنیاد ہلادی ہے۔زن وشوقی اتعاقات کی خوشوری کے لئے صحح قاعد ووق ہے جو معنز سا محر رضی المقد عند نے اس عورت سے کہا تھا جس نے آپ کی خدمت میں جاننہ ہوکر درخواست دی تھی ،اورا ہے شوہر کے متعلق کھی کر کہا تھا کے 'اس سے طبی محبت نہیں کرتی موں ، یعنی میرے دل میں اس کی طبی محبت جا گزیں نہیں موتی ہے''۔

همنرت عمرض الشاعن نے بیان کرائی عورت سے فریایا یا آگر مورتوں میں ہے کی عورت کوا ہے شوہر سے تیمی محبت نہ ہوتو اس عورت کو جا ہے کہ یہ بات اسپانا شوہر سے نہ ریان کر سے میا کونکہ بہت کم ایسے گھر ہیں جن کی بنیاوسی محبت پر دوتی ہے اوک و ہمی زندگی حسب اور اسرم پر ہسرکیا کریں چنی میاں دوی ہیں یہ ایک س بات کو التوام كرے ،كايك دوسرے كيشرف ومجد كالحاظ كرے اور اسلام في زن وشو كي تعلقات کے سلسدیش جوشروری ذید داریال ' آ داب اور فرائش عائد کئے ہیں ان کو نبھائے اور عجالا نے کی سعی کرے بیس ای طریقہ سے زندگی کی خوشگواری نصیب ہونکتی ہے'۔ میاں ہوئی میں سے ہرایک کوجا ہے کدول میں بنتنی محت یا تا ہے اظہاراس ہے

زیادہ کا کرے ہتا کے اس طرح ہتدرت کے محبت ویول میں جاگزیں ہوجائے اور یا بھی زندگی اظمینان ومکون اورمسرت وانبساطے نباودے۔

### متنينزكوامك نظرو يكهنا

حضرت جابر بن عبدالقدرضي الله عنه ہے مروی ہے که رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جو خص کسی سے نکاح کرنا جاہتا ہواسے چاہیے کہ وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے (ابوداؤد )اسلام کی بری سیدهی سادهی باتی جین اکل کوران باب بربات ندآ ئے۔

اماں تو کہتی تھی وہ موٹی موٹی آئکھوں والی ہے ممروه توبضيتكي نكلي

جھے امال بٹاتی تھی کہ د و جا عمر کا مُٹرا ہے

و د تو تو ہے کا بچھانا حصہ ہے ،

اب جو بعد میں مصبہتیں اور مسائل بیدا ہوتے ہیں ان سے بیجنے کے لئے اسلام نے حل بتلائے ہیں تا کہ بعد ہیں کسی کی زئدگی اجیران جونے سے بچ جائے اور بیالک خوبصورت بات ہے جواسام نے اس دینتے کوجوڑنے کے لئے کمی ہے۔

# سسرال ہےایک طرفہ محبت کی تو تع نہ تھیں

مال باپ کے گفر میں جب بی بیدا ہو تی ہے تو مال باپ کا بیار یک طرف ہوتا ہے اورالا كيول كويه بات جھنى مايا ہے -كبھى ايسا بھى ہوتا ہے كداد لاد كے دل ميں مال باپ كى کو کُل قدر و قیمت اور محیت نئیس ہوتی الیکن ماں باپ کے دل میں پھر بھی او ا د کی محبت ہو تی ہے۔ بیٹنی اولا وکی دل میں مال ہاپ کی حمیت نہ ہوتے ہوئے بھی والدین کے دل میں اولا دی مبت ہوتی ہے۔

وہ کس وجہ ہے ہوتی ہے؟

فوفى رشت ك وجها ايها موتاب

لیکن جب بچی میکے ہے سرال جاتی ہے تو دہاں خونی رشتے کا بیار نہیں ہوتا ، وہاں و ن وے ٹریفک جب بھی میکے ہے سرال جاتی ہوتو وہاں خونی رشتے کا بیار نہیں ہوتا ، وہاں و ن وے ٹریفک جب بال بی نہیں وہاں تو بچھ لو اور دو والی بات ہے ، و فاکر یس گے جفا کریں گے تو بھر وہاں ہے و فاکی امید ندر کھیں ، یہاں جیتے ہوئے دل اور ہاری ہوئی نفر تیں محبت کی طشتری میں رکھ کر چیش کرنے کا روائ تہیں ہوتا۔ یہاں تو نفرتوں کو جرانے اور دلوں کو جیتنے کے لئے گئی کئی جبتن کرنے پڑتے ہیں۔ (بقول قیل شفائی)۔

وفا کے بھیں یں کیا کیا جتن کرنے پڑے ہو نگے نہ پوچھوس طرح میں نے کسی کا بیار جیتا ہے

ماں باپ کے گھر کامعالمہ بکسرمختلف ہے، ماں باپ پر تو اولا ویکسر جھا کرتی دہے پھر بھی ماں باپ بھی جھا کا تصور بھی نہیں کر سکتے ،اگرلڑ کی بھی ذہن کیکرسسرال ہیں جائے اوران سے بھی ہی تو قع رکھے کہ میں ان کے ساتھ جیساسلوک کروں پہتو وارے وارے جائیں گے۔

> سمعی نیس! ..... بد بهت بن کا بعول موگ \_ بدچیزی بنیادی طور رسوچندادر بحصند کی میں ..

## رشتهٔ نکاح کے فتم کرنے کی اجازت

رشتہ نکاح کے قیام کا مشاوقو بلاشہہ یبی ہے کہ مورت اور مرد اس رشتہ ہیں مسلک ہوکر عفت کی زندگی گر اور میں اور تا حیات اس ہندھن کو تھلنے ندد میں ، تکر بھی زندگی ہیں ایسا موز بھی ڈیش آ جا تا ہے کہ وہاں اس رشند کا ختم کرنا ہی سومند ہوتا ہے۔

ہم پچھلے مفحات میں اشارہ کرآئے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے عورت ومرد میں سے ہراکی دوسرے کے حالات معلوم کرلیں ممکن حد تک دیکھ بھال کرلی جائے اور طرفین کو جب ہر طرح تشفی حاصل ہوجائے تو بیدشتہ دجود میں لایا جائے تا کہ بیدشتہ ذیا دہ ے زیادہ مضبوط ٹابت ہواورزن وشوہر میں اخوت وعیت قائم رہ سکے، کیل کوئی شیہ نہیں کہ بھی بایں ہمدکوئی ایک بات چیش آ جاتی ہے کہ جونکاح کے مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے نظر نیس آ تے ان مشکلات میں اسلام نے بچھا یسے معتدل تو انین نافذ کئے ہیں، جن پڑھل کرنے سے مفت وعصمت پرخطرات کے جو بادل منڈ لانے نگتے ہیں، وہ کمل جاتے ہیں اور عورت وہ اطمینان کی زندگی گزارنے کاراستہ یا لیستے ہیں۔

### ٹا گہانی مصائب

بظاہرزن وشوئی کے تعلقات کی باگ ؤورمروہی کے ہاتھوں ہیں معلوم ہوتی ہے اورعورت مجود محض معلوم ہوتی ہے، لیکن ایکی بات ہر گزنییں، عورت کے لئے قاضی کی مجلس بااختیار قرار دی گئی ہے، جس عورت پر اگر کوئی نا گبانی افقاد آ بزے، یا شوہر کے مظاہرے عاجز ہوتو قاضی عورت کوائل کے شوم سے نجات دے سکتا ہے اور اس کی آفقاد کی تدبیر کرسکتا ہے۔

#### شوهركا نامر دبونا

ونیا پی سیدونی عجیب وغریب بات نیس ہے کہ بھی کی عورت کا شو ہرمرد کی شکل میں رہے ہوئے بھی عورت کے جنسی میلان کی بخیل سے مجبور ہوتا ہے۔ مرواس قابل نہوکہ اس کی بیوں اس سے اپنے واعمیات فطرت کی تسکین کرسکے، اس حالت میں اگر کوئی عورت اپنے نا کاروشو ہر سے علیحدہ ہونا چا ہے اورشو ہراس کے لئے آبادہ نہ ہوتو اسلام نے اس کے لئے قاضی کا درواز و کھنگھٹا کے اور اپنا نے اس کے لئے قاضی کی درواز و کھنگھٹا کے اور اپنا مقدمہ پیش کردے ، قاضی س کے شوم کونوٹس وے گا، اور حالات کی تحقیقات کرے گا، فرمر دعنین (نامرد) ثابت ہو اور قاضی اس کو پہلے ایک سال کی مبلت دے گا کہوہ واپنا علاج وروا کرے اس سے اس کا تا مدہؤی تب تو خیر، ورنہ نا کامیانی کی صورت بیس تفریق کردے گا۔

من تؤوج امراً ﴿ قَالُم يُستَعَلُّعُ أَنْ يُمْسِهَا قَالُهُ يَشِرَبُ أَجُلُ سَنَّةً

فان مسها و الا فرق بينهما. (موطالهام مالك ج٢ ص ٣٢)

جو کسی مورت سے شادی کرے اور اس کو مورت سے ہم بستر ہونے کی قدرت نہ ہو تو اس کواکیک سال کی مہلت وی جائے گی ،اگر اس کے بعد ہم بستر ہوسکا تب خیر، ور ندان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔

ا ماس ما لک نے ابن شہاب رحمۃ اللّه علیمات بوجھا کہ نامرد (عنین ) شوہر کوعلاج کے لئے ایک سال کی جومہلت دمی جائے گی وہ کب سے ارتحقتی کے دن سے بااس دن سے کہ قاضی کے بیبال مقدمہ آیا ، این شہاب رحمۃ اللّه علیہ نے فر مایا:

بل من يوم ترافعه الى السطان. (موطامصفي ج٢ ص ٣٢)

سلفان کے باس مقدمہ کی بیشی کے دن ہے۔

بہر حال اس طرح عورت اپنے عنین ( نامرد ) شوہر سے علیحدہ ہو علی ہے ،ادر پھر شریعت کی روشنی میں دوسری شادی کر علق ہے۔

#### شوہر کا مجبوب ہونا

ای طرح اگر کسی عورت کاشو ہر مجبوب ہو، یعنی اس کاعضو تناسل کٹ جائے ،اوروہ عورت کے چنسی میڈنن کی تکمیل کے لائق باتی ندر ہے تو عورت ایسے شو ہر ہے ای ترکیب ہے بائسانی علیحدہ ہو شکتی ہے ، بلکہ اتنی اس میں سہولت اور ہے کہ 'یک منال کی تاخیر بھی نہ ہوگی ، درخواست باتے ہی تعاضی تحقیق حال کرے گا اور عورت کومرد سے علیحدہ کردے گا۔امام قد وری عملین وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرماتے ہیں:

فان كان عنينا اجله الحاكم حولا فان وصل البها والا فرق بينهما ان طلبت المرأة ذلك سوان كان مجبوبا فرق القاضى بينهما في الحال ولم يوجله. (قدوري مصري كتاب الكاح ص 2)

اگر کسی کا شوہر بنامرد ہو ہو جا کم اے دواعلان کے لئے ایک سال کی مہلت دے گا واگر وہ عورت کے لائق ہو گیا تب تو خیر ، ور ندان دونوں میں عورت کے مطالبہ پر تفریق کردی جائے گی اورا گرمقطوع الذکر ہوتو قاضی فورا بغیر مہلت تفریق کردے گا۔

## شوہرخصی کا تھکم

خسی شوہر کا تھم بھی عنین ہی جیسا ہے۔ یعنی مردا ہے کونصی کرا کے اس لائق بنالے کہ اس میں شوہر کا تھم بھی عنین ہی جیسا ہے۔ یعنی مردا ہے کونصی کرا کے اس لائق بنالے کہ اس میں جنسی میں ہیں ہور تھ کے لئے کا کہ دولاج کے لئے قانسی کے مال کا موقع دے گا ،اوراگر اس کے بعدیھی تکما ہی باتی دہے گا تو تناضی عورت کو اس مردے جدا کردے گا۔

والخصى ينوجل كمايوجل العنين. (قدوري كتاب النكاح ص: ا 4).

شوہرخصی کو منین ہی کی طرح ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ فروعات میں جانائییں ہے بلکہ میہ بناتا ہے کہ اسلام نے ان تمام صورتوں کی راہ پیدا کی ہے جن صورتوں میں عورت کو عصمت کا خطر ولاحق ہوسکتا ہے ، کوئی ایک شکل باتی نہیں رکھی ہے کہ خورت معصیت کے لئے اسپتہ کومجور یائے۔

# حافظا بن القيم رحمة الله عليه كاارشاد

عافظ این القیم اس بحث کے سلسلہ میں تحریر فرمائے ہیں:

والقياس ان كلَّ عيب ينفر الزوج الأخوولا يحصل به مقصود الشكاح من البرحيمة والبموضة يتوجب الخيار . (زاد المعاد ج: مبص: ٣١)

قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ ہروہ عیب جس کی وجہ سے زن وشو ہر میں بیکھتی ہاتی ندر و سکے اور نکاح کا مقصد جومحبت ومودت ہی فوت ہوجائے تو ایس حالت میں علیحد کی کا افتیار و بنا ضرور کی ہوجاتا ہے۔ بعض جزئیات میں ائمہ کا باہمی اختلاف ہے، عمر بدایک سلم حقیقت ہے کہ کوئی ایک صورت اسلام نے برداشت نہیں کی ہے کہ مردعورت میں سے کوئی اپنے آپ کو بدکاری کے لئے مجبور محسوں کرے۔

### نكاح مسير يميلے دعاء داستخارہ كى ضرورت

دعا آیک الیک چیز ہے کہ دین و دنیا دونوں کے لئے برابرطور ہے مشروع و موضوع ہے، ای لئے قرآن مجید و صدیت شریف ہیں نہایت ورجہ اس کی ترغیب و نشیلت اور جا بجاتا تاکید وارد ہے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے '' دعا کرو بھے سے ہیں قبول کروں گا''اورارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی عبادت تو دعا ہے۔ اور فرمایا جس شخص کو دعا کی تو فیق بوگئی اس کے لئے قبولیت کے درواز کے مل گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جے اورارشاد فرمایا کر قضا کو صرف دعا ہنا تھی ہے۔

دعاتمام ترتد بیرون اوراحقیاطوں سے بوء کرمغید ہے۔ دنیوی حوائج (ضرور بات) میں بھی دعاما تکنے کا تھم ہے۔

وعا قبول تو ضرور ہوتی ہے تمر ( قبولیت کی )صور تیں فتلف ہوتی ہیں۔

مجمعی تو وہی چیز ل جاتی ہے اور کبھی اس کے لئے (آخرت میں ذخیرہ ثواب) جمع ہوجا تا ہے۔اور کبھی اس کی برکت ہے کوئی بلائل جاتی ہے۔غرض اس دربار میں ہاتھ پھیلا نے سے پچھے نہ کچیل کرر ہتا ہے۔(مقدمہ مناجات متبول سفیۃ ۱۳۱۱)

### دعا کے ساتھ تدبیر د تو کل کی ضرورت

دعا کے متعلق بھی اوگوں کو خلطی ہورہی ہے( کر بھش دعا کو کانی سمجھ کر کوشش و تدبیر نہیں کرتے حالانکہ) دعا میں وہ تدابیر بھی داخل ہیں کیونکہ ( دعا کی دونشمیں ہیں ( ایک دعا قولی ہےا بیک وعافعلی ہے ( دعافعلی کا مطلب کوشش و تدبیرا ختیار کرنا ہے )۔ اگر دعا کے صرف وہی معنی ہیں جوتم سجھتے ہوتو پھر نکاح بھی نہ کرواور کہدوو کہ ہم کو پیرصاحب کی دع براعتاد ہے۔ اولاد کی تو ہمیں بڑی تمنا ہے گر آج فکاح نہیں کریں ۔ گے۔ یس بول بن کی طرح دعا ہے اولا ہوجائے گی۔ ( کیا ایسا بھی عاد فؤ ممکن ہے؟) دعا کے معنی میہ ہیں کہ جتنی تدبیر یں ( اور طاہری اسباب دکوشش ) ہو کیس سب کرد۔ اور پیرد عابھی کرواور محض تدبیر ( وکوشش ) پر بھروسہ ندکرد۔ بھروسہ دعا ( لیعنی اللہ بی ) پر کرو۔ بیمضمون ایک حدیث شریف کا ہے کہ اعتلی تم ٹوکل یعنی اورٹ کو ہاندہ پھر غدا پر بھروسہ کر رہیے نے کی ۔ (ضرورت بین ملحقہ دعوت وسلغ صفحہ سے)

(۱) ... ساری تدبیری ایک طرف اور خدائے تعلق ادر دعا کرنا ایک طرف - اس کولوگوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ گر دعا خشوع کے ساتھ ہونا جا ہے ۔ فقہاء نے لکھ ہے کہ دعا میں کئی خاص دعا کی تعیین نہ کرے اس ہے خشوع جانا رہتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ فقے۔ ۳۲۲ جدد ۲)

### چند ضروری مدایات و آداب

(1) .... دعائے معنی میہ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی اجازت ہے وہ چیز مانگلتے ہیں جو ہمارے علم میں مصلحت اور خیر ہے۔ اگر آپ کی خیر ہے تو عطا کرد بجئے۔ ور منہ ندو بجئے ہم دونوں حال میں راضی ہیں مگر اس رضا کی علامت یہ ہے کہ قبول مذہونے سے شاکی (شکایت کرنے والا) اور تنگ دل نہ ہو۔ (انفاس میسلی صفحہ ۲ کا جند ۱)۔

(۲).....بم کولقد برکا علم نہیں اس کئے اپنے خیال میں جومصلحت ہوائی کے مانگلنے کی اجازت ہے اگر اس کے خیال میں جومصلحت ہو اس پر راضی رہنے کا تعلم ہے۔(انفاس میسیٰ صفحہ ۲۴۲ جلدا)

(۳).....(دعامیں اپنی طرف ہے) طریقے تجویز کرنا کہ بیصورت ہوجا ہے اور پھر وہ صورت ہوجائے بیاعتداء ٹی الدعا (دعامیں زیاد تی ادرآ داب دعائے خلاف) ہے۔ گویا اللہ پاک کورائے دیتا ہے۔ بیتو ایسا ہوا کہ لاکا کئے کہ اماں مجھے چھی روٹی جو سکے وہ ویتا۔ محلااس ہے اس کو کیاغرض۔ جون ہے روٹی ہوا ہے رد ٹی ہے مطلب۔ (الصنا صفحہ ہے جادا)

www.besturdubooks.wordpress.com

(٣) ....جس امریش تر در ہواور قرائن سے کی ایک شق کا رائج ہونا معلوم نہ ہو اس میں تر دید کے ساتھ دعاما نگنا جا ہے: درجس امری ایک جانب اپنے نز دیک متعبین ہو اور قرائن سے کسی : بیک شق کا خیر ہونا رائج ہو یا شرہونا رائج ہوتو بلا تر دید کے دع کرنا چاہئے ۔ تر دید کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ اگر میرے لئے میصورت بہتر ہوتو کرد ہے کے درنہ نہ بیجے کہ رابینا صفحہ معہم جلدا)

## احچھارشتہ ملنے کے لئے اہم دعا کیں

ربينا هيب لينا من ازواجها وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً. (مناجات مقبول صفحه ٤٣)

''اے بی رے رب ہماری بیو بول اوراولا دکی طرف ہے آ محصول کو تعتقرک اورام کو متقبول ( بہیر گاروں ) کا مقتدا کرد ہیجئے۔

الحلهم اني استلك من صالح ماتعطى الناس من المال والاهل والولدغير ضال ولا مضل (١٢٤)

"اے اللہ میں سوال کرتا ہول تھے سے اچھی اور نیک چیز کا جوتو لوگول کو دے اللہ مال ہو یا بیوی یا اولا و کہ ند کراہ ہول اور ند کراہ کرنے والے"۔

البلهم اني استبلك الحقو والعافية في ديني و دنياي واهلي ومالي. (٢٥)

'' اے انڈیٹر بھی تجھ سے معالیٰ اور امن وسلامتی مانگیا ہوں اپنے وین اور و نیا کے معالم بیں اور اپنے اہل اور مال بھی''۔

اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم (99 ا)

''ع الشدى رے لئے بركت دے عارى قوت ماصت و بسارت من اور عارف اور عارى اور عارى اور عارى اور عارى اور عارى اور عارى قوت قوت اور عارى اور عار

ہے''۔ (مناجات مقبول)

## بُر بے رشتہ سے بیخے کے لئے وعائیں

اللهم انى اعوذبك من امرأة تشيبنى قبل المشيب واعوذبك من وللديكون على وبسالا واعوذبك من مال يكون على عذاباً (٩٥٠ ا).

"ا اسائلہ الری بناہ جا ہتا ہوں ایس عورت ہے کہ جھے پوڑھا کروے بڑھا ہو ہے ہیں۔ برائلہ اور اور ہاہ جا ہتا ہوں میں تیری ایس اولا دے کہ میرے لئے وہا لی ہوا ہوا ہوں میں ایس اولا دے کہ میرے لئے وہا لی ہوا ہو ہا ہوں میں ایسے بال ہے کہ جھے پر عقد اب جان ہوا ۔

السلھ م انسی اعبو ذبک من فتنة النسآء اللهم انبی اعبو ذبک من کیل عساحب یو ذبنی .
کیل عسمیل میں حوز بنسی واعبو ذبک مین کیل صاحب یو ذبنی .
واعبو ذبک من کیل امل بلھبنی . (مناجات مقبول)
"اساللہ میں تیری بناہ جا ہما ہوں مورتوں کے فتنے ہا اللہ میں تیری بناہ جا ہما ہوں مورتوں کے فتنے ہا اللہ میں تیری بناہ جا ہما ہوں ہرائی ساتھی ہے کہ جھے کورسوا کرد سے اور تیا دجا ہتا ہوں ایسے منعو ہے کہ جھے مافل کرد ہے"۔

(بیسب دعا کیں احادیث ہے ثابت ہیں جو مناجات مقبول مرتبہ تھیم الامت حضرت تھاٹوی رحمۃ اللہ ہے ماخوذ ومقتبس ہیں۔ دعاؤں سے اول آخر m/m مرتبہ در دو شریف پڑھ لیمنا جا ہے )۔

# استخاره کی دعاء

جب تھی اہم کام کائرادہ کر ہے تو چاہئے کہ دور کعت کفل پڑھے۔اور بید دعا پڑھے (اگر یادنہ ہوتو دیکھ کر بڑھ لے دیکھ کرنہ پڑھ سکتا ہوتو دوسری کسی زبان میں اور اپنے الفاظ میں بھی بید دعا پڑھی جاسکتی ہے کیکن عربی کے منقول الفاظ سے دعا پڑھنا زیادہ بہتر اور

مسنون ہےاوروہ یہ ہے۔

الملهم انسى استخيسوك بعضمك واستقدوك بقدوتك واستلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدرو تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى في ديني و معاشى وعاقبة امرى فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى في ديني ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى للخير حيث كان ثم اوضنى به.

(خط کشیده الفاظ میں اصل عقود جس کام کیلیے استخارہ کرر ہا ہوں اس کا تصور کرے)

## نکاح کے لئے استخارہ کی ضرورت

حن تعالیٰ کے ساتھ بیٹنی (پوٹیدہ) ہے ادبی ہے کہ استخارہ کرنے ہے گھراتے ہیں۔اوراس کی حقیقت (وجہ) یہ ہے کہ حق تعالیٰ پراطمینان نہیں ہے کہ حق تعالیٰ جوکریں کے دہ خیر بی ہوگا۔ بس اپنے ذہن میں جس جانب کوخیر قرار دے لیا اس کو خیر سجھتے ہیں تب ہی تو تر وید کےلفظ کو ( نیعنی یہ کہ اللہ اگریہ بہتر ہوتو کر دیجیئے ) نہیں افتیا رکرتے ۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا '' در کار خیر حاجت استخارہ نیست'' ( ایجھے کام میں استخارہ کی کوئی خرورت نہیں )۔

فرمایا ہرکام خیروشرکو مستازم ہوسکتا ہے۔ دیکھئے حضرت ندیب رضی اللہ عنہا کو حضورت اللہ عنہا کو حضور ملی اللہ عنہا کو حضور ملی اللہ عنہا کو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی رضامتدی ہونے کے جس کے کار خیر میں شبہہ ہی نہیں ہوسکتا عرض کیا۔ لاحتی استغیر رہی یعنی میں ابھی ( نکاح کے بارے میں ) کچھیس کہتی جب تک کراسپنے رب سے مشورہ ندکرلوں۔اور پھراستخارہ کیا۔

فرمایا استخاره کامید کیا موقع تھا؟ بات بیہ ہے کہ برکام میں خبر وشرکا احمال ہوسکتا ہے حتی کہ ابیا صرح نیک کام بھی شرکو مستفرم ہوسکتا ہے، اس طرح مشلا نکاح کے حقوق ادا نہ ہوسکیں۔ خدمت واطاعت میں کی ہوتو یہ نکاح و بال کا باعث ہو، اس واسطے حضرت نہ بنب رضی اللہ عنہانے استخارہ کی ضرورت مجھی۔ (حس اعزیر صفح منہ ۲۳۳،۲۳۵)

### ارادہ سے پہلےاستخارہ

استخارہ کا بیطریقے نہیں ہے کدارادہ بھی کرلو۔ پھر برائے نام استخارہ بھی کرلو۔ استخارہ تو ارادہ سے پہلے کرنا چاہئے۔ تا کہ ایک طرف قلب کوسکون پیدا ہوجائے اس میں لوگ بوی غلطی کرتے ہیں مسیح طریقہ یہ ہے کہ ارادہ سے پہلے استخارہ کرنا جاہئے پھراستخارہ سے جس طرف قلب میں ترجیح پیدا ہوجائے وہ کام کرنا جاہئے۔ (ایسنا مفیسے ہیں۔ جس

## استخاره كاكل وموقع

اشخارہ ان امور ٹیں مشروع ہے جس کی دونوں جانب اباحت میں سیادی (برابر) ہوں اور جس تعلی کاحسن و جنج (اچھائی یا برائی) دلائل شرعیہ ہے متعین ہوان میں استخارہ مشروع نہیں ۔ (انفاع میلی ملوس)۔

استخارہ ہوتا ہے تر دو (شک) کے موقع پر اور تر دد کا مطلب سے بے کے طرفین

۔ ( دونوں جانب ) کے مصالح ہرا ہر ہوں۔ جب ایک جانب کی ضرورت متعین ہوتو استخار ہ کے سامعتی۔ ( میں ابعر پر سلحہ: ۲۳۰ جلد: ۳)۔

استخاره كأخل إيهاا مربيع جس مين خاهراً نفع وضرره ولول كااحتمال مويه

استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں نفع وضررہ ونوں کا اختال ہواور جس میں مادۃ شرعاً یہ تقیدنا ضرر ہو۔ اس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کرنے گئے یا کرنے گئے یا دونوں وقت کھانا کھانے یا چوری کرنے کے لئے استخارہ کرنے گئے یا این ننج محورت سے نکاح کرنے کیلئے استخارہ کرنے گئے ۔ (عوفات اثر فیصفیہ م)

### استخاره كي حقيقت

استخارہ کی حقیقت ہے ہے کہ استخارہ ایک دنیا ہے جس سے مقصود صرف طلب ای نت ملی الخیر ہے۔ یعنی استخارہ سے ذریعہ سے بندہ خدا تعالی ہے دعا کرتا ہے کہ میں جو پچھے کرول ای سے اندر فیر ہو۔ اور جو کام میر سے بنے فیر ندہووہ کرنے جی ند دینجے ۔ پس جب استخارہ کر چھے تو اس کی مشرورت نہیں کہ یہ ہو ہے کہ میر سے قلب کا زیادہ رہ بحال کس بات کی طرف ہے اور ای پڑھل کرے بلکہ اس کو افتتیار ہے کہ دوسرے مصالح کی بناء پر جس بات پر ترجیح دیکھے ای پڑھل کرے۔ اور اس کے اندر فیر سمجھے۔ حاصل میہ ہے کہ استخارہ سے مقصود بھی طلب فیر سے نہ کہ استخارہ ( فیر معلوم کر این)۔

(الفارنيسي صفحة بالمام بلدم).

استخارہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے نئے ٹیر ہوتو میرے قاب کو متوجہ
کرد سے ور نہ میرے دل کو بتا دے اور جو میرے لئے ٹیر ہواس کو تجویز کرد ہے، اس کے
بعد اگر اس خمرف قلب متوجہ ہوتو اس کو اختیار کرنے کوظنا خیر مجھنا جا ہے ۔ خوا و کا میا لی کی
صورت بیس خواہ نا کا می کی صورت میں اور نا کا میا بی کی صورت بیں اس کے آتا رکے
اعتبار سے خیر ہے خواہ دنیا بیس کہ اس کا تعم البدل فے رخواہ آخرے بیس کے مبر کا اجر سے ۔
ادراستخارہ نہ کرنے میں مجموعی طور پر اس نجر کا وعدہ نہیں ۔ (الموظات الشرفی سنجہ دام)

انتخارو کی دے کا حاصل میہ ہے کہ جو بہتر ہواس کی تو فیق دیجئے اور اس میں میہ نفظ

ہے تبع د صنعی معلیعتی قلب کواس امر خیر کے ساتھ سکون بھی دے دیجتے۔ ( حسن العزیز صفحہ ۲۳۳ جلد ۳)۔

## استخاره كب مفيد ہوسكتا ہے

استخارہ اس شخص کے لئے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو ورنہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوتے ہیں ادھر ہی قلب ماکل ہوتا ہے اور وقیض ہے بھتا ہے کہ یہ بات مجھ کواستخارہ سے معلوم ہوئی ہے خواب میں اور وقت تخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں۔ (افاضات ائیوسے سنے 140 اجلدہ ا)

#### استخاره كامقصد

استخارہ کا مقصد پہنیں ہے کہ جس کام ہیں تر دد ہور ہاہے کہ پیکام ہمارے لئے خیر
ہے بائیس۔استخارہ کرنے سے بیتر دور نع ہوجائے گا اور ہم کومعلوم ہوجائے گا کہ بیکام
ہمارے لئے خیر ہے باشر۔ پھر جوخیر ہوگا اس کو اختیار کریں گئے چنا نچے ہم مشاہدہ کرتے
ہیں کہ بعض اوقات استخارہ کے بعد وہ تر ددختم نہیں ہوتا۔ اور بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان
دونوں باتوں میں ہے کون می بات مفید ہے تو اس صورت میں لازم آ تا ہے کہ استخارہ
موضوع ہوا تھار فع اور تر دو کے واسطے۔ اور تر دور فع نہیں ہوا تو نعوذ باللہ شارع کا بی تھم
موضوع ہوا تھار فع اور تر دو کے واسطے۔ اور تر دور فع نہیں ہوا تو نعوذ باللہ شارع کا بی تھم
معلوم ہوا کہ استخارہ کا بی تقصور نہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعہ سے معلوم کر لی جائے جس
معلوم ہوا کہ استخارہ کا بی تقصور نہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعہ سے معلوم کر لی جائے جس
سے تر دد (شک ) ختم ہوجائے۔ اور اس کام کی دونوں شقوں میں سے ایک شق کی تر جیح
ضرور قلب میں آ جائے۔ (افاضات الیومی مفوہ ۱۲ اجلاء)

#### استخاره كافائده

بس استخارہ کا فائدہ آئی ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی۔ اور استخارہ کرنے اور نہ کرنے کے آثار میں فرق یہ ہے کہ استخارہ کے بعد اگروہ مؤثر ہواتو قلب میں ایسی چیز نہ آئے گی جس میں ہےا حتیاطی (اور نقصان) ہو۔ اور بغیراستخارہ کے ایسی چیز شآنے کا بھی احتمال ہے کہ ذراغور کرنے ہے اس کا معنر ہونا معلوم ہوسکتا تعاشراس نے غور نہیں کیا اور ہے احتیاطی ہے اس کو اختیار کر لیا تو اپنے باتھوں جب معنرت کو اختیار کیا جائے تو اس میں خیر کا وعدہ نہیں۔ پس سمجھنا جا ہے کہ استخارہ میں کا میابی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر ( محلائی حاصل ہوجائے ) کا وعدہ ہے خواہ خیر ظاہری ہویا یا طنی ۔

( لمفوظات اثر فدص فح ۱۵) ـ

#### استخاره كاوفت

استی رہ کے لئے کیارات کا وقت ضروری ہے؟ فرمایا بیصرف ایک رسم ڈالی ہے۔ استخارہ کی نماز کے بعد نہ سونہ ضروری ہے اور ندرات کی قید ہے کی وقت بھی مشاؤ ظہر کے وقت دور کھت نفل پڑھ کر دعامسنونہ پڑھے۔اور تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہوکر ڈیٹھے ایک دن جتنے بارجا ہے استخارہ کرنے۔ (امن العزیز صفح ۲۳۳ جلد)

### استخاره كرنے كاطريقه

ایک محض نے استخارہ کا طریقہ دریافت کمیا تو قرمایا صلوق الاستخارہ بینی دورکعت نقل پڑھ کرسلام پھیر کر استخارہ کی دعا پڑھ کی دعا پڑھ کی جائے ہے کہ طرف رجوع کرے۔ قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے سونے کی ضرورت نہیں اوراستخارہ کی دعا ایک مرتبہ پڑھنا ہمی کا فی ہے، عدیث شریف میں تو ایک تی دفعہ آیا ہے کہ پہلے سے اگر کسی جانب دا کے کا رجحان ہوتو اس کوفا کردے اوراس طرح دعا کرے اس کوفا کردے ، جب طبیعت یک وہ وہ اس خارہ کر ہے اوراس طرح دعا کرے کہ نہیں ہووہ ہوجائے ، اوردعا ما نظا ارددیش ہمی جائز ہے۔ لیکن حضور سلی الله علیہ دسلم کے الفاظ بہتر ہیں۔ (اینا صفح ، ساجلہ)

# استخارہ کے مفید ہونے کی ضروری شرط

استخارها سيخض كامفيد بوتا ہے جو خالی الذبن ہو در نہ جو خیالات ڈبن میں مجرے

ہوتے ہیں اوھر ہی تلب مائل ہوجاتا ہے اور وقعض پہنجھتا ہے کہ یہ بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے حالا نکہ خواب یا توت مخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں۔ (افاضات الیوسیسفی ۱۱۵ جلد ۱۰)

# متعین لڑکی یالڑ کے سے شادی کرنے کاعمل یا تعویذ کرنا

فقہاء نے ایسے تعویذ لکھنے کو ناجائز لکھا ہے جس سے عورت خادند کو تا لیع کر لے تو جب نکاح ہوتے ہوئے ایسا تعویذ وینا حرام ہے۔ تو اس صورت میں تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ ایسا تعویذ وینا کب جائز ہوسکتا ہے۔ جس سے ایک ناعرم کو اپنا تا ہی کیا جائے۔ گر بہت سے ہزدگ ایسے تعویذ دیتے ہیں ،حسب تصریح فقہا وابیا تعویذ وینا بھی اگر چکی بزرگ کے ہاتھ سے ہوگناہ ہے۔ (عضل الجامع سفوا ۱۳۸)

## تکاح کے سلسلے میں تعویذ دعمل کرنے کا شرعی ضابطہ

سوال . . . . بیوه تورت کوکوئی عمل پڑھ کر نکاح کی خواہش ظاہر کرنا تھے ہے یا نیس؟ الجواب . . عمل باعتبار اگر کے دوقتم کے ہیں۔ ایک قیم ہے کہ جس پر عمل کیا جائے وہ سخر ( تابع ) اور مغلوب العقل ( ہے قابوہ مجبور ) ہو جائے ۔ ایسا عمل اس مقصود کے لئے جائز تنہیں جوشرعاً واجب نہ ہوجیسے نکاح کرنا کمی معین مرد ( یا عورت ) سے شرعاً واجب نہیں اس کے لئے ایسا عمل جائز تبیں ۔

دوسری قتم بیدکہ صرف معمول کو (جس پڑل کیا جارہاہے )اس کواس مقصود کی طرف توجہ بلامغلو بیت کے ہو جائے بچر بصیرت کے ساتھ دائیتے لئے مصلحت تجویز کرے ایسا عمل ایسے مقسود کے لئے جائز ہے۔اس تکم میس قرآن و فیرقرآن مشترک ہیں۔ (امدادالفتادی مفیدہ ۸جلدہ)

# آ سانی سے نکاح ہوجانے کے عملیات

(١) ....عشاء كى نماز كے بعد يا اطيف يا ودور كيار وسوكيار وباراول آخر تين مرتب

درود خریف کے ساتھ حیالیس رؤز تک پڑھے اور اس کا تصور کرے (اور اللہ سے دعا بھی کرے) اٹ واللہ متصود حاصل ہوگا ،اگر (مقصد) پہلے بورا ہوتو (عمل) مجموڑ نے بیس۔ (بیاض اشر فی صفحہ ۲۳۹)

## لر كيول كے پيغام آنے كے لئے

و لاتسمیدن عیسنیک المی صاحت به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیالنفتهم فیه ، ورزق دیک خیروابقی، وامراهلک بالصلواة و الدنیالنفتهم فیه ، ورزق دیک خیروابقی، وامراهلک بالصلوات و اصطبر علیها لانسئلک درفاً ، نحن نوزفک واقعاقبة للتقوی، الرکول کے پینام بخترت آئے کے لئے اس کو برن کی جملی یا کا غذیر لکھ کرایک ڈیسٹی بندکر کے گھرش دکھوے ۔ (یارہ نمبر ۱۱ ع تم فجرے اساتھال قرآئی سفی ۲۲)

### نكاح ہے متعلق چندضروری ہدایات وتنبیہات

(۱).....، گر حاجت واستطاعت (قدرت) بهوتو نکاح کرنا افضل ہے اور اگر حاجت؛ تی ہے تکراستطاعت نہ ہوتو روزے کی کثرت سے شہوت ٹوٹ چاتی ہے۔ (۲).... نکاح بیس زیاد ومنکوحہ ( ٹرکی ) کی دینداری کا لحاظ رکھو، مال و جمال اور

حسب ونسب کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔

(۳) ......اگرگونی مختص تمهاری عزیزه (بهن یانزک) کے نئے نکاح کا پیغام بھیج تو زیادہ تر قابل لحاظ اس مختص کی نیک وضعی اور و بنداری ہے، دولت وحشمت، عالی خاندان کے اہتمام میں رہ جانے سے خرابی ہی خرابی ہے۔

") ...... اگر کسی جگدا یک فخض نکار کا پیغام بھیج چکا ہے تو جب تک اس کوجواب ند مل جائے یاوہ خو د چھوڑ ہیٹھے تم پیغام مت دو۔

(۵).....ا کرکوئی محف دوسرا نکاح کرنا جاہے تو اس عورت کو یا اس کے ورثہ (اولیام) کومنا سب نیس کی تو ہر سے شرط تھیرا کے کہا منکوحہ ( ہوی) کوطلاق دیدے جب نکاح کیا جائے گا (حدیث پاک میں اس کی صرح ممالعت آئی ہے) اپنی تقدیر پر

قناعت كرناءإ يبخيه

(۱) - مطالدگی شرط خمبراتا نہایت ہے غیر تی گیات ہے۔ ( صدیث میں ایسے صحف برلعنت آئی ہے )۔

(٤) ..... فكاح معجد يل بونا بهتر بتاك اعلان بحى خوب بواور حِكْر بحى بركت كى سب

(۸)...میان بیوی کے باہمی معاملات خلوت (خصوصی تعلقات ) کو دوست و

احباب سے پاساتھیوں یا سہیلیوں سے ذکر کرنا خدا تعالیٰ کونہایت ناپسند ہیں اکٹر لوگ اس کی برواہ میں کرتے۔

(٩) ....وليمه متحب ع محراس مين تكلف وتفاخر مذكر ہے۔

(۱۰) .... اگر نکاح کے بارے میں تم ہے کوئی مشورہ کریے تو خبرخواہی کی بات میہ ہے کہ اگر کوئی خرائی تم کو معلوم ہوتو خاہر کر دو مینی ہے ترام نہیں ہے خبرخواہی کی ضرورت ہے اس کاعیب بیان کرنا پڑے تو شرعا اس کی اجازت ہے بلکہ جعض جگدوا جب ہے۔ (تعلیم الدین باب الٹکاح)۔

☆ - - ☆ - - ☆ - - ☆ - - ☆ - - ☆ - - ☆ - - - ☆

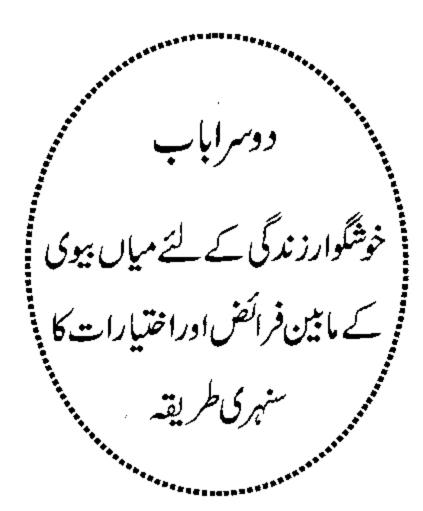

# شوہرکے فرائض واختیارات

رشد از دواجی کی استواری کے لئے اسلام نے پچے حقوق اورا دکام بیان کئے ہیں،
اوران کے اور پڑل ہیرا ہونے کی تاکید کی ہے، بیا کیہ مسلم بات ہے کہ دواجنی نکاح کے
رشتہ سے ل رہے ہیں، الگ الگ دل ود ماغ اور فکر دیگل رکھتے ہیں، بسالوقات دونوں کی
طرز معاشرت ہیں بھی کسی نہ کسی درجہ ہیں فرق ہوتا ہے، اس لئے دونوں میں کلی موافقت
بہلی ملاقات بی میں ہوجانا ایک بعید ازقیاس بات ہے۔ پھر عورت و مرد کے و ماغی
تو ازن میں مکسانیت بھی غیر ممکن ہے، دونوں کی فطرت میں بھی تدرت نے پچھ خاص
عادات واخلاق مرکوزر کھتے ہیں، ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کر اسلام نے مرد کو عورت
کے تعلقات کے سلسلہ میں پچھ ضروری ہوا ہتیں دی ہیں اور پچھ اختیارات ہیر دی ہیں اور پھی اختیارات سیر دی ہیں اور پھی اختیارات سیر دی ہیں اور پھی اختیارات سیر دی ہیں اور پھی اختیارات میں بیان پہلے ' شو ہر کے فرائض و اختیارات ہیں ، یہاں پہلے ' شو ہر کے فرائض و

## صبروخل

زندگی جس بیکوئی جرت انگیز واقد نیس کدمیال بیوی میس کشیدگی پیدا ہوجاتی ہے،
اور بیجی ہوتا رہتا ہے کداس سلسلہ میں شیطان کو بہانے کا موقع ہاتھ آجاتا ہے، اور
عورتیں تازک طبع، تندخو اور تلون مزان ہوتی ہیں، اس لئے اسلام میں ان حقائق و
واقعات ہے چشم پوٹی اختیار نہیں گئی ہے، عورتول کی فطری کزور یوں کو پیش نظر رکھ کر
مردول کو اس سلسلہ میں مفید ہوائیتیں وی گئی ہیں تا کہ زن وشو ہرکی ہا ہمی زندگی میں
نا خوشگواری شدا نے یائے، اورا گرعورتوں کے کسی قول وقعل سے ان کواذیت بنج تو ایسے
موقع برصر وقل سے کام لیا جائے، اورا گرعورتوں کے کسی قول وقعل سے ان کواذیت بنج تو ایسے
موقع برصر وقل سے کام لیا جائے، ارشادر بانی ہے:

وعناشروهن بالمعروف فان كوهتموهن فعسى ان تكرهواشينا ويجعل الله فيه عيوا كثيرا (النساء ٣٠) اوران فورتول كماته حن وقولي كريركروساورا كرتم كوده تا پنديول تو ممکن ہے کہ تم آیک چیز ناپسند کروہ وراند تعالی اس کے اندرکوئی ہوئی منفعت رکھ وے
اس آیت میں آیک جی عالم برایت ربائی ہے کہ مردوں کو اگر ان کی ہویاں ناپسند
ہول اور طبیعت کے مقاضے کے خلاف معلوم ہول ، تو ایسے وقت جذبات کی جگہ قال ہے
کام لیمنا چاہئے ، اور تا گوار کی کو ہر داشت کرنا چاہئے ، کیونکہ ریکوئی ججوبہ بات نہیں ہے کہ
انسان کو اپنی افقاد طبع کی وجہ ہے ایک چیز تا بہند ہو، اور اللہ تعالی کی طرف ہے اس میں کوئی
منفعت مضم ، وجو اس کے لئے دین دو نیا دونوں ہیں موجب خیر دہرکت ہواور سب سے
اہم حکیمان مکت وہ ہے جس کی طرف ہے س ادشاوئیو کی تعلق میں اشارہ کیا گیا ہے :

لايضرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخو. (باب الوصية بالنساء)

کوئی مسلمان مروکی مورت کواے لئے مبغوض شدر کھے کہا تن کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے،اس لئے کہا گرا یک عادت: بہند ہے اس کی کوئی دوسری عادت بہندیدہ ہوگا۔

ادریمی واقعہ ہے ، ہرے پہلوؤں کے ساتھ بھلائی کے پہلوبھی عمو ماعورت میں پائے جاتے میں ، لیس جاہئے کہ برائیوں کی تلائی بھلائی کے پہلوؤں سے آ دی کرتارہے۔

# سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی وصیت

سیدالکونین صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کی طبعی وفطری کمزوری کی نشا ند ہی فریاتے ہوئے مردول کو ہدایت فرمائی:

استوصوابالنساء خیرافانهن خلقن من ضلع وانه اعوج شیء فی الصلع اعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء. (بخاری باب الوصاة بالنساء) ثم ومیت قبول کروکیورتول سے بھلائی کروکیوکیوه پالی سے پیدائی تی جی اور پیلی عمل سب سے نیز حاصداو پر والا ہے ، البَدَائم اگراس کوسیرها کرنا جا ہو گئو تو ز ڈالو کے اوراگرچیوز دو کے تو بیش کے لئے کجی رہ جائے گی اس لے گئو تو ز ڈالو کے اوراگرچیوز دو کے تو بیش کے لئے کجی رہ جائے گی اس لے

عورتوں کے متعلق نصیحت قبول کرو۔

اس حدیث میں بتایا گیا، کہ نیز ها بن مورتوں کی سرشت میں داخل ہے، اس سے جدائیں ہو کئی ، ہاں اس کی ضروری حد تک اصلاح ہو کئی ہے، اور وہ بھی رفق و ماطفت سے ، اس لئے اس کی تو کوشش ائل ند کی جائے کہ وہ بالکل سیدھی ہوج ہے ، اور ہر چیز اور ہر کام میں مرد کی موافقت کر ہے ، کوئنہ دونوں کی طبیعت دوطرح کی بیدا کی گئی ہے، اگر کسی نے نلوائی سے الی سی سے فافل بھی نہ ہونا ہا ہی کی تواضینان کے بچائے بلائی ساسنے آئے گی ، ہاں اس سے فافل بھی نہ ہونا ہا ہے کہ کورت اپنی من مائی کا رروائی پرائز آئے ، کوئکہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں دہ بہت گہرے ہیں ۔ باہر کا سارا انظام مرد درست رکھتا ہے تو گھر کا سارا انظام مرد درست رکھتا ہے تو پرورش اوران کی تربیت اوراس طرح کی دوسری تمام چیزیں مورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پرورش اوران کی تربیت اوراس طرح کی دوسری تمام چیزیں مورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بھر یہ کیے ممکن ہے کہ میاں بوئی میں یکا گئت ارموافقت نہ ہواور زندگی کی گاڑی ہیز ورتی ہے ہیں۔ ان بغیران دونوں کی ۔ یکی اوران جائے کہا کہ ان مرواور عورت زندگی کی گاڑی سے رفان دونوں کی ۔ یکی اورانحاؤمل کے یکارٹی تبین ہیں ہیں گئا تی ۔ دو ہیں جی سے جیں ''بغیران دونوں کی ۔ یکی اورانحاؤمل کے یکارٹی تبین ہیں گئا تی ۔ دو ہیں جی سے جیں ' بغیران دونوں کی ۔ یکی اورانحاؤمل کے یکارٹی تبین ہیں گئا تی کی گاڑی کے لئے دو ہیں۔ جی '' بغیران دونوں کی ۔ یکی اورانحاؤمل کے یکارٹی تبین ہیں گئا ہی گئا ہوں کی گاڑی کے لئے دو ہیں۔ جی '' بغیران دونوں کی ۔ یکی اورانحاؤمل کے یکارٹی تبین ہیں گئا ہیں۔

او پروانی حدیث کے ملسلہ میں صاحب نتج البادی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سیروا بہت نقش کی ہے کہ حضرت حواطیم السلام حضرت آ دم علیہ السلام کی بائیس پہلی سے بیدا ہوئی تھیں اور چونکہ اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لئے آ ب کواس کی خبر ندہوئی۔ آ ب کواس کی خبر ندہوئی۔

### رفق وملاطفيت

والفت کے رسوخ کا باعث ہو۔ پھرساتھ بی بہتر بیر بھی ہے کہ مورتوں کی بہت ی باتوں سے عفود درگز رکی جائے ،اوران کی بدخلقی برسبر قبل ہے کا م لیا جائے۔

بات بیجھنے کی ہے کہ عورت میں جب خلفتہ کی ہے تو اس کا بالکنید اسد صال کیے مکن ہے ، ہاں محبت اور نرمی ہے اس کی اصلاح بھتر رضرورت ہوسکتی ہے ، جس میں کوئی اشکال نیس ، نرمی اور محبت ہے مجھانے کا مطلب میہ ہے کہ بیوی کو اپنا ہورا اعتما و دے کر بتایا جائے کہ تم اپنے مقام کو بیچا نو ، تہاری و رائی لغزش سے استے فقتے اٹھ سکتے ہیں۔ اس بتایا جائے کہ تم اپنے مقام کو بیچا نو ، تہاری و رائی لغزش سے استے فقتے اٹھ سکتے ہیں۔ اس بات سے تمہارے فائدانی و قار کو بھی تھیں گے گی اور تمہارے بیادے شوہر کیلئے بھی سے ضرور سال ٹابٹ ہوگی ، اگر بیوی و بیندار اور غیرت مند ہے تو بھی پہلو اختیار کیا جائے ، الغرض عورت کے مزاج کا کی ظربر مال ضروری ہے۔

ا يك وفعد أي كريم صلى الله عليه وسلم في م الوقل كالعليم وسية جوئ فرمايا:

المسواة كالضلعان اقمتها كسوتها وان استمت مهاو فيها عوج.
(بخارى باب المعدارة بالنساء)

عورت بسلی کی بذی کی طرح نمیزهی ہے۔اگراس کوسیدھا کرو ہے تو تو ٹر ڈالو کے اوراگر فائدہ اٹھانا دیا ہو گے تو اس کی بکی کے ساتھ وقائدہ اٹھاسکو گے۔ اس سے واضح روایت مسلم شریف کی ہے،ارشاد نبوی مئی اندسلید سلم ہے۔

ان المراة خلفت من ضلع لن تستقيم على طريقة فان استمتعت بهنا وبهنا عوج و ذهبنت تقيمها كسنرتها وكسرها طلاقها. (مسلم باب الوصيته بالنساء)

عورت بہلی سے پیدا کی ٹی ہے، بانکل سیدھی ہرگز ند ہوگی۔ اس سے فائدہ کے حصول کی خواہش ہوتو اس کی مجی کے ساتھ فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اورا گر بالکل سیدھاکرنا جا ہوگے تو تو ٹر ڈانو گے اوراس کوقو ٹرنا اس کوطلاق دینا ہے۔

## عورت کی تلون مزاجی

تجر ہات کی دنیا میں ان حدیثو ل کے بیجھنے میں ذراجھی دشواری پیش نہ آ ئے گی ،ہم

www.besturdubooks.wordpress.com

اینی زندگی میں رات دن و کیھتے ہیں کہ عموماً عور تیں ضدی ،این بات پراڑ جانے والی اور درشت خوجوتی ہیں پھران کو کسی ایک حالت پر قرار نہیں ،خوش رہیں تو سرایا امتان و تشکر اور اگر خفا ہو جا کیں تو ناشکری کی انتہائی سرحدے بھی پار ہو جا کیں۔سورج کر بمن والی حدیث میں عورتوں کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیتول موجودہے:

يكفرن العشيرويكفرن الاحسان لواحسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيشا قالت مارايت منك خيراقط. (بخارى باب كفران العشير)

عورتیں شو ہروں کی ناشکر گزار ہوتی ہیں ،اوران کے احسان کی متحرتم آگران کے ساتھ وزندگی بھرا حسان کرو ، پھرا گرکو کی بات تمہاری طرف سے ان کے خلاف طبیعت ہوئی تو بول آخیں گی کہ میں نے بھی بھی تم سے کوئی بہتری نہیں دیکھی ۔ سب سے سب

مرد ایک ایک بات پر اگر دار و گیر شروع کردے، تو نباد مشکل ہوجائے۔ مردیں نسبتاً صبط و کمل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس پر بیاڈ مدداری عاکد کی گئی ہے کدا گر کوئی باہمی زندگی میں نازک موقع آجائے تو صبر وکمل کا دامن ہاتھ سے چھوشنے نہ دے۔ عورت اس معاملہ میں کزور ہے۔

#### جديد تحقيقات اورعورت

فریدوجدی آفندی نے السمبراة المسلمه "نامی کتاب میں تورت کے مزاج کے متعلق کا فی بحث کی ہے، مولانا آزادر حمۃ الله علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ اور تخلیعی کی ہے جس کا نام اسملمان عورت "ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ فریدوجدی نے انہیویں صدی کی انسائیکو پیڈیا کے حوالہ سے کلھا ہے:

''ورحقیقت عورت کی جسمانی ترکیب قریب قریب بیچ کی جسمانی ترکیب کے واقع ہوئی ہے ، اس الئے ترکیب کے واقع ہوئی ہے، اس الئے تم و کیھتے ہوکہ بیچ کی طرف عورت کا بھی حاسہ ہرتئم کے اثر سے بہت جلد اور بہت متاثر ہوجاتا ہے، بیچ کا قاعدہ ہے کہا گر کوئی رہے اور انسوس کا واقعہ پیش آئے تو فور آرونے لگتا ہے ، اور اگر کوئی خوش کی بات ہوتو ہا حتیار : وکر اچھلے کو دنے لگتا ہے ،

قریب قریب بھی حال عورتوں کا ہے کہ بہنست مرد کے بہت زیادہ اس تتم کے جذبات سے متاثر ہوتی جیں، کیونکہ بیمواثر ات اس کا نصور پراس طرح اثر ڈالتے جیں کہ عقل کا ان سے لگا دنہیں ہوتا، یکی وجہ ہے کہ ان کا استقلال نہیں ہوتا اور ای لئے سخت اور خوفاک موقعوں پرعورت ٹابت قدم نہیں رہ کتی''۔ (مسلمان عورت میں ۳۲)

#### عورت کےعضلات

عورت اپنی قوت میں بھی مرد کے مقابل نہیں ہے مبروکی کا مادہ اس میں فطرۃ کم ہے، کیونکہ ضبط اور برداشت کی قوت کا دارو مدار عضلات کی طاقت پر ہے اور عورت کے عضلات نسبتنا کمزور ہوتے ہیں۔ واکثر دوفار بی اٹ ٹیکلو پیڈیا بیں لکھتا ہے:

''مجموق حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو عورت کے جسم کی عمثلات مرد کے عمثلات سے اس درجہ فتاف ہیں، ادر جم اور قوت کے لیاظ سے ادل الذکر (عورت) کے عمثلات اس قدر ضعیف ہیں کدا گران کی طبعی توت کے تین صفے کئے جا کی تو دو حصے توت مرد کے حصہ میں آئے گی ، اور معرف ایک حصہ قوت عورت میں ٹابت ہوگی ، عمثلات کی ترکت میں مرعت اور صبط کا بھی ہی حال ہے۔ مرد کے عمثلات جسمی عورت کی نسبت حرکت میں زیادہ تیز اور اپنے فعل میں زیادہ تو کی ہیں''۔ (مسلمان عورت میں سے)

#### عورت میں خو بیاں

مگران کزور یول کے ساتھ مورت میں بہت ی خوبیاں بھی ہیں جومرد کو بہت بھاتی ہیں اور جن سے مرد کوقلبی سکون واطمینان میسر ہوتا ہے، اس لئے عورت کی ایک پہلو کی کمزور کی کوسا منے رکھ کراس کومطعون نہیں کرنا جا ہے۔

تجربات کی دنیا میں اسے مانٹا پڑے گا کہ مورتیں عمو ماجھا کش ہتڑا عت پہند ہتو ہر ہر جان چیز کنے والی ، بچوں کی پرورش پرشار ، کھر بلو محاملات کی بہتر پنتظم اور و فاوا خلاص کی پیکر ہوتی ہیں ، کہا جا سکتا ہے کہ کمزوری سے زیادہ پہلو خیراور بھلائی کے عورت میں پائے جاتے ہیں۔ عورت کی محنت و جفائشی کا انداز داس وقت ہوتا ہے جب گروش زیاند کی وجہ ہے مصائب کا بچوم ہوتا ہے اور اس کا شو ہر کسی وجہ ہے مصیبت و تکلیف میں گرفیآر ہوجا تا ہے۔ جدید چھیق نے بھی اس کوٹابت کردیا ہے۔ سامہ لومبر وزلکھتے ہیں :

# ظلم وتعدى كي ممانعت

يرور وگارعالم كاارشاد ہے۔

ولاتسمسكو هن ضوارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولاتتخذوا ايات الله هزوا. (بقره ٢٩)

اوران کو تکلیف یکنچانے کی غرض سے مت رکھواس ارادے ہے کہان پرظلم کیا کرو گے ، جو محض اید کرے گاسووہ اپناہی نقصان کرے گا ، اور حق تعالیٰ کے احکام کولہو واحب مت مجھو۔

بوں توبیآ یت طلاق کےسلسلہ ہی میں ظلم و تعدی کی روک تھام کے لئے اتری مگر غور کیا جائے تو اس معجزانہ بیان میں بزی جامعیت ہے اورعورت کے حالات پر رب العزت نے ترس کھایا ہے، اور مردول کوزیادتی سے روکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے عورت کی تلون مزاجی کوسامنے رکھ کرارشادفر مایا:

لايسجىلىد احمدكم امراة جلدالعبد ثم يجامعها في اليوم الاخو.

(بخارى باب مايكره من ضرب النساء)

تم میں ہے کوئی اپنی بیوی کواس طرح نہ بیٹنے گئے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے،اور پھردوسرے دن جنسی میلان کی تحمیل کے لئے اس کے پاس پنجے۔

#### عورت میں ہیجان

''سیافتالاف ان دونوں کے ظاہری میتزات ہے ہالکل مطابق ہے ،مردمیں ذکافہم اورا دراک کا ماد د زیادہ ہے،اور مورت میں انفعال و بیجان کا جذبہ پر حاہواہے''۔ میں

ایک ماہرائگیز تروسید کا قول ہے:

"عورت کے عصی ضعف کا یہ تہجہ ہے کہتم اس کے مزاج میں مرد کی نسبت ہجان زیادہ پاتے ہو'ا ۔ (مسلمان عورت میں ۵۰)

# ز دوکوب کی ممانعت

عورت کی ماریبید سے رحمت عالم صلی الله علیه وسلم فے ایک موقعہ پر اور روی ہے، ارشاونبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

لاتضوبك ظعينتك ضوبك امتكرمشكوةص ٢٨ عن ابي داؤد)

ا بی شر یک حیات کولوندی کی طرح برگزنه بینو-

ایک دفعہ آنخضرت حلی الله علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کہ بیو بول کے حقوق ہم پر کیا میں ،اس کے جواب میں آ ب نے فربایا:

ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولاتضرب الوجه ولاتقبح ولاته جرالافي البيت رواه ابوداؤد. (مشكوة باب عشرة النساء)

تم جب کھاؤاس کو کھلاؤاور تم جب پہنواس کو پیناؤنداس سے جبرہ پر مارواور نہ برا بھلا کہو،اور نہ جدائی اختیار کرواس کا موقع بھی آئے تو بیگھر بی میں ہو۔

بیساری تاکید نجا کریم سلی الله علیه وسلم اس لئے فرمار ہے بیں کہ بعض موقعوں پر مردوں کو بدا جازت دی گئی ہے کہ بعض حالات میں عورتوں کو تعبید کی جاسکتی ہے، ایسانہ ہو کہ مرداس اجازت سے تا جائز فائد واٹھانے کے سعی کریں اور عورتوں کو ستانے اور اذیب دیے لگیس یا اس کو تھارت کی نگاہ سے دیکھیں اور غریب عورت کی زندگی ہے کیف بنا ڈالیس ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے از داج مطبرات كے ساتھ حق برتاؤ اور حسن سلوك كر كے دكھايا، عبرت كے اسپاق ہے وہ معمور ہے، نازك ترين مواقع بيں بھى جسمانی اذیت پہنچانے كاخیال بھى شاید بیس كیا گیا۔

## سرزنش کی اجازت اوراس کا مطلب

حالا تکه قرآن پاک مین' جسمانی ازیت' تک کی اجازت خاص حالات میں دی گئی ہے، بعنی ارشاد ہواہے:

والملاتسي تنحافون نشوذهن فعظوهن واهجووهن في المصاجع واصر يوهن فان اطعنكم فلاتبغو عليهن سبيلا. (النساء. ٢) الكي ورتيل بين جن كى بدد ما في كاتم كواحمال بوءان كوز بافي تفيحت كرو،اور ان كوان كے ليشنے كى جگرتنما جيوز دواوران كومارد، پحراگروم تمهارى اطاعت کرناشروع کریں توان پر بہاندمت تفاش کرو۔

لین پیغیر اسلام سلی افتدعلیه وسلم کا اسوؤ هند بتاریا ہے کے عملی طور پراس اجازت میں جو سے مجبور یوں کے خاص حالات ہی جی فائد دا تھایا جا سکتا ہے۔ بہر حال قرآن میں جو کچے فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضداور ہے جھری کی صورت میں پہلا درجہ یہ نے کہ مردعورت کو زبان ہے تمجہ نے اور منا لینے کی کوشش کرے۔ دوسرا درجہ یعنی زبانی فیمائش ہے اثر ہوکر رہ جائے ، تب تھم دیا گیا ہے کہ اپنی خواب گاہ میں مورت کے ساتھ سوتا جھوڑ دے مادر علیے کی کیشش موجائے تب فر بوطن نیاا جازت سے جائے و مرد فائدہ افعا سکتا ہے، لیکن اس ضرب یا، رکی نوعیت کیا ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکئے مایا ہے۔

واضويوهن ضويا غيو مبوج. (المعتصرمن المعتصر. ج اص ١٩٠٠) ان (عورتول) كوماروال لحرح كرجلدت كطير

جس کا مطب یمی ہوا کہ معمولی سرزنش (جا ہے گوٹنالی کہد لیجئے) ہے آ گے نہ بڑھناجا ہے۔

خطبہ ججتہ الوداع میں عورتوں کے متعلق ارشادات نبوی ﷺ جندالوداع کامشبور تاریخی نطبہ جہاں دوسرے اہم تقائق کا عال ہے، ان ہی ہیں

رسول النُصلَى المتدمليد وسلم في يجمى فرمايا تفا:

الااستواصوابالنساء خيرافانها هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الاان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاه حروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرج فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الاان لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ان لايوطئن فرشكم من تكرهون الاوحقهن عليكم نتكرهون الاوحقهن عليكم ان تحرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الاوحقهن عليكم ان تحسنو اليهن في كسوتهن وطعامهن. (ترمذي باب ماجاء

www.besturdubooks.wordpress.com

في حق المرأة على زوجها)

سنواعورتوں کے متعلق بھلائی کا تاکیدی تھم قبول کرو کیونکدوہ تہا ہے بہاں بطور قیدی ہیں، اس کے سواتم ان کی کمی چیز کے مالک نہیں ہورا گروہ کھلی ہوئی نافر مائل پراتر آ کمی تو ان کو بستر پر نتہا جھوڑ دو، اور معمولی تنبیہ کروں طاعت کر لیس تو بھرزیاوتی کی ضرورت نہیں ۔ سنوتمباری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اورائی طرح تباری عورتوں کے تم پر تمہارے حقوق میں سے بیسے کہ وہ ان وتمہارے طروں ان تو تمہارے کروں میں ان کو تمہارے کی میں ان کو تمہارے کی میں ان کو تمہارے کی ان کے میں ان کو تمہارے کی ان کے میں ان کو تب بلا کیں جن کا آ ناتم ہیں پسند تیں ، اور تم پر حق بید ہے کہ تم ان کے کم ان کے کہ ان کے کہ تا درکھانا دینے ہیں احسان کرد۔

یجی توبیہ ہے کہ ضرب جس کی اجازت قرآن میں دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کا منشا و معلوم ہوتا ہے کہ'' فاحثۃ مبینہ'' بن کی حد تک اس اجازت و محدود رکھا جائے ، ماسوا اس کے خطبہ نبویہ کے فدکورہ بالا قطعہ کا ایک ایک نقرہ'' زن وشوہز' کے باہمی تعلقات بھیرتوں کی دنیا اپنے اندر سمینے ہوئے ہے۔

خور سیجے اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ طبہ وسم نے عورتوں کے متعلق جو بدائیں دی ہیں، پہلی بات تو بہ ہے کہ خاتی زندگ کے نظام میں مرکزیت پیدا کرنے بدائی زندگ کے نظام میں مرکزیت پیدا کرنے کے لئے مردوں کو عورتوں پر برتری عطائی گئی، آخر دونوں کی حیثیت اگر برابر ہوگی تو اقتداری مساوات کا متیجہ اس کے مواادر کیا ہوسکتا ہے کہ عالمی زندگی کا شیراز ومنتشر ہوکر رہ جائے۔دوبا دشاہ آیک اقلم میں تیس رہ کتے۔

اس کے بعد وہی بات یعنی 'فساح شدہ مہیندہ'' کی صورت میں فہمائش ہڑک خوابگاہ کے بعد ضرب غیر مبر ج ( بعنی گوشائی ادر سرزنش ) کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر دونوں کے حقوق کا بیران ہے، اس میں مرد کو ہدایت ہے کہ پوشاک وخوراک میں حسن سنوک ہے چیش آؤ بھوام میں جانے ہے دسو کہند کھاؤ ، کہ جو جی میں آجائے کر میٹھو، بلکہ عورتوں کی فطر کی ضرورتوں اور دلچیہیوں کا خیار رکھو، کھانے ہینے ادر کہا میں ہیں ان کے شوق کو بیرا کرو، کیونکہ اس باب می عورتمی تمہاری جماعے ہیں۔ اصول ہے کہ جس شعبہ زندگی میں آ دمی دوسرے کامختاج ہوتا ہے اس میں اگر اس کے ذوق کی آسودگی نہیں ہوتی تو اس کو دلی آ زردگی ہوتی ہے،اور اس کے نازک قلب کو تفییں گلتی ہے۔

جا ہلیت میں عرب کا میہ جا بلی دستو رتھا کہ غیر محرم مردوں اور عورتوں کے میل جول اور بات چیت میں کسی فتم کا کوئی مضا لقہ لوگ محسوس نہیں کرتے تھے جیسا کر آج کل بھی یورپ کی جدید جاہلیت میں دیکھا جار ہاہے۔

اک حدیث من ان لایوطند فوشکم "سای طرف اشاره مے کر عورتیں اب بہلی جا بیلے خورتیں ان الایوطند فوشکم "سائی طرف اشاره مے کرعورتیں اب بہلی جا بلیت کی رسمول کو تم کریں۔ اس سلسد کا دوسراحق عورتوں پر ڈالا گیا کہ گھر میں تحرم یا غیر محرم جو بھی واخل ہو، اس کے آئے کے متعلق شوہر کی رائے معلوم کرلی جائے ، سی کوشو ہرکی رضامعلوم کے بغیر یونمی گھر میں نہ آئے دے۔

عورتوں ہے حسن اخلاق کا برتا وُ نگا ہِ نبوی صلی اللّٰہ علیہ وسلم میں

رسول اکرم صلی الندعلیہ دسلم نے تعلیم دی کہموئن کی شان میہ ہے کہ حسن اخلاق کا پکیراورمروت وحسن کردار کا مجسمہ موااوراس شعبہ میس بہترین مسلمان وہ ہے جواسے بال بچوں اور بیوی کے لئے اخلاق ومروت میں سب سے اچھا تا بت ہو،ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ دسلم ہے:

ا کھل المومنین ایعانااحسنهم خلفاو خیار کم خیار کم لسانکم (تومذی باب ماجاء فی حق المرأة علی زوجها) ایمان ش کا ل ترین موکن وه بجواخلاق ش سب سے اچھا ہو، اور تم ش بہترین وہ ہے جوانی بیولوں کے لئے بہترین ناہت ہو۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ کافل اور بہترین مؤس کی شناخت ہے ہے کہ حسن سلوک میں سب سے اچھا اپنی ہوئی کے ساتھ ہوا اسطرز بیان بٹا تا ہے کہ مرووں کو اپنی میولوں کے حق میں سرایا محبت وشفقت ہونا جائے ، اور بیوی کی ہر جائز ولدی کرنی چاہیے۔الغرض ہوئی کے ساتھ جو آ ب اپنے کواچھ ٹابت کرنے میں کامیاب ہو۔ ہتایا گیا کہ بی مرد کی فطرت کی نیکی کی دلیل ہے، ورنہ پچھ دیرے کے لئے مصنوعی طور پر تو یہ ہے برتر آ وہی بھی جمادیٹا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے، لیکن بیوی کی دائمی رفاقت اصل فطرت اور افغاط بع کوظا ہر کردیتی ہے اور بی مرد کی فطرت کی حقیق کسونی ہے۔

# سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہیو بوں سے

مرور کا نئات صلی الندمایہ وسلم کی تملی زندگی وی تھی، جوفر مایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رشی اللہ عنہا جوحضور سلی اللہ ملیہ وسلم کی کہلی یوق میں ،ان کے متعلق روا بیول میں متعدد واقعات میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کوان کی وفات کے بعد برابر یاد کرتے اور اس حد تک نیمیں ،حضرت خدیجے رشی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی جو سہیایاں زندہ تھیں آپ ان کے ساتھ بھی حسن سوک فرمایا کرتے تھے، حضرت عالیٰتہ رضی اللہ عنمان صدیقہ کا بنان سے کہ:

'' حضرت خدیجه کوجهوز کرآپ کی اور کسی بیوی پر ججھے رشک نہیں ہوتا تھا، گوجی نے ان کودیکھانہیں تھا، تکرآپ اس کثرت سے ان کا ذکر فریائے (کدوہ میرے لئے اجنبی نے تھیں ، اُنس ومحبت کا ربیعالم تھا کہ گھر جیں جب بھی بھری ذکح ہوتی تو آپ صلی اللہ حدیہ وسلم کو حضرت خدیجے رہنی اللہ عنها یادآ جا تھی اور گوشت کا ایک حصدان کی مہیلیوں میں تقسیم فریادے ''

دھنرت ، نشصہ بقدرشی اللہ عنہا فرمانل میں کدا سُٹر آپ ہے ہیں کہا کرتی تھی کہا کیا حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کے سواادر کو لی عورت نہیں ہے! کہ کنٹرت یاد کود کچے کر کہتی ، جب کبھی میں میہ باتیں کہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسم فرمات بات میہ ہے کہ بھے اللہ تعالیٰ نے ان سے اولا دوئی تھی ،اوروہ ایک ٹیک اور باوٹا تھی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۵۳)۔

### بیوی کے لئے سامان طہارت ونفاست

ان حدیثوں کے پیش نظراً سر بیکہاجائے کہتو ہرکو بوی کے لئے خصوصاً صاف ستھر: رہنا جا ہے،اور بوک کوشو ہر کے کئے تو بیالی بات ہوگی جس پڑلمل کرنا جا ہے،فقہائے کرام نے تفصیل کی ہے کہ مردول کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ بوی کو ایسے سامان فراہم کردے جس سے وہ اپنے آپ کوساف ستھری رکھ سکے۔

وينجب عليه ماتشظف به وتنزيل الوسخ كالمشط والدهن والسندر والخطمي والاشتبان والصابون على عادة اهل البلد.... واما الطيب فيجب عليه مايقطع السهوكة لاغيرو عليه ماتقطع الصهركة لاغيرو عليه ماتقطع الصهرك)

شوہر پر دا جب ہے کہ بیوئی کے لئے الی چیز دل کا سامان کرد ہے جس ہے دہ اپنے کوصاف تفری رکھ سکے اور میل کچیل ہے یاک رہے، جیسے تنگھی ، ٹیل، بیرٹی کی چی خطمی ، اشغان اور صابی ، جیسہ کہ دہاں رواتی ہواور جس ہے بد بوکو دور کر سکے اتی خوشیوفرا ہم کرنا بھی ضرور تی ہے، ای طرح بغل کی بوکو وقع کرنے کا سامان ۔

وعطیمه السماء ماتغسل به ثیابها ویدنها من الوسخ (عالمگیری مصری. ج 1 ص ۵۲۹)

ا تنایانی بھی فراہم کردینا شوہر پرضروری ہے اس سے ایپنے کیڑے اور اپنا بدان دھو سکے۔

صدیت میں جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ شوہرا گرسفر میں گیا ہوا ہے آو اس کو دائیس کے دفت میں جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ شوہرا گرسفر میں گیا ہوا ہے کہ یوں کو کئی کوشش نہ کرے، وہاں کی وجدیہ بھی بیان کی گئی ہے کہ گورت چونکہ شوہر کے نہ ہونے کی صورت میں صفائی کا وہ اہتمام نہیں رکھتی جواس کوشوہر کے لئے رکھنا جاہیے، اس لئے پہم اگر محورت کواطلاع کی جائے گئو وہ اسپینا آپ کو سنوار لئی صدیت کے الفاظ یہ ہیں:

میں صفائی کا وہ ایم الشافاء و تستحد المغیبة ، (بعدی باب طلب الوئد)

ما کہ مورت کیا گندگی درست کر لے اور استعال کر کے صاف تھری بن جائے

www.besturdubooks.wordpress.com--

#### بيوى برِاعتاد

مردکا یہ بھی قرایف ہے۔ یوی پرامتاد کرے اور گھر کے اندرونی معاملات اس کے حوالہ کے دوائی معاملات اس کے حوالہ کرد حوالہ کرد ہے۔ تا کہ دوائی حیثیت کو جان سکے اور اس کی عزت وعظمت اور اس کا وقار اس میں خود اعتادی پیدا کرے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر کا نگر ان قرار ویا ہے ، ارشاد نبوی ہے :

المراة راعية على بيت زوجها. (بخارى باب المرأة راعيته في بيت زوجها)

عورت اپنے شوہر کے گھرادران کے بچوں کا تمران ہے۔

روسری روست می صدیتی سے بھی اس کی تا نید ہوتی ہے کہ جن بین کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہ نے مال کی محافظ ہیں، عورتوں پر اعتباد ہے ہے بھی فائدہ ہوگا کہ اس کا وقار بلند: وگا، اور یا ہے کو گھر کے ایک شعبہ کی ڈسردار سیجھ گی، جس کا متجہ بیہ وگا کہ مردکو بڑی حد تک سکون رہے گا، وراس کو اخمینان کی زندگی میسر ہوگی۔

## بیوی کی راز داری

بیوی کا مرد پراکیک تل بیعی ہے کہ مرد عورت کے پردہ کی بات کو دوسر دل سے نہ کیے، بلکداس راز کو راز بی کے ورجہ میں رہتے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تی ہے منع فر، نیا ہے کہ کوئی مردا پی بیوی کے پردہ کی باتوں کو افشا کرے۔

ان من اشرالناس عندائله منزلة الرجل يقضى الى امراة وتفضى اليه ثم ينشوسوها. (مسلم باب تحريم افشاء سرالموأة)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میاں ہوی تے راز کی باتوں کا فاہر کرنا جیسے لطف اندوزی اوراس کی تفسیل کہ باہم ایسے ایسے ہوا، حرام ہے ، ای طرح عورت ہے متعلق کوئی راز کی بات یا کوئی فعل یا اور سی ایسی جیز کا ظہار حرام ہے۔

معلوم واكدمرد وعورت كى بوشيده بالنس طشت از بام ند بهونى جابيس -امام نودى

رتمة الله عليه نے تکھا ہے کہ اس حدیث ہے بیہ معلوم ہوا کہ عورت ومرد کے ہا ہمی استحارا کی تفصیلی تذکرہ کرنا حرام ہے، مثلاً ہے کہ جماع کے باب بٹس بیر بات باہم چیش آئی، اور پھر زن وشو ہر کے راز کی کہائی بیان کرے، حدید کہ بلا فائدہ جماع کا اجمالی تذکرہ بھی کرا ہیت ہے۔ خالی نہیں ، امام موصوف لکھتے ہیں:

فی هذا الحدیث تحریم افشاء الرجل مایجر بینه وبین امراته من اصور الاستسمناع ووصف نشاصیل ذلک و مایجری من المرأة فیه من قول اوفعل اونحو (شرح مسلم ج ۱ ص ۳۱۳) ال حدیث معلوم ہوا کہ یہال ہوی کراز کی باتوں کا ظاہر کرنا جیسے لظف اندوزی اوراس کی تفصیل کہ باہم ایسے ایسے ہوا حرام ہای طرح مورت سے متعلق کوئی واز کی بات یا کوئی فعل یا ورکی الی بی چیز کا اظہار حرام ہے۔

#### بيوى كانفقه

شریعت نے جہال مردول پر ہو ہول کی بہت کچھ ذمہ داری عائد کی ہے، ان میں ہے۔ اور بیوی ہے۔ اور بیوی ہے۔ اور بیوی ہے۔ اور بیوی کو ان میں کو ان میں کو ان میں کو ان میں کو ان خرد رہا ہے۔ اور بیوی کو ان خرد رہا ہے۔ کو ان میں کو ان خرد رہا ہے۔ کو ان میں کے لئے ضروری ہے، تا کہ وہ بال بجوں کی تربیت آزادی کے ساتھ کر سکے، رہا العزت کا ارشاد ہے۔

لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآاتاه الله لا يكلف الله نفسا الامآ اتاها, (الطلاق, 1)

جس کو مخبائش ہواں کو چاہیے کہ اپنی مخبائش ہے خرج کرے اور جس کی آ مدنی پئی تلی ہووہ جنتا اس کو اللہ نے دیا ہے اس کے موافق خرج کرے ، اللہ نے جس کو جنتا دیا ہے اس سے ذیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

سس پر اس کی وسعت ہے زیادہ جرنہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ برخض پر اس کی صلاحیت کے انتداز تی سے ذمہ داری عا کد کی گئے ہے۔اللہ تعالیٰ کا بیارشاد کہ۔

وعملي السمولودلة رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف بفس الاوسمها. (بقره . ۲۰)

www.besturdubooks.wordpress.com.

اورجس کا پیست اس کے قرمدان کا کھانا اور کیتر اقداد کے مطابق ہے اسی شخص کواس کی برداشت سے زیادہ آئلیف نہیں ری جاتی ۔

بناتا ہے کہ بیوی کے ''نفقہ'' کابار شوہر بہاس لئے ڈالا گیا ہے تا کہ دو بچہ ببیدا کرے ، اس کی تربیت اور نشود نمایش بیوی ہے قکر ہو کر کوشال رہے ، جس کا بنوافائدہ بیاہو گا کہ خود بچہ ک نف بات بربھی خوشگوار الرابر ایر سے گا اور و وافکار کے بچوم سے ضبی طور برمحقوظ رہے گا۔

#### مقدارنفقيه

حضرت الوسفيان رحمة القدمليد كي بيوى ; ند رست متنبه كاو القديشيور ب كردر بارتيوى صلى القد عليه وسلم مبل هاخر بموكيل اورشكوه رخج بوكيم كديبر ب شوبر كنجوس آوق جي ، بخوخي التابعي و بينة كو تيارنيس جومير ب بكول كوكا في جواريد وواد سنا كردر وافت كيا-فلهال علني حوج ان اطعيم عن الله ي له عيالنا، (محاوى مصرى ج ٦ صدع ١٩٠٠)

> اَ گریس ان کے مال ہے بچواں کو کھلاؤن تو کیاس میں کو کی حرج ہے؟ آپ نے فرمایہ:

خذی مایکفیک و لدک بالمعروف ربخاری) (اتنائے نے کرجو تیرے اور تیرے بال بچوں کے لئے کافی ہو)

# آتخضرت صلى الله عليه وسلم كأنظم نفقه

خودسرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسم کا بھی ۔ بّن دستورتھا کداز دائ مطبرات کی نفقہ کا اظم فرماد یا کرتے تھے، بلکہ ایک باغ بی اس کام کے لئنے خاص کررکھا تھا، جُنے فروخت کرکے سال بجر کا نفقہ ایک بی دفعہ جمع کراد ہے ہے۔

ان النبني صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير وينجيس الاسده قوت سنتهم. (بحارى باب حيس نفقه الرجل قوت سنته على اهله) تی کریم صلی الله علیه وسلم تخل بی تضیر کوفر و خت فر مادیا کرتے تصاوراس کی قیمت اسپنالل وعیال کے سال بحرے نفقہ کے لئے جمع فر مادیتے۔ فقیمائے نفقہ کی اوا کیگی کو واجب کہاہے ، اور یوکی مالدار ہو، غریب ہو جیسی بھی ہو اگروہ شو ہرکے زیر فرمان ہے نفقہ دلوایا ہے۔

نفقه كاما حاصل كمانا، كيز الورمكان ب:

هى لغة ماينفقه الانسان على عباله و شوعا هى الطعام والمكسوة والسكنى. (در مختار باب النفقه) لفت ش نفقاس چيزكو كتيم مين جوآ دى اپ بال بچوں برخري كرتا ہاور شريعت ش نفقة كھانا، كيز ااور مكان كانام ہے۔ اس كي تفعيل فقد كى كمايوں ش ديمس جائتى ہے۔

## بیوی کودالدین سے ملنے کی اجازت

بوی کے حقوق میں سے شوہر پرایک بن بیمی ہے کہ میاں یوی کواس کے بال
باپ سے ملا قات کی اجازت وے اور قربی رشتہ دار سے بھی یعنی ان لوگوں سے جومرم
ہیں، خوراً تحضرت سنی اجازت و مے اور قربی رشتہ دار سے بھی یعنی ان لوگوں سے جومرم
ہیں، خوراً تحضرت سنی اللہ علیہ وسلم کا بدوستو رتھا کہ وی لا ڈبی بٹی حضرت فاطر رضی اللہ عنہا اپنی اپنی عنہا کے گھر جا کر ملا قات کرتے ۔ شخصین بینی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا اپنی اپنی صاحبزاد یوں سے ملنے کی غرض سے شانہ نبوی میں حاضر کی دیا کرتے ۔ حدیث کی ماہوں میں اس طرح کے واقعات بکتر ت ندکور ہیں۔ فقہا و نے لکھا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن والدین سے مانے کے لئے جائے تو شوہر کوروکنا جا ہے۔ مگر بیاس وقت جب کہ یوی کے والدین کسی معقول عذر کی وجہ سے خود حاضر کی سے مجبور ہوں ، ورندوہ فود کہ یوی کے والدین کسی معقول عذر کی وجہ سے خود حاضر کی سے مجبور ہوں ، ورندوہ فود آ کرلا کی سے لئے باکیس سے ۔ (درمینا دباب الفقہ)

### زن وشوہر میں اختلاف

میوی سے کسی بات میں اختلاف موجائے اور کشیدگی برصائے تو شوہرے لئے

اس وقت بھی مجنت پیندی آچھی تہیں تھی گئی ہے۔ ضرب کے بعد بھی معاملہ درست نہ ہوتو ایک شکل میں دونوں جانب ہے آئی مقرر کرایا جائے ،قر آئی ارشاد ہے :

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثو احكمامن اهله وحكمامن اهلها. الله الدالة

(النساء، ٢)

ا اُرتم اوپر والوں کوان اولوں میاں بیوی میں کشائش کا ندیشہ ہوتی تم لوگ ایک آ دی جو تصفیہ کی بیافت رکھنا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک آ دمی جو تصفیہ کی لیافت رکھنا ہے تورت کے خاندان سے بھیجوں

مگر ساتھ ہی یہ بھی یا در کھا جائے کہ جو بھی ﷺ مقرر کئے جائیں و افخص ہو، کیونکہ ان کا اخلاص ہی ان تحقیوں ٹوسنجھا سکتا ہے ورند پھر فائدے کے بجائے شدید فقصان کا احتمال ہے۔قرآن نے ک ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ان یوید اصلاحایو فق الله بینهها ان الله کان علیها بحبیراً. را لیساء ۴) ان دونون آ دمیون کواگراصلات منظور بهوگی متوانند تغالی ان دونون میان بیوی چمن اتفاق فرمادین گے سبناشیانند تغالی در سیخم دالے اور باخیر جمن سه حضرت مولا نا تفانوی رحمة الله علیه اس سنسله کی آیتون کے تغییری ترجمه جمن

فرماتے جن:

'' بورجورتیں ایسی بول کرتم کو ترائن سے ان کی بدد ماغی کا اختیال تو کی بوتو ان کو اول زبانی نصیحت کرورند به نیمی توان کو لیفنے کی جگہ بیس تنها چھوڑ دو، بیخی ان کے پاس مت لیٹواورائی سے بھی شدمائیں تو ان کواعتدال کے مہترہ مارو، پھرا کر دہتمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں بتو ان پرزیادتی کرنے کیلئے بہا شاور موقع مت وجونڈ و ... اور قرائن سے تم او پر والوں کوان دونوں میاں بیوی بیس ایسی کشائش کا اندیشہ و کہ اس کووہ باہم نہ بلجھا شکس سے تو تم نوگ ایک ور نے خاندان سے ، اور ایک شکس سے تو تم نوگ کی ایک شاکش کو رفع کرنے کی بیٹو ترک کے اس کشاکش کو رفع کرنے گئے ان کے باس بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں اور جو بے راہی ہوء یا کو رفع کرنے کہا تھا ان کے باس بھی ہوء یا کر ان اور جو بے راہی ہوء یا کو رفع کرتے گئے ان کے باس بھیجو کہ وہ جا کر تھیتن حال کریں اور جو بے راہی ہوء یا دونوں کا بچھ بچھ تھور ہو سے دائی ہوء یا

منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میال ہوی میں بشرطیکہ وہ ان دونوں کی رائے پڑھی کریں،
انفاق فرما کیں گے، بلاشہ اللہ تعالی بزے علم والے اور بڑے خبروالے ہیں۔ جس طریقہ
سے ان جس باہم مصالحت ہوسکتی ہاں کو جائے ہیں۔ جب حکمین کی نہیت تھیک دیکھیں
گے دو طریقہ ان کے قلب میں القافر مادیں گے'۔ ( بیان القرآن جلد دوم میں ۱۱۵)۔
بہر حال ہنے دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ دونوں میاں ہوی کے اختلاف کو خش اسلوبی سے حل کرنے کی اختلاف کو خش اسلوبی سے حل کرنے کی اختلاف کو دوروں کو ایک مرکز پر لا کر باہم جوڑ دیں۔ ساتھ ہی میاں ہوی کا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ بینے سے تعاون کریں اور جو صورت صلح اور بیل ملاپ کی بیدا کرد ہے ہیں ان پڑھی بیرا ہونے کی سمی بلیغ کریں۔
صلح اور بیل ملاپ کی بیدا کرد ہے ہیں ان پڑھی بیرا ہونے کی سمی بلیغ کریں۔

## بیوی کے فرائض واختیارات

بوی کے "حقوق" کے سلسلہ میں اسلام نے مردوں پر جوذ مدداریاں عائد کی جیں اس کا جمالی نقشہ چیں کیا جائدگی جیں اس کا جمالی نقشہ چیں کیا جا چیا ہے۔ اب مردوں کے "حقوق" کے سلسلہ میں عورتوں کو جوزریں جائیات دی گئی جیں اسے بھی اجمال کے ساتھ بیان کردینا مناسب ہے، تاکہ دونوں کے رائفن وافقیا رات کوسا منے رکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ اسلام نے عصمت وعفت کے تحفظ کی گئی زبردست جدوجہد کی ہے، اور دونوں کے با بھی رشور محبت کو کس قدر یا تیوارا ورجاندار قرار دیا ہے۔

### قانون كاكمال

کوئی ایسا قانون کہ جوصرف ایک فریق پر ذمد داری عائد کرے اور دوسرے کو ہر ایک کی ذمد داری سے بری قرار دے دہ کتنائی خوشما اور جاذب نظر کیوں نہ ہو، مگراسے ادھورا اور ناقص بی کہا جائے گا، آئین اور ضا بطے وہی مکمل ہو سکتے ہیں جو ہرا کیک پر ووسرے کی ذمہ داری کوخروری قرار دیں، گواس کی شکل مختلف ہی کیوں نہ ہو۔

کوئی شبہیں کرعورت اپنی خلقت میں کمزورہ اپنے فطری جذبات میں اعتدال سے دور اور اپنی جسمانی سافت میں بزی حد تک ضعیف ہے، اور اس وجہ ہے سے تالل لطف وکرم، لائق اُنس وحبت اور باعث درگزرہے، محراس کا مطلب بینیس تھا کہ اسے اس کے لائق فرسد داریوں ہے بھی سبکد وش رکھا جا تا ان کیونکدا گراہیا ہوتا تو عورت ومرد کی اچھا می زندگی نہایت ناخوشگوار حد تک پہنچ جاتی ۔

## نظام منزل کی صدارت

اسلام نے عورت کی ان تم سکز در یوں کی رعایت فوظ رکھی ، جواسے مرد کے مقابل شرک ہواسے مرد کے مقابل میں فقد ارت مقابل میں فقد رت کے فزانہ سے دطا ہوئی جیں ، اور اس وجہ سے ہاہمی زندگی کی صدارت وامارت مرد کے مرڈ اٹی تنی بیٹی زان دشو ہر کی اجتما کی زندگی کا امیر اور صدر مرد کو فتخب کیا تا کہ نظام منز کی میں کوئی شخت واقت آئے تو مرد اپنی فعد اواد قوت وشوکت سے اسے حمل کرے ، الشراق الی نے مرد کی صدارت کا اعلان کرتے ہوئے ارشا و فرمایا،

المرجال قنوامنون عبل النسآء بما فضل الله يعضهم على بعض ويماً انفقوا من اموالهم. (النساء.٢)

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس سب ہے کہ انداق کی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی سے اوراس سب ہے کہ مردواں نے اسے مال خرج کئے ہیں۔

جس کا ماحاصل میہ ہے کہ مردوں کو طم وکمن میں چونکہ فضیلت اور بڑائی عطا کی گئی ہے ساتھ مردعور تول پراپنامال خرج کرتے جیں اورعورت کو میر ، خوراک و پوشاک وغیرہ کے رائے سے سہاراو ہے جیں ، اس کئے سرد کوزن وشو ہرکی یا ہمی زندگی کا امیر اور صدر بنایا گیاہے۔

### مرد کی صدارت کی وجہ

کوئی وی عش انسان ہیں امرے انکارٹیس ٹرسکتا کہ مروائی خداداد صناحیتوں کی وجہ سے بہت سے امور میں عورت سے قائق ہے بخریب عورت پرزندگی میں کچھوڈ ماشالیا گزرتا ہے جس میں وہ بوی حد تک برکارہ وجائی ہے اور دوسر سے کی امداد واعانت کی مختاج رہتی ہے۔ میر کی مراد ممل ، رضاعت ، بچوں کی ٹربیت ادر حیش اور نفاس کے زماند سے ہے۔ حضرت شاد و کی الاندر تمتذ الند عذیہ مرد کی سدارت کے معملہ میں تجریر فرمائے ہیں۔ ''اضروری ہے کہ مردکواس کی بیوی کا قوام بنایا جائے ،اور فطرت کا تقاضا ہے کہ عورت پرمردکو غلبہ حاصل ہو،اس کئے کہ مردعقل میں کائل، سیاست میں ماہر، جمایت میں مضبوط اور نگف و عار کو دور کرنے کی صلاحیت کا مالک ہے،اور اس حیثیت ہے بھی مرد کو عورت پر برتزی حاصل ہے کہ مردو تورت کا کیٹر ا،روٹی اور گھر میبیا کرتا ہے''۔
عورت پر برتزی حاصل ہے کہ مردو تورت کا کیٹر ا،روٹی اور گھر میبیا کرتا ہے''۔
(جمان البالغہ جام ۱۳۹۱)

# جديد تحقيق مين مرد کي حيثيت

جدید تحقیق نے بھی اس کی تائید کردی ہے کہ مرد کا وہاغ عورت ہے بڑا، اس میں فہم وذ کا کا ماد ذائبتاً زیادہ اوراس کی عقل میں بختگی ہوتی ہے، ساتھ ہی مردجم اور عصلات کا مضوط ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں بچھے اقوال نقل کئے جائیجے ہیں یہاں بھی سیجھے لوگوں کی تحقیق ملاحظ فرمائیں:

"أبتكار الظام" مين لكهاية".

''عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے ای قدر رضعیف ہے جس قدراس کی عقلی توت مرد کی عقلی قوت کے مقابلہ میں ضعیف نظر آئی ہے، اس کی اطلاقی قوت بھی مرد کے اغلاق سے بالکل مختلف ہے، اور ایک دوسری تئم کی طبیعت رکھتی ہے بہی جدہ کہ جس چیز کے حسن وقتے کے متعلق وہ رائے قائم کرتی ہے، وہ مردوں کی رائے کے مطابق نہیں جوتی، پس مرداور عورت میں بیفر آل کوئی عارض امرنیس ہے، بلکہ عورت کی طبعی خاصیت پر مبنی ہے''۔

اس قول کوفقل کر کے علامہ فرید و جدی لکھتے ہیں:

'' حواس خمسہ جس پر انسان کی عقلی اور دیا فی نشو ونما کا دار و مدار ہے ، اس میں بھی سخت اختلاف پایا جا تا ہے۔علامہ نیکوٹس اور علامہ بہلی نے تابت کر دیا ہے کہ عورت کے حواس خمسہ ،مرد کے حواس سے ضعیف ترمین''۔

چھر کھھآ کے چل کرعلامہ موصوف لکھتے ہیں:

" علم سائلوجیانے ابت کردیا ہے کے عورت کے بصبے اور مرد کے بہیج میں مادۃ

اور شکلاً سخت اختلاف ہے۔ مرد کے بیسج کے درن کا اوسط عورت کے بیسج ہے سوؤرام زیادہ ہے''۔ (مسلمان عورت ص ۲۹ ،۱۴۴)

### عورت کا د ماغ

جدید تعقیقات نے بیاتی تا ہت کرہ یا ہے کہ تورت کا دہائے مرد کے دہائے سے جھوٹا ہے جس کا اثر مقتل و شعور پر پڑتا ہے ۔ تو لئے کے بعد معلوم ہواہے کہ احمق کا دہائے نظمند کے دہائے ہے جھوٹا ہوتا ہے۔ اس سلسکہ بٹس علامہ فرید وجدی لکھتے ہیں :

" یکی وہ آو اے عقلیہ کا سر پیشہ ہے جس میں مراکا پدیورت سے بدر جہا بر حماہوا ہے ، مرو کے دہائی ہوائی ہے وزن کا اوسطاء مطور پر ساز ہے انتہاں او آیہ ہے اور عورت کے دہائی کا وزن کا اوسطاء مطور پر ساز ہے انتہاں او آیہ ہے تو سب سے دہائی کا وزن کئے گئے تو سب سے پر ہے وہائی کا وزن کئے گئے تو سب سے پر ہے وہائی وہائی کا وزن چونتیس او آیہ تابت موانی وہائیکن جب دوسوا کا نوے وہائی عورتوں کے وزن کئے گئے تو سب سے وزنی وہائی ہے کہ چون او قید کا اور سب سے کم وزنی وہائی ہیں او قید کا کا اور سامر کا ٹبوت نہیں ہے کہ عورتوں کے ماتھ کے ساوقیہ کا اور سامر کا ٹبوت نہیں ہے کہ عورتوں کے مقلی تو کی مروکے تو کی ہے بدر جماضعیف ہیں"۔ (ایسنا)

، حاصل ہیہ کے حبد ید مختلفات نے بھی ہے ناہت کردیا ہے کہ مردوں میں عورتوں کی برنست زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور مرد صلاحیت میں ہراعتبار سے عورت سے بردھے ہوئے ہیں۔

#### عورت صالحاوراس كافريضه

میال ہوئ کے سامنے اگر اسلام کے توانین ہوتے تو ایک توبت ہرگز نیآتی ،اور ایسے موقع پر مرد کی قوامیت کا فیصلہ فتنہ کے اس سوراخ کو بند کردیتا ''الرجال قوامون'' کے بعد بن ارشاد خداوند کی ہے :

فالصليحت فنتت، حفظت للغيب بما حفظ الله. (النساء. ٢) يُس مَيَك بخت عورتين فرما نيروار بوتي بين اورمروي غير وجودگي مِن الله تعالى

کی حق ظنت سے تکہبانی کرتی ہیں۔

ال لکڑے میں نیک عورت کی شناخت کا بیان ہے، ادراس خرج عورت کومرد کی اطاعت پر ابھارا گیا ہے تا کہ دونوں میں اختلاف رائے کھی ہوتو علیحد گی کی نوبت نہ آئے یائے ، چرمز بداس دشتہ کی مضبوعی کے لئے آئخضرت عظیمہ نے فرمایا:

أيسما اسرأية سنالت زوجها طلاقا في غير ماياس فحرام عليها وانحة الجنة. (مشكوة باب الخلع والطلاق)

جومورت خواہ مخواہ معمولی با توں میں اپنے شوہرے طلاق جا بتی ہے اس پر جنت کی پوھرام ہے۔

اس میں مورت کو جاہے دی گئی ہے کہ زن دشو ہر کی ہا ہمی زندگی میں ایسی ہات ہوجائے جوتم کو نالپئند ہوتو ایسی ذراذ راسی ہات پرشو ہر سے طلاق کا مطالبہ شروع نہ کردیا کرور کوئند اجتماعی زندگ میں عموماً ایسی ہات ہوئی رہتی ہے۔ کیونکہ دونوں کے عزاجوں میں قدرتی اختلاف یا یا جا تا ہے۔

## شوہر کی تعظیم وتکریم

مردکی محبت ادر صدارت کی وجہ ہے مورت پراہیے شو ہر کی دلجوئی اور اس کی تعظیم و تھریم از بس ضرور کی ہے،رسول اَ سرم صلی اللہ سید دسلم کے اس ارشاد:

لوكنت أمراحدان يسجد لاحدلأموت المرأة تسجد تزوجها.

(مشكوة عن الترمذي باب عشرة الساء)

سمى كوكسى آدى كے بحدہ كاميں اگر ظلم دينا تو پہلے عورت يُونلم دينا كدہ ہاہيئے شوم كو بجدہ كرے۔

مطلب اس کے سوااور کیا ہے کہ بیوی پراپنے شو ہر کی تعلیم و تحریم اور اس کی ول جو کی ضروری ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ جس شو ہرنے اپنے کو بیوی کی محبت میں سرشاد کر لیا، اپنی کمائی اور جا ئیدا دبیوی کے آ رام و عافیت کے لئے اس کے قدموں میں ڈال دی اور اپنے اُنس و محبت کا مرکز بنالیا، اس کی دلجوئی اور عزیت و مَرمت مورت کا فریضہ ہے۔ ری تخلیم و تکریم ہی تک تعلق کافی نہیں ہے بقارا خداص بھی ضروری ہے تا کہ شوہر کے قلب پر الڑیزے اور ریا پی بیوی ہے بنوش رہے ،شوہر کی رضا کی ضرورت بیوی کو ونیا میں بھی سے اور آخرے میں بھی ہے۔ارشا دنیوی صلی اللہ علیہ وسم ہے :

ابسمااصرالة مسانت وروجهما عنهماواض دخلت الجنة وواه الترمذي. (مشكوة باب عشرة النساء)

جومورت مربع ہے اور اس کا شوہ اس ہے دائشی ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

#### اطاعت اورفر مانبر داري

شوم کی محبت اوراس کی رضاعورت اسپنے نیڈ راور فرمانبر داری ہی ہے فرید سکتی ہے، بیٹنی عورت بہت فرید سکتی ہے، بیٹنی عورت جب اپنے شو ہرائ ہر جائزیات ہے گردان بھتائی رہے گل ،شو ہرائ پراپنی جان چینز کرے گا جوا کیک شراف مرد کر مکتا ہے ان چینز کرے گا جوا کیک شراف مرد کر مکتا ہے، چن نچے ورت کی فویوں میں شوم کی جائز اجاءت کو بھی شارکیا گیا ہے۔ رسول اکرم صعن اللہ علیہ ذیکم کا ارشاد گرائی ہے:

المراكة اذا صلت خمسها وصامت شهرهاوا حصنت قرجها واطباعيت بعلها فلندخل من أي ابواب الجنة شاء ت. (مشكواة كتاب النكاح ص ٢٨١)

عورت جب نے وقی نماز پڑھے، رمضان کے مینے کے روز ہے کے اپنی عزت وآیروکی حف ظت کرے اورائے شوہر کی قربائبر دار ہوتو دو جنت کے درواز ول چی ہے جس درواز وہ میاہے واض ہوجاوے۔

نماز ، روز ہ اور عفت وعصمت کے تحفظ کے ساتھے شوہر کی فر مائیر داری بھی ضروری قرار دی گئی اوراس صدیت میں اشار ہ کیا گیا ہے کہ عورت پر جہاں حقوق اللہ کی بھا آور کی ضرور کی ہے شوہر کے حقوق کا کیا ظام پر سیجی اس کا فریضہ ہے، شوہر کے حقوق سے پیشم پیشی کر سے عورت کا میاب نہیں ہو بھتی۔

سيدالكونين صلى الله منيه وسلم ـ ايك وفعه يوجها كيا كربهترين عورت كوسي ٢٠٠٠

آ پ سلی الله عليه وسلم في جواب مين قرمايا:

المتسى نسرہ اذا نظر و تطبعہ اذا امر و لا تخالفہ فی نفسہا و لا مالها بھا بہتا بکوہ. (مشکونَ عن النسانی باب عشرہ النساء)
شوہر جب اس کو کیجے تؤ دہ اس کونوش کرد ہے اور جب کی جائز کام کا تھم دے
بجال نے اور شوہرا بی جان و مال میں اس کا نفت شکر ہے جواسے تا پہتد ہو۔
شوہر کے حقوق کی بجا آ دری کی تا کید کا اس ہے دلجسپ اندہ زاور کیا ہوسکی ہے گویا
جوعورت محسوس کرے کہ اس میں بیخو بیال نہیں ہیں ، وہ یقین کرے کہ وہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک بہتر نہیں ہے ،سب بچھ ہے گر جواسینے خاتم الرسلین تیفہر

شوہر کی ناجائز بات میں اطاعت نہیں

صلی الله علیدوسلم کی تکاویس بهترنیس بلمی اور حروم اقتست ب-

گریدایک مسلم حقیقت ہے کہ خوبر کی جائز اطاعت ہے آئے نہ بڑھنا چاہیے یعنی
عورت اپنے شوہر کی ان باتوں برخمل نہ کرے گی جورب العزت کے ادکام کے خلاف
ہوں ، حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انصاری خاتون ایک مرتبہ خدمت
نبوی میں حاضر ہو کی اور بتایا کہ میں نے اپنی لڑک کی شاد کی کردی ہے ، اتفاق ہے میر ک
لڑک کے بال کر کے بیں ، اب میرے دا ، دکا تھ ضائے کہ ووسرے بالی علیحدہ سے لے کر
اس سکہ بلوں میں شامل کرد نے جا کی کہ بدصورتی جاتی رہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس سلملہ میں کیا ارشاد ہے ؟ آئخضرت ملی انٹد علیہ وسلم نے فر بایا" ایک عورت پر اعنت
کی تی ہے جوالگ سے بال لے کرانے بالوں میں جوڑ ہے '۔ ( بخاری )

### شوہر کی خوشنو دی

ان امور میں بلاشبہ شو ہر کا تھم بجالہ ئے گی، جن میں شریعت کی ممانعت وار دئییں ہو کی ہے فر ما تبردار ہو کی کو حدیث میں بڑی گرال قدر نفست قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو پڑھے اور انداز والگائے کہ فرمانبردار ذوکی کا اسلام میں کیا ورجہ ہے: مسائستهاد السعومن بعد تقوی الله خیراله من زوجة صالحة ان امرها طاعته وان نظر الیها سرته و ان اقسم علیها ابوته و ان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله. (ابن ماجه باب افضل النساء) تقوی کے بعد سلمانول کے لئے بہترین چیز بواس کے لئے قائل استفاده ہدہ نیک محدرت ہے کہ آگراس کو تو ہر تھم کرے بچلات اس کو کھے تو خوش کردے واس کو تی قائل استفاده مردے داس کو تم مردے دار کردے اس کو تم مردے دار کردے مال میں خیر خواجین کردے۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ القد تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف کے بعد بہترین دولت نیک اور فرما نبر داریوی ہے جو اپنے پیارے شوہر کی لہ ڈی، اس پر جان دینے والی، اپنے بنس کھے چہرے سے شوہر کا دل بھانے وائی ماس کے ایک ایک تکم پر اپنے کو شار کرنے والی اور عصمت مآ ب ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر شو ہرا بنی بیوی کو تھم دے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پر دوسرے سے تیسری پر منتقل ہو جاؤ ، تو بیوی وہی ہے جو اس تکم کو بجالائے۔(این ماہم سیسیہ)

اسلام نے زن وشو ہر کے رشتہ کوزیاد و سے زیاد و مضبوط کرنا جاہا ہے، اوراس سنسلہ میں دونوں کے نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہرا یک کواس کے لاکن حقوق عطا کئے ہیں۔ بیوی برشو ہر کے جوحقوق ہیں و دسب اس لائق ہیں کہ عورت بدل و جان بجانا ہے۔

ایک دفعہ رسول التقلین صلی الله علیہ وسم نے فرمایا کہ عورت پر اپنے شو ہر کی جائز فرما نبرداری ضروری ہے، بلک آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بیوی اس وقت تک ایمان کی مشماس سے لذت اندوز نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک وہ اپنے شو ہر کے جائز حقوق اوا نہ کرے ۔ (مقاح انتظابت ص ۱۸۵)۔

سیا حکام مورت بخوشی بجالائے کہ مورت اپنے شوہر کی رفیق حیات اورشر یک زندگی ہے اور ایک دوست کا فریعند ہے کہ دوسرے دوست کیلئے ایٹار وقر بانی سے کام لے، عورت جو پکھ کرے دفیقہ حیات ہی کی حیثیت ہے اے کرناچا ہے، اپنے وغلام اور تکوم تصور ندکر : جا ہے

# تحتم کی بجا آوری

شوہرائی ہوگ کو بلائے تو بیوی کی طبعی محبت کا تقاضا ہے کہ شوہر کے قرمانبر داری ترے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اذا الترجيل دعيا زوجته لحاجه خلت له وان كانت على التنور.

(مشكوة عن الترمذي باب عشرة النساء)

شوہر جب و پی بیوی کوا پی ضرورت کے لئے بادے تو وہ فور آاس کے لئے ماضر ہوجائے کو وہ تور پر جھی (رونی پکارتی) ہو۔

بلکہ حدیث میں صراحت ہے کہ اگر اس سلسلہ میں بھی تھم نہ بجالائے گی تو گنہگار ہوگی ۔مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادگرا می ہے:

اذا دعا الرجل امرأة الى فراشه قابت ان تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح. (بخارى باب اذاباتت المرأة مهاجرة)

على مسلع: ربعورى باب مدابعت المسراد مله بور) شو برجب الى يوى كواية بسري بلاك ادروه أت سها لكاركرد الو

فرشخ ال يرمنح تك لعنت كرت ربيخ بير \_

ایک دفعیآ پ نے تتم کے ساتھ فر مایا کہ تورت کوائی کا شو ہرا ہے بستر پر بلائے اور دہ انکار کردے تو رب العزت اور فرشتے اس وقت تک اس تورت سے ناخوش رہنے ہیں جب تک اس کا شو ہرائ سے خوش نہ ہوجائے۔ (مسلم جلداول ۲۷۳ س)

## بيوى كي صحت كالحاظ

انبی بنیادوں پراہام نو وی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر شرعی عورت کا شوہر کے مطالبہ ہم بستری کو تفکرا دینا حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود شوہر کو بھی ہیوی کے حالات کا لحاظ کرنا ازبس ضروری ہے، عورت کی صحت کو نظر انداز کردینا، انسانیت اور اخلاق دونوں کے منافی ہے، فقہائے کرام نے لکھاہے کہ عورت کی صحت اجازت نہ دے

توپر ہمیزی جائے۔

البوتمضورت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها.

(درمختار باب القسم)

أكركش مباشرت مورت ك ليم معتر ، وتواس حالت يس اس كى طاقت

ے ریادہ ہم بستری مرو کے لئے جا مُرْشیں ہے۔

میں حال عورت اس ہاب میں بھی شوہر کے قلم کی بابند ہے،اے نافرہ نی کی اجازت خبیں ہے،اس حدیث سے بھی اس کی اہمیت مجھ میں آئی ہے کدر سول القد صلی اللہ عنیہ وسلم نے قرمایا:

لاتصوم المواة وبعلها شاهد الا باذبه. (بحارى باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعا)

شو برموجود ، وتو بغیراس کی اجازت کے مورث نقل روز ہے نہ رکھے۔

ان سارے قوانین کا منتاء یہ ہے کہ سفت وعصمت کا تحفظ ہو ، اور اطلاق وعمل یا کیزہ رہیں۔

## شوہر کی خوشنو دی خیرالقرون میں

یمی وہ بھی کہ عبد نبوی اور عبد صنابہ کرام بیں عور تیں اسپینے شوہروں کوخوش رکھنے کی بے انتہا تنی کرتی تھیں ،شو ہر کی ذرای ٹارامنی ان کے لئے سوہان روح بن جاتی تھی۔ شوہر کی بے رخی پر بھی وہ اپنا طرز عمل نہیں جھوڑتی تھیں ۔

خود حضرت عائش صدیقدرضی الله عنها کاواقعہ ہے کہا یک دن بیاسینے ہاتھوں ہیں جاندی کے چھلے پہنے :وئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے الن چھلوں کوان کے ہاتھوں ہیں و کچھ کرفر مایا ،عائش کی کیا ؟ بولیس میدآ پ صلی القد علیہ وسلم کی خوشنودی ہی حاصل کرنگی غرض ہے پہنے گئے جیں

حطرت خولا ورمنی الله عنها! یک دن حضرت عا کشدسد بفته رمنی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور بیان کیا کہ میں ہر رات کئن اوڑ ھاکرا درآ راستہ وکر لوجہ اللہ اسپیغ شو ہر کے لئے دلین بن جاتی ہوں اور ان کے پاس سوتی ہوں، محر پھر بھی وہ توجہ نہیں کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیدواقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فر مایا، ان سے کہدوو کہ اپنے شو ہرکی اطاعت کرتی رہیں۔ (اسوؤسی ایہ جلداول ص ۲۵۲)

# ازواج مطهرات كي أتخضرت صلى الله عليه وسلم يع محبت

اس طرز معاشرت کا نتیجہ بہتھا کہ میاں ہوں یس بے عدمجت ہوتی تھی۔ ایک دوسرے پر جان دیے کان کوسر کاروو دوسرے پر جان دیے کے ان کوسر کاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس تدروالہا نہ مجت تھی۔ آپ جانے جی کہ دھنرت خد بجہ رضی اللہ عنبہا ایک بالدار عورت تھیں، محر جب ان کی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تو اتبوں نے اپنی کل دولت مرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم پر نتا دکردی، آپ کو کئی دردوع بیش آیا تو حضرت خد بجرضی اللہ عنبہا نزب اٹھیں اور آپ کوللی دی۔

ون دورو ہوں ای و سرت میں چردی الد منہا کر ہے۔ یہ اورا پ وی دی۔
صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور ہے، آ پ پر دوا پی جان چیئر کی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کا بیعالم تھا کہ آ پ کا کیٹر اخود اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتیں، آ پ کوخوشبو ملاکرتیں، آ پ کی مسواک جبادیا کرتیں، اس کو حفاظت سے افحا کر دکھتیں، حدید ہے کہ قربانی کے جانور کے لئے خودا ہے ہاتھ سے حضرت عائشہ قلادہ کے لئے ری بھی تھیں۔

ایک دفعه تخضرت ملی الله علیه دسلم کمیل اوژ ه کرمجدین تشریف لائے محابہ کرام کو توجہ دلانے سے معلوم ہوا کہ کمیل پر دھیہ ہے آپ مسلی الله علیہ وسلم نے اسے اتار کر اعمر بھیج دیا ، حضرت عائشہ منی اللہ عنہا خود برتن میں پائی نے کر بیٹھ کمیں اور اپنے ہاتھوں سے اسے دھویا ، کھر خشک کر کے خدمت اقدس میں بھیجا۔

# شوہر کا خیر مقدم خندہ روئی ہے

جو پھے گزر چکااس کی روشن میں یہ مانتا پڑے گا کہ عورت کا فریفند ریکھی ہے کہ شوہر

جب محمر میں واخل ہوتو ہیوی شوہر کا خندہ پیشانی ہے خیر مقدم کرے، کیونک قدرت نے عورت کی سکراہٹ دیکھ عورت کی سکراہٹ میں ایسی تقیم الشان توت عنایت کی ہے کہ شوہر ہیوی کی سکراہٹ دیکھ کرتھوڑی دیر کے لئے سارے نم بھول جاتا ہے، اورا گر مروز کان سے نڈھال ہور ہاتھا تو چھر بیوی تے ہم آمیز گفتگو اور دلجوئی ہے: از درم ہوجاتا ہے، اوراس کی توت مودکر آتی ہے۔

جوعورتیں اپنے شوہر کے سامنے مند بسورتی ہیں، وہ گھر کوقصداً جہنم بنانا جاہتی ہیں اورشو ہر کی زندگی کوگھن لگاتی ہیں،اس حدیث میں ای طرف اشارہ گزر چکا ہے جس میں آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے بہترین عورت کی تعریف میں فرمایا:

التي تسره اذا انظر. (مشكوة)

شو ہر کیا نگاہ جب بیوی پر بڑے تو بیوی اس کوخرش کردے۔

نیز ای طرح کے موقع پر بیوی شوہر کے سامنے آئے بن سنور کراور صاف سخرے لباس میں آسکے گھر بستر اور دوسرے سامان کوشو ہر کے سامنے صفائی کے ساتھ دبیش کرے

### ضداورہٹ سے پرہیز

مورتوں کا ایک بڑا جیب ضداور ہٹ ہے،اس سے مورتوں کو بالکل اجتناب کرٹا چاہیے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جہال کوئی ایک بات بھی ان کی طبیعت کے خلاف پڑی، آگ بگولہ بن گئیں اور الٹ چک شروع کردی، اس سے آپس کے تعلقات خراب موجاتے ہیں اورشو ہر بوی سے بددل ہوجا تاہے۔

اگر کوئی سعقول بات ہوتو شو ہر کو سمجھانے گی سعی کرے ،منہ بچلا تا اور لڑنا ہری بات ہے۔شو ہر کو گرم و کیجھے تو خود نرم ہواور اپنی گرمی کا اظہار ضروری ہی سمجھے اور بھی نہ مانے ، محرمی فکال لے بھر تعلقات بران باتوں کا اثر ندآنے وے۔

مرد کی زیادتی اور بدد ماغی سے معاملہ پڑے تو ہوش وخرد سے کام لیے، عجلت شہ کرے، بکھ دب کر بی سمی صلح کر لے تو عورت کے لئے مفید ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداد ندی ہے۔

وان امرأية محافت من يعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عيها ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. (النساء. 9) اورا گر کسی مورت کوا ہے شو ہرسے عالب احتمال بدد ماغی یا بے پر واس کا ہو باتو دفول کوکوئی گناہ ہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر سکے کرلیس ،ادر سے بہتر ہے

### عورت کے لئے بردہ کیوں؟

آج عورتمی شکوه کرتی ہیں کہ ہما دے چہرے کو چھپا دیا گیاا سلام نے ہمیں پردے میں ڈال دیاعورت کاحسن و جمال ہی ساراختم کردیا گیا۔

حالا تک بیغورت پڑھلم نیس ہے بلکہ عورت پراسلام کا بیاحسان ہے، پروے میں اس کئے چھپایا تا کہ آپ کونظر بدند گئے درنہ نظر بدہے آپ بھار بھی پڑھتی ہیں ، آپ کاحسن وجمال بھی ماند پڑسکتا ہے، بقول مولا ناصالی:

بارب نگاہ بدسے ہمارے جمن کو بچائیو سیلبل بہت ہیں دیکھ کے پھولوں کو ہاغ ہاغ جس کے لئے آپ کوآ رائش وزیبائش کا تھم ہاس سے تو پر دہ نہیں ہے،اس کے لئے تو تھم ہے جس طرح بچ سکتی ہو بچ ،جس طرح بن سکتی ہو ہو۔

کیکن جہال نظر تکنے کا اخمال تھا دہاں نئے کر دیا گیا تا کہتم بدنظری کا شکار نہ ہوجاؤ! (ان بعسر فسن فلا بو ذین) تا کہ دو پجائی جا تیں اور تکلیف سے ڈکی جا تیں یہ پروے کی حکمت ہے۔

تم پردے سے پہپانی جاؤگی کرتم شریف زادیاں ہو، اعلی خاندان کی پہٹم و چراخ ہو، پردے سے تمباری شرافت جھکے گی اور بے پردگی ہے تمباری بے دیائی سے پردہ اٹھے گا۔ بے پردہ کل جونظرآ کمیں چند نی بیاں اکبرز مین میں فیرت تو می ہے گڑ کمیا پوچھاجوان ہے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہ کہنے لگیس کہ عمل ہمردوں کی پڑ کمیا (اکبرالہ باوی)

(٣) ..... ایک دومرا فائدہ بیبھی ہے کہ اس سے حسن وجمال محفوظ اور دیر تک برقرار رہتا ہے آپ نے بھی برندے پالے ہوں یا قریب سے دیکھنے اور ہاتھ سے چھونے کا موقع ملا ہوتو آپ کوعلم ہوگا کہ برندوں کے پروں کی اوپر کی سطح جسے سورج کی روشنی ،وھول منی اور پش متاثر کرتی ہے وہ قدرے خت ، کھر دری اور میلی ہوتی ہے اور پر اٹھا کر پروں کی چلی سطح ہے دیکھیں تو صاف ستھری اور رکیٹم ہے بھی زیادہ زم و ملائم ہوگ نہاس برمٹی کا اثر اور نہ سورج کی جلاوینے والی شعاعوں کا اثر ۔

ای طرح سورج کی دعوب جلد کے اوپر کے حصوں کو متاثر کرتی ہے خاص کرجہم کے حساس جھے بہت جلدا ثر قبول کرتے ہیں اور و ، حصرورج کی حرارت سے جل کر سیا ہ ہوجہ تے ہیں ۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم رہے جسم کے وہ صحے جولیاس سے باہر رہتے ہیں جیسے

ہاتھ، پاؤں، گردن، چیرہ وغیرہ نسبتا ان حصوں کے جولیاس سے ڈھکے رہتے ہیں سیابی

مائل ہو جاتے ہیں اور جلد بھی قدرے بخت ہونا شروع ہوجاتی ہے، اسلام نے عورت پر

ہجاب کی چادراس لئے ڈائی ہے تا کہ عورت کا حسن و جمال اوراس کی لھافت ونز اکت دمیر

سک برقر ادرہے ، اور خاوند نے جوحس و جمال پسے دن و یکھا تھا اور ول میں محبت بھر آئی

سکی وہ حسن و جمال زندگی بھر و کیھے تا کہ مجت زندگی بھر برقر ادر ہے اور گھر بسارہے۔



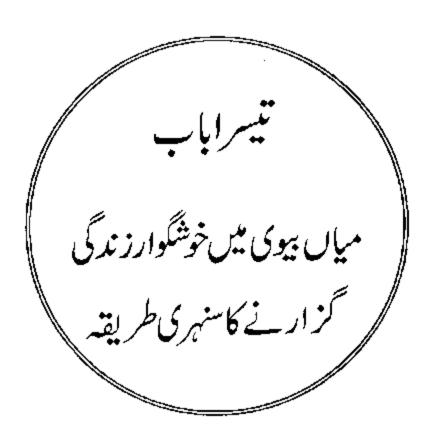

### مر دوغورت ایک دوسرے کا بیر بھن ہیں

اسلام نے از دواجی فلسفے کودر ن فریل خوبصورت پیرائے میں پیش کیا ہے۔ اوشاد باری تعالی ہے۔

(هن لباس لكم وانتم لباس لهن)

ووتمبارا پیرین میں تم ان کا پیرین ہو

انسانی لیاس ستر بوشی مزینت اور نفاخر کا باعث بنمآ ہے میساری حکمتیں اس مشت میں مضمر ہے۔

عودت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا نباس ہے بہت خوبصورت مثال ہے جو قرآن مجید نے زن وشو ہر کے دشتہ کا حسن بیان کرنے کے لئے دی ہے دونوں ایک دمرے کالباس ہیں ۔

به يقسور كيون د ياحميا؟

(۱) ....ال کئے کہ لباس کے بغیر انسان پر ہند ہے، لباس نہ ہوتو اس کے تمام ڈسمانی عیوب نظر آئیں گے جو لباس سے چھے رہتے ہیں، گویا شادی کے بعد خاتون خاند کے ذریعہ بہت سے گنا ہوں سے انسان ڈکے جاتا ہے، ان دونوں کے گردا یک حصار قائم ہوجاتا ہے۔

(۲) .....الباس ذینت کا باعث ہے جس کے معنی یہ بیں کد گھریں اگر بیوی نیک اور صالحہ ہو ، فریس اگر بیوی نیک اور صالحہ ہو ، فویسورت اور نیک سیرت ہوتو یہ خاوند کے لئے باعث زینت ہے ، اس لئے کہ اس کی نیک نامی سیرت ہو ، عزت وار ہو ، قال اس طرح اگر خاوند نیک سیرت ہو ، عزت وار ہو ، مواد وقال ہو ، تواں سے بیوی کی تعریف ہوتی ہے جیسے اجھے کیڑوں سے بیننے والے کی تعریف ہوتی ہے ۔

سبجہم برکوئی داغ دھبہ ہوتو کہا ہں پہننے ہے دہ سب جیپ جاتے ہیں کہیں (۳) سبجہ برکوئی داغ دھبہ ہوتو کہا ہی ہیں ہی جسم پر جلنے کا نشان ہے کہیں سفیدی (برص) کا داغ ہے کہیں کالا بن ہے جیسا بھی عیب ہوا درجسم کے کسی بھی حصہ پر ہو، لباس پہننے ہے دوتمام جسمانی عیوب جیپ جاتے ہیں، اور بیا یک تحلی مقبقت ہے کہ انسان کے جسم پر بہت سے عیوب ایسے ہوتے ہیں جوزندگ مجرنباس فی دجہ سے چھپے رہتے ہیں اور کئی کواس کا عم نہیں ہوتا البات جس دن وہ قوت ہوتا ہے اور غابس میت اس کے کیٹرے اتارت ہے تو اس پر ان تمام عیوب کام روکھل جاتا ہے جنہیں ووزندگی مجر چھیا تاریف

# تنہائی تو جنت میں بھی پیند نہ آئی

(هو المدی خلفکم من نفس واحدۂ و حنق منھا زوجھا لیکسن البھا) وہ اللہ بی کی زات ہے جس نے تنہیں ایک جان (آ دم) سے پیدا کیا لیکن وہ آ دم جنت جیسی جُنّہ پراپی ضوقوں اور تنہا کیوں سے گھرا گئے عرض کی واساللہ اتن ہوئی جنت میں استے ہوئے باغات میں اکبا مجر تا ہوں ول نمیں لگتا اوکی تو ہو جے اپنا دردول بیان کروں اکو کی تو ہوجے اپنا دکھڑات ؤاکو کی تو ہوجس سے باتھی کروں۔

اس ہے انداز والگائیں کرشٹ ساتھ بھی کتی بزی فعت ہے اگر یہ ندہوتو جشت میں بھی ول نہیں لگتا۔

رسول اکر مرصلی القد علیہ دسلم نے دنیا کے سامنے اپنی مثال چیش کی ہے آپ صلی القد عدیہ دسلم کی نیو بیال ، آپ کی اولا و ، آپ کے مزیز وا قارب ، الن تمام کے حقوق کی اوائیگی اور حقوق اللہ کی اوائیگی میک وقت یورٹ کی جارہی ہے۔

ین امت کے لئے درک ہے مفترت آ دم مدیدانسلام کا جب جنت میں اسکیلے دل شمیل لگا تو اللہ ہے ساتھی ، نگاچنا مچے حصرت آ دم عابدالسلام کی درخواست کو بورا کرتے ہوئے۔

#### (وخلق منها زوجهاليسكن اليها)

ای آ دم سے اس کی رہوی کو پیدا کیا جالانک اگر اللہ چاہٹا تو جس حرح آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا ای طرح حضرت وا کوجھی الگ سے پیدا کرسکٹا تھائیٹن آ دم علیہ السلام کے پیلو سے اس کی تخیق کرکے کو یاعورت کواس کا جزو میدن بنادیا۔

## حضرت و اعليهاالسلام كي خليق كامقصد

الله نے اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے قرمایا: (لیسسکن المیھا) تاکماً دم علیدالسلام اس سے میلان رکھ کرسکون وآ رام حاصل کرلیں۔

م کو یا صنف نازک کی تخلیق کا مقصد ہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لئے سکون کا باعث ہے۔جس مورت کواللہ نے مرد کے سکون کے لئے پیدا کیا ہے اگر وہی عورت مرد کا سکون ہر بادکرنے ربیل جائے تو مجرول برگراں گزرتی ہے۔

وگر ہرعورت شاوی سے بہلے اپنے استخلیقی مقصد کو جان جائے اور اسے ول و و ماغ میں جک و سے تو انشاء اللہ از دوائی زندگی میں بیدا ہوئے والی ناحیا تیوں بر کافی صد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

لفظ ' سکون' فرد معنی لفظ ہے جس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جواس وقت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے (جنسی تسکین ) اور دومرام فہوم ( وَاَئی تسکین ) ہے کہ آپ گھریں آئے ویکھا کہ ہر چیز سلیقے ہے ، آ رائش و زبائش کے ساتھ رکھی ہوئی ہے آپ کو دکھے کر سکون ملے گا۔

(٣) .....آپ گرین آکردیکها که بیجسلیقے سے بیٹے پر صرب میں اور مال انہیں پڑھارہی ہے، بیدہ کھر میں آکردیکها کہ بیجسلیقے سے بیٹے پر صرب میں اور مال انہیں پڑھارہی ہے، بیدہ کھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ بیوی نماذ پڑھ رہی ہے بیچ بھی نماز میں مصروف ہیں اور بھی جونماز پڑھ سیج ہیں وہ صلے پر بیٹے نتھے سے ہاتھا تھا ہے اپنی ابر کے لئے وعا ما مگ دہ ہے ہیں، تیکھ بیچ قران مجید کی تلاوت ہیں مصروف ہیں، جب انہی سلمان شوہر کی میشیت سے گھر ہیں داخل ہوں کے اور پہلی نظر میں گھر کا بیا ماحول آپ کو جومنظر پیش کر سے گا، اس کا محد اس مجمی وہ منظر و کھے کرکیا جا سکتا ہے۔

وسی کئے فرمایا کہ ہم نے عورت کے پیدائی اس کئے کیا ہے تا کہ وہ مرد کے لئے سکون کا باعث ہے ،اور سکون میں وہ تمام لواز مات شامل ہیں جومرد کی جسمانی اور دہنی تسکین کا باعث بیغتے ہیں۔

### بیوی سے محبت

آ تخضرت صلی القد علیه وسلم حضرت عائشہ سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور بیرتمام صحابہ کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصد آئی روز ہدیے اور تھتے بھیجتے تھے، جس روز حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی (نقل عائشہ ۱۳۵۵)۔ اور از داج مطہرات کو اس کا منشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی (نقل عائشہ ۱۳۵۵)۔ اور از داج مطہرات کو اس کا مذال ہوتا تھا لیکن کوئی ٹو کنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر سب نے مل کر حضرت فاظمہ کو آمایہ دو میام کے خدمت میں آئیں، اپ نے قرمایا گفت جگر! جس کو جس جا ہوں اس کوئم نہیں جا ہوگی، سیدۂ عالم کے لئے اتنارشی اللہ عنہ کی کا تی تھا دور اسی نہ ہوگیں۔ کا تی تھا دور کیں۔ کی کا تی تھا دور کیں۔

آ خرلوگول نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پچھیں ڈالا ، و ونہایت ہجید داور متین یوک تھیں ، انہوں نے موقع پا کر متانت اور ہجیدگ کے ساتھ ورخواسٹ چیش کی ، آپ نے فرمایا' ام سلمہ رضی اللہ عنہا مجھ کوعا کشکے معالمے میں دق نہ کرد کیونہ عاکشہ کے علاوہ کسی اور یوک کے لحاف میں مجھ پروٹی نازل نہیں ہوئی''۔ (فسسائسی حب السوجل بعض فساندی

ایک دفعہ کہیں ہے کوئی ہارآیا،آب نے فرمایا'' بیش اس کو دوں گاجود نیا میں مجھ کو سب سے محبوب ہوگا، سب نے کہا بیا ابن آئی قافہ کی بٹی (عائشہ) کے ہاتھ لگا، لیکن آ سخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و خالص محبت رقبین لیاسوں اور طفائی زیوروں کے بردہ میں بھی نہیں طاہر ہوئی اس لئے آپ نے وہ ہارا پنی کمن نوای حضرت زیرن کی صاحبزادی الامدینی الله علین کوئنایت فرمایا۔ (مند ۲ ص ۱۰۱)۔

حضرت عمرضی الله عنداین العاص جب خروهٔ سلاس سے دائیں آئے تو دریافت کیا" یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)! آپ و تیا بین سب سے زیاده کس کوجوب رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ "عائشہ کو" عرض کیا یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) مردول کی نسبت سوال ہے" فرمایا" عائشہ کے باپ کو" (صحیح بخاری مناقب الی بکر کا ۵)۔ ایک دن حضرت عمرضی الله عنہ ایک حضرت عصد رضی الله عنہا کو سمجھایا کہ عائشہ رضی الله عنہا کی

رلیں نہ کیا کرہ او ہاتو قطورت کومجوب ہے'۔ (تعلیم بناری ۸۵ عاصب آبائل بعض کیا تا)۔ اگیک وفعہ ایک مفر میں مشرت ما کنٹہ رضی اللہ عنها کی سواری کا اوائٹ ہدکہ کیا اور ان کو لے کر آئیک شرف کو بھا گاہ '' مخضرت سبی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہے تم ار ہوئے کہ ہےا فقیار زبان مبارک سے نکل گیا اوعروس وبائے میری ولین ۔

J(#74\_001) J. (#74)

آنک داند آنخضرت سمی امنده یه وسلم و برت شراف بات احترت ما آندرشی الله داند آنخضرت ما آندرشی الله عنه آن یک مرس الله عنه استان الله عنه الله عنه آن یک الله عنه الله عنها من الله عنها منه الله عنه الله عنه الله عنها منه الله عنها منه الله عنه الله عنها منه الله عنها منه الله عنها منه الله عنها منه الله عنه عنها منه الله عنها منه الله عنها منه الله عنها منه الله عنه عنه الله عنها منه الله عنه عنها منه الله عنه عنها منه الله عنه عنها منه الله عنه عنها منه الله عنها منها منه الله عنها منه الله عنها منها منه الله عنها منها منه الله عنها منها منه الله عنها منها منه الله عنها منه الله عنها منها منه الله عنها منها منه الله عنها منها منه الله عنها منه الله عنه الله عنها منه الله عنها منه الله عنه

فرویا کرتے بھے کہ ''الی ہو جیز میرے اوکان ش ہے( یعنی ہوج ل میں معاشرت اور لین دین کی برابری ) شراس عدل ہے بازئیں آتا ویکن ہومیر ہا اوکان ہے باہر ہے( مین انشاکی قدرہ قیمت ) ان کومعاف کرنا۔ (ابوداواد و فیرو و ب انقسم میں انزوجات )۔

ساماوُک بیجے بیں کہ آپ کو جمنرت ما اُنٹہ ہے جہت 'سن ، اساں کی بنائیتی طالائے۔ پیقطعا غاظ ہے ، از واق مضر اس میں حصنرت اُنہ ہے ، جھنرت چوم پیداور جمنزت صفیہ بھی حسین تھیں ، ان کے تماس طاہری کی آخر ایف العادیث اورت رہناً وہی کی آر بول میں مذکور ہے ، اورای کے ساتھ کسن اور گور کواری ( زرقانی وغیرہ کشب سیر میں الن کی عمروطالات و کیھو) بھی تھیں ، لیسن حسن و جمال کی حیثیت سے حضرت عالث کے متعلق ایک دوموقع سے سواحد بہت و تریخ وسیریش ایک حرف ندکورٹیس والیک سنتی اوقع ہوہ کرجھنرے عمر نے مفصد سے کہا تھا کہتم عاکشر کی رہیں نہ کر و کہ وہتم سے خوبصورت ہے اور آنخضرت صلی ابندعایہ وسلم کو بیاری ہے'۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا بیضرہ سنا تو تبسم فر مایا (صبح بخاری باب موعظة الرجل ابند بحال زوجہا) ، مہر حال اس سے صرف ہے کابرے ہوتا ہے کہ وہ حضرت حفصہ (رضی اللہ عنہا) برتر جے رکھتی تھیں ۔

اصل یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ راوی ہیں (اہن خبل مند عائشہ ص ۱۹ اور شیخ مسلم وابوداؤ د ( کتاب النکاح) میں حضرت ابو ہر پرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا ''شادی کے لئے عورت کا انتخاب چاراوصاف کی بنا پر ہوسکت ہے، دولت جسن و جمال، حسب ونسب اور و بنداری، تم دینداری کی تلاش کرو' اس لئے ازواج میں وہی منظور نظر ہوتیں جن سے دین کی خدمت سب سے زیاوہ بن آسکتی تھی ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قیم مسائل ، اجتہادِ گر اور حفظ احکام میں تمام ازواج سے ممتاز تھیں ، اس بنا پر شو ہر کی نظر میں سب سے زیادہ تحبوب تھیں، علی مدائن تزم نے ملل بخل میں اس مبحث کو نہریت میں سب سے زیادہ تحبوب تھیں، علی مدائن تزم نے ملل بخل میں اس مبحث کو نہریت میں سب سے زیادہ تحبوب تھیں، علی مدائن تزم نے ملل بخل میں اس مبحث کو نہریت میار شعبی النہ علیہ وقتل بحث افضافیت

كسل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عسران و آسية اصوالة فترعون وان فيضل عانشة على النساء كفضل التويد على سائر الطعام.

مردوں میں قربہت کال گزر ہے لیکن مریم بنت ممران اور آسیہ، زوجہ فرعون کے مواعور توں میں کو کی کامل نہ ہموئی اور عائشہ رضی انفد عنہا کو تور تو ں پرای طرح فضیلت ہے جس طرح ٹرید کوتمام کھانوں پر۔

ال حدیث معلوم ہوسکتا ہے کہ اس محبت اور قدر ومنزلت کا باعث کیا تھا ، فلا ہری حسن و جمال یا باطنی فضل و کمال ، باطنی کمالات میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ کا درجہ تھا ، اس کے آئخضرت سلی اللہ علیہ و کم من خصرت ملک و محبوب تھیں حالا تک عمر کے لحاظ ہے وومسن خصیں ، حضرت ملی محبوب تھیں ، حضرت ملی اللہ علیہ و کم اس و اور فانی سے دخصت ہوئی ، لیکن آئخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کے ول میں ان کی محبت (صحبح مسلم باب فضل خدیجہ ) اس شدت سے قائم

ر ہی کہ حضرت عائشہ کو بھی اس پر دشک آتا تھا، جنا نچہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہان نے ہر سے طریقہ سے ان کا نام لیا تو آپ نے برہمی فعا ہر فر مائی ۔

( بخارق مسلم باب فضائل فد بيه )

### شوہر ہے محبت

حضرت عائشہ کو بھی رسول الدصلی الدعلیہ وسلم سے خصرف شدید محبت تھی بلکہ شغف وعشق تھا ، اس محبت کا کوئی اور دعویٰ کرتہ تو ان کو ملال ہوتا تھا، چنا نجہ یا ہم از وائی مطہرات میں اس کا بڑا دنیاں تھا ہفصیل ہے آئی ہے، بھی را تو ل کو دھنرت عائشہ بیدار ہوتی ساز ان کے بہار شب کو تا کو کھا تو آپ کو بہلو میں مذیا ہم تو ہم آر ہوجا تیں ، ایک بار شب کو تکھی تو آپ کو نہو تھی اور آپ کو بہلو میں جرائے نہیں جلتے سے (سیح بخاری باب السلوع خلف المرا کا دموطا باب صلوق ولیل ) ودھرا دھر نولے لگیس ، آخرا کی جگاری باب السلوع خلف المرا کا قدم مبارک ملا ، ویکھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سر مجود منا جات اللی میں مصروف ہیں المدعلی واقعہ پیش آ یا تو شک سے خیال رموطا امام بالک باب ماجاء نی الدعاء ) ایک و فعداور بھی واقعہ پیش آ یا تو شک سے خیال رموطا امام بالک باب ماجاء نی الدعاء ) ایک و فعداور بھی واقعہ پیش آ یا تو شک سے خیال کی ایک میں ہوں اور ہے اختی رزیان در کھا تو آپ سے تھی وہلیل میں مصروف ہیں ، اپنے تصور پر ناوم ہو کیں اور ہے اختی رزیان سے تکل گی ہیں ہوں اور آپ کس عالم میں سے تکل گی ہیں ہوں اور آپ کس عالم میں جین ' (نسائی باب اخیر قوباب الدعائی المجود )۔

ایک سفر میں جعفرت عائشہ اور جعفرت حفصہ دونوں آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کو بلا ناغہ حضرت عائشہ کی محمل میں تھریف لاتے اور جب تک قافلہ چلا کرتا، باتیں کیا کرتے ،ایک دن حضرت حصہ نے کہالاؤ ہم دونوں اپناا پنااونٹ بدل لیں ، رات ہوئی تو حسب معمول آپ حضرت عائشہ کے تمل میں تشریف لائے ، دیکھا تو حضرت حفصہ تھیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے بیٹھ گئے ، حضرت عائشہ تشریف آوری کی منتظر تھیں ، جب قافلہ نے بڑاؤ ڈالانو حضرت عائشہ رضی الشعنیوں سے ضبط نہ ہور کا مجمل سے الز ہڑیں ، دانوں یاؤں گھائں پر رکھ دینے اور بولیں خداو تداہیں ان کوتو کیے تہیں کہد عَلَى، أَوْ كُونَى بِجِنويا سانب بِيجِ جو جُھاكُوآ كرڈس كے''

(هیچ بخاری ص ۷۸۵ ماب القریه بین النساء)

و کیموان فقرہ میں کس قدرنسوانی خصوصیات کی جھلک ہے۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایل مکرلیا تھا، یعنی عبد کریا تھا کہ لیک مہید تک از دائ مطہرات کے پاس ندآ کمی ہے ، ایل مکرلیا تھا، یعنی عبد کریا تھا کہ لیک مہید تک از دائ مطہرات کے پاس ندآ کمی ہے ، اہر ججرہ سے متصل حضرت عاکشرضی اللہ عنہا کا ایک مردانہ ، الا خاند تھا، وہیں قیام فر ما ہنے ، تمام ہویاں گریہ وزاری ہیں مصروف تھیں ( تشجیح بخاری ہیں ۱۹۸۳ باب ججرۃ البی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی وہاں جا بھی نہیں سکتی تھیں ، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا میہ حال تھا کہ مہید گرز نے کے انتظار میں ایک ایک دن گفتی تھیں ( ایضا ص ۱۳۵۵ ، باب الغرفة ) مہید جب ختم ہوا تو سب سے پہلے آ ب المی کے کمرے میں تشریف لائے۔

چونکدازواج مطہرات میں مختلف درجول کی عورتیں تھیں، بعض بعض امراءادر دیمیں گھرانوں کی بیٹیاں تھیں، اور دہ اس فقیراندزندگی بسرکرنے پرراضی نتھیں، اس پرتخیر کی آیت نازل ہوئی کہ جو چاہے اس شرف کو تبول کریے، اور چاہے خاند نبوت سے انگ ہو جائے ۔ از داج مطہرات میں کون ایک برقست تھی جو کنارہ کئی بیند کرتی ، سب نے بخو فی اس زندگی کو ترجیح دی ، بیکن سب سے بہنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی نے ابتداء کی اور ففل تقدم کے لئے منع کردیا کہ یارسول القدمیر اجواب کسی کو تہ بتا ہے گا۔ (ایسنا کیا وروایت عائشہ) اس فقرہ میں نسوائی فطرت کی جھلک تمایاں ہے۔

ای کشکش کے آخر زمانہ میں ارجاء کی آیت نازل ہوئی، لینی جس ہوی کو آپ چا ہیں رکھیں اور جس کو جاہیں الگ کرائیں ، گوآپ نے اپنے قطری رقم و مروت کی بنا پر کسی کوالگ کرنا گوارانہ فر مایا الیکن میا ختیار بہر حال حاصل ہو چکاتھ ، حضرت عا کشرضی اہلہ عنہا کہا کرتی تحییں یارسول اللہ علی احتد علیہ وسلم آگر میا ختیار بجھ کو عطا ہو ہوتا تو ہیں اس شرف میں کسی اور کوتر جے نہیں ویتی ۔ ( جینا تغییر مورة احزاب وسند بر جبل جدو موجود کے ۔

غز وؤمونہ میں حضرت جعفر طیار رضی انلہ عند کی شہادت کی خبر آئی تو آپ کو سخت ملال ہوا اسلام میں نوحہ منوع ہے ، ایک صاحب نے آ کر اطلاع وی کہ حضرت جعفر

# بیوی کی مدارات

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم کی زندگی معاشرت کے لئے نموزیقی ، اس بناپر سرف
اس تعلم کے لئے کہ شو ہرکوا بی ہول کی خوشنو دی کی سرطرح کوشش کرنی چاہیے آپ بھی
کبھی ان کے ساتھ غیر معمولی انبساط کے ساتھ چین آئے تنے ، چنا نچاو پر گزر دیا ہے کہ
آ ب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھیل کو د پر بھی مسرت ظاہر فریائے تھے۔ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہائے آیک انصاری لڑکی کی پرورش فرمائی تھی ، اس کی شادی ہوئے گئی تو
اس تقریب کو معمولی سادگی کے ساتھ انجام و بینے گئیس ، آ ب باہر ہے تشریف ا ، نے تو
فرمایا ''عائشہ گیت اور راگ تو ہے نہیں'' (مسند جلد 1 می 1 موجود کی آب اور کا کی آب الکاح و فنج
الرادی )۔

ایک وقعہ عید کا و ن اتھا، جبٹی عید کی خوشی میں نیزے بلا ہانہ کر پہلوانی کے کر تب دکھا رہے بتھے، حضرت عائشہ رضی القد عنہائے بیٹما شاد کھنا چاہا، آپ آ گے اور وہ بیجیے کھڑی ہوگئیں اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہت گئیں، آپ برابراوٹ کئے کھڑے رہے۔ (صحیح بخاری ہاب میں انعاشرة)۔

ا کیک وفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ چڑھ کر

بول روی تعین ، انفاق سے مصرت ابو بکر رضی القد عنه آگئے ، انہوں نے بیر گستاخی ویکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مار نے کے لئے ہاتھ اٹھایا آ مخصرت صلی اللہ عدیہ وسلم فورا آٹرے آئے گئے ، جب مصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلے گئے تو فر مایا کہو میں نے تم کو کیسا بچایا۔ (ابوداؤ دکتاب الادب باب ماجاء فی المرزاح)۔

آیک و فعد ایک اونڈی کو لئے ہوئے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس
تشریف السنے ، پھر پو چھا کہ تم اس کو پہچا تی ہو، عرش کی نہیں ، یار سول اللہ ( تا لئے آ) افر مایا
کہ فلال محض کی لونڈی ہے ، تم اس کا گاٹا سنمنا جا ہتی ہو، انہوں نے اپنی مرضی ضاہر کی ، و وہ
تھوڑی دیر تک گاتی رہی ، اب نے گاٹا من کر فر مایا ، اس کے نشنوں میں شیطان ہا جا بجا تا
ہے ، یعنی اس قسم کے گائے کو آپ نے بنر انڈ کمر وہ مجھا۔

(مىندۇچىرەغاڭشە)\_

#### ساتھ کھانا

ا یک دفعد ایک ایرانی بروی نے آب کی دعوت کی ، آب نے فرمایا عائشہ رضی اللہ

www:bestardubooks.wordpress.com

### ہم سفری

سفر میں خام از دائ تو ساتھ نیس روسکی تھیں داور کی کو فاص طور پرتر نے دیا ہی طابق انسان فار میں خام از دائی تو ساتھ نیس روسکی تھیں داور کی کو فاص طور پرتر نے دیا ہی طابق انسان فار میں انسان کا زم آتا وہ شرف ہمری ہے ممتاز دو تیں ( مینے بیاری باب القربة بین النساء ) «هزت ما کشر بھی میں مدد اخروں میں آب کے ساتھ رہی ہیں ہوا اور بی المصطفق میں ساتھ ہونا تو بیتی طور پر تابت ہے دائی میں وہ سفر بھی ہے جس میں «هنرت ما انتہا ور «منرت «هند رضی الله طنباک ہونات کے بد کنے کا واقعہ ہیں اند و میں اگرور ہے جس میں دھنرت کا اور جسنر کی کا واقعہ حادیث میں اند کور ہے جس میں دھنرت کا انتہا ورجسنر کی کا واقعہ حادیث میں اند کور ہے جس

م شداحمد کی ایک روایت سنه هلوم و تا ب که عدیبه یا سفر بین مجی «عفرت عائش رغمی اللهٔ عنها جمراو تنمین ( مسند به کشه جدو ۱۲) اور تجته الود این چی تو اکثر از واین سه تهیز تنمین ، جن مین ایک بیجی تنمین به

#### ساتھ دوڑ نا

آپ کوشہمواری اور تیرا ندازی کا بہت شون تھا، محابیرض الذعنیم کواس کی ترغیب
دیتے تھے اورخودا ہے سامنے کو گول سے اس کی مشق کراتے بتھے۔ ایک غزوہ میں حضرت
عائشہرضی اللہ عنہا دفتی سفرتھیں، تمام سحابہ کو آ کے بڑھ جانے کا تھم دیا، حضرت عائشہ
ہے فرمایا آؤدوڑل، دیکھیں کون آ کے نگل جاتا ہے، بیدو بلی بیلی تھیں آ کے نگل گئیں، کئی
سال کے بعدای قتم کا مجرا یک موقع آیا حضرت عاکشہ بتی ہیں کداب میں بھاری مجرکم
ہوگئی تھی، اب کی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نگل سکتے، فرمایا عہشہ یہ اس دن کا
جواب ہے۔ (سنمن والی داؤد، بالسیق)۔

#### نازوانداز

وریائے مجت کی بہت کی اہریں عورت کے خالص نسوانی خصوصیات کے اندر پوشیدہ ہیں، ناز وانداز عورت کی فطرت ہے، اس حتم کے واقعات جوا حادیث میں فدکور ہیں، لوگ ان کو قابل تقلید بیجھتے ہیں، ووان کواس نظر سے دیکھتے ہیں کدا یک امتی کا اسپنے بیغیمر کے ساتھ میہ خطاب ہے اور اس کو بھول جاتے ہیں کدا یک بیوی اسپنے شوہر سے با تیم کررہی ہیں۔

چنانچائ شم کے جو چندوا قعات سحاح میں ہیں، ودای حقیقت کے ہیں اوران کو اس نظر سے پڑھنا اور بھنا چاہیے، فرماتی ہیں کہ جب بیشکم اثر اکدا گرکوئی مورت اپنے آپ کو پیٹیم سے تھم اثر اکدا گرکوئی مورت اپنے آپ کو پیٹیم سرے حوالے کردے ( لیمن مہر معاف کرے دوجیت ہیں داخل ہو ) تو جائز ہے، تو جھے غیرت آئی کہ کیا کوئی مورت ایس بھی کرسکتی ہے، لیکن جب ارجاء کی آیت اثری ،جس میں آپ کواختیا دویا گیا تھا کہ آپ جس بیوی کوچاہیں پاس بلائیس مااس کے باس دات گذاریں اور جس کو چاہیں ہیں شد بلائیس مات سے کہا کہ 'آپ کا غداد کیمتی ہوں کہ آپ کی ہرخواہش کوجلد بوری کرتا ہے۔'' ( میچ بندری تفسیر احزاب )۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اس قول کا منشانعو ذیاللہ اعتراف نہیں، بلکہ بیوی کا محبو باندناز ہے،خواص امت کے نز ویک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کا مطلب www.besturdubooks.wordpress.com اور ہے ،اور و و یہ ہے کہ اللہ تعالٰ اپنے محبوب کی خوا نشوں کو بھی پورا فر ، ویتا ہے ،اوراس ہے مقصود اس کی جمعیت خاطر ہوتی ہے ، تا کہ وہ دلجمعی سے اپنے کام میں اگار ہے ،لیکن آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول اس اجازت اللی کے بعد بھی بجل ریا ، آپ ہرروزاز واج سے بارگ کی اجازت طلب قرمانیا کرتے تھے۔ (ابیتہ)۔

آپ دھنرت خدیجے رضی اللہ عنہا کو آئٹریاد کیا کرتے تھے جس سے دوسری ہدگی محبت ہو یوں کو تکلیف ہوتی تھی ، ایک ہار آپ اسی طرح ان کی تذکرہ فرمار ہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بول اٹھیں یا رسول اللہ (حسی اللہ علیہ وسلم )! آپ کیا اس بردھیا کا ہار ہارڈ کرچھیزا کرتے ہیں ، خدائے آپ کو اب اس سے اچھی ہویاں دی ہیں ، آپ نے فرمایا بھی وخدائے اس سے اولا دوئ ہے ۔ (صبح بخاری فضل خدیجہ )۔

بی روایت منداین تنبل بین اس طرح بے کدایک دفعہ آئی خرے شی اللہ مایہ وسلم اللہ مایہ وسلم اللہ مایہ وسلم نے حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جھے اس پر رشک آیا تو جس نے کہایار سول اللہ اللہ علیہ وسلم کا آپ قریش کی بورشک آیا تو جس نے کہایار سول اللہ اللہ علیہ وسلم کی آپ قریش کی بورشوں جس سے ایک بورش عورت کا جس کے جونت لال تھے، اور جس کے مرے ہوئے ایک زمانہ ہوچکا، آئی دیرے آئی تعریف فرمارے ہیں ، آپ کوان سے بہتر ہویاں خدانے دی جی ، بین کر حضور ملی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں ، آپ کوان سے بہتر ہویاں خدانے دی جی ، بین کر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے چیرو کا رنگ بدل آیا، پھر قرمایا یہ بیری وہ بیوی تھیں کہ جب لوگوں نے میراا نکار کیا تو وہ ایک اللہ علیہ وہ ایک اور جب وگ جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے میری خم خواری کی ، وراس سے اللہ تعالیٰ نے میری خواری کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے بیارا کی مورم کیا ، دیمری خواری کی مورم کیا ، دومری ہوایوں سے جھے اوالا و روزی کی ، جب کہ دومری ہوایوں سے بیکھوں سے مورم کیا ، دومری ہولی کی مورم کیا ، دومری ہولیوں سے مورم کیا ہولیوں سے مورم کیا ہولیوں سے دومری ہولیوں سے مورم کیا ہولیوں سے مورم ک

الیک دفعہ معترت عائشہ منی اللہ عنبائے سریس درد تھا، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہور ہا تھا، آپ نے فرمایا کدائرتم میرے سامنے مرتبی، تو جس تم کو اینے ہاتھ ہے مسل دیتا ، اور اپنے ہاتھ ہے تمہاری جمینر و تکفین کرتا ہتمہارے سنتے دعا کرتا ، عرض کی یا رسول انڈ (صلی انتدعابیہ وسلم) آپ میری موت مناتے ہیں ، اگر ایسا ہوجائے تو آپ ای جرے میں تی بیوی لا کر رکھیں آئے ضرت سلی اللہ عید وسلم نے بیان کرتیسم فرمایا۔ (صبح بخاری ص ۸۴۲ کماب الرض ،مسند جلد ۲ ص ۲۲۸)۔

کہیں ہے کوئی قیدی گرفتار ہو کرآ یا تھا اور وہ حضرت میشر منی اللہ عنہا کے جمرے میں بند تھا، بیاد معرفوں تی سر بند تھا، بیا دو تھیں، وہ ادھر لوگوں کو غافل یا کرنگل بھاگا،
آپ تشریف لائے تو گھر میں قیدی کو نہ پایا، دریافت کیا تو واقعیہ معلوم ہوا، غصہ میں فر مایا
" تمہارے ہاتھ کٹ جا کیں' ۔ بھر ہا ہرنگل کرصابہ رضی اللہ عنہم کو خبر کی ، دہ گرفتار ہو کر آیا،
آپ جب بھر اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو
الٹ پلٹ کرد کیے دی جی ، بو چھا عائشہ کیا کرتی ہو عرض کی' دیکھتی ہوں کو نہ ہتھ کئے
الٹ پلٹ کرد کیے دی جی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ (مند جلد ۴ ص ۵۲)۔

ایک دن در پرده عرض کیا، یا رسول (صلی الله علیه وسلم)! اگر دو چراگایی بول، اچهوتی، اور دوسری چری بموئی، تو آپ کس میں اونٹ چرا نالیسندفر ما کیس محے، جواب دیا پہلی میں (صبح بخاری ص ۲۷ باب نکاح الا بکارا) بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیویوں میں صرف حضرت عاکشرضی الله عنها ہی ایک کنواری تھیں۔

# خدمت گزاری

محریں آگر چہ خادمہ موجودتھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنبیا آپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں (ادب المفروامام بخاری باب لا بوذی جارہ)، آٹا خود بیستی تھیں (صبح بخاری واقعۂ افک) خودگوندھتی تھیں، کھانا خود پکائی تھیں (صبح بخاری وابوداؤد)، بستر اپنے ہاتھ ہے بچھاتی تھیں (شائل ترندی میں عام ازواج کا ذکر ہے)، وضوکا یانی خودلا کر رکھتی تھیں (مند جلد ۲ ص ۲۸)۔

آپ قربانی کے جواونت بھیجنے ، اس کے لئے خود قلا دہ بنتی تھیں (سیج بخاری) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے تنکھا کرتی تھیں (صحح اعتکاف) جسم مبارک میں عطر مل، بی تھیں (صحیح بخاری حج)۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کے کبڑے اپنے ہاتھ سے دھوتس تھیں (سیح بخاری عبل

www:besturdubeeks.wordpress.com

دابوداؤد باب الاد ماق من النجاسة يكون في النوب) سوتے وقت مسواك اور پانی مربانے رکھتی تھیں (منداج جلد ۲ ص ۵ ) مسواك كوصفائی كی غرض ہے دھويا كرتی تھیں (ابوداؤد باب الطبارت باب عسل) گھر ہيں آپ كاكوئی مہمان آتا تو مہمان كی خدمت انجام دیتیں، چنانچ دھٹرت تیسی غفارى رضی اللہ عند جوصفہ والوں ہیں ہے تھے، بیان كرتے ہیں كہ ایک دن آئخ شرت صلی اللہ عليه وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا كہ چلو عائش رضی اللہ عنبا كے گھر جلو، جب حجرہ میں ہنچ ، تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنبا ہم لوگوں اور چیز مائلی تو عائش كلاؤ، وہ چونی كا يكا ہوا كھان لائيں، آب نے كھانے كی كوئی اور چیز مائلی تو چوم بارے كا حريرہ پیش كيا، پھر پینے كی چیز مائلی تو ایک بڑے بیا ہے میں ودوھ حاضر كيا، اس كے بعد ایک اور چیوم بالے میں باتی لائمیں۔ (ابوداؤد كتاب الا دب شايد كيا، اس كے بعد ایک اور چھوٹے بیالے میں باتی لائمیں۔ (ابوداؤد كتاب الا دب شايد كيا، کا واقعہ ہو)۔

## اطاعت اوراحکام کی بیروی

یوی کاسب سے براجو ہرشو ہرکی اطاعت اور فرما نیرواری ہے، حضرت عائشہ رضی الندعنها نے نو برس کی شب دروز کی طویل حجت میں آپ کے سی تھا کا نشد خیر الندعنها نے نو برس کی شب دروز کی طویل حجت میں آپ کے سی تھا کے بھی تھا لفت نہیں کی ، بلکہ انداز واشارہ سے بھی کوئی بات ناگوار مجھی تو فور آئرک کردی ، ایک وفعہ حضرت عائشہ نے برے شوق سے دروازہ پر ویک مصور پر وہ لٹکایا ، آپ نے اندرواخل ہونے کا قصد کیا تو پر دہ پر نظر پڑی ، فوراً تیوری پر بل پڑھئے ، حضرت عائشہ بیدد کی کرمہم گئیں ،عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! قصور معاف ، مجھے کیا خطا سرز دہوئی۔

فرا با جس گھر میں نصور ہیں ہوں ، فرشتے نہیں داخل ہوتے ، بین کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرا با جس گھر میں نصور ہیں ہوں ، فرشتے نہیں داخل ہوتے ، بین کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرا پر دہ چاک کر ڈالا ، اور اس کومصرف میں لے آئیں ۔ ( صحیح بخاری کا تب اللہ اس باب الساور ) ایک صحابی کو لیمہ کی دعوت کرنی تھی اللہ عنہا کہ کہو کہ غلہ کی تو کری نہیں ۔ نہیں اللہ عنہا کو آئر بیغام سنایا ، اس وقت مشرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آئر بیغام سنایا ، اس وقت مشرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آئر بیغام سنایا ، اس وقت مشرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آئر بیغام سنایا ، اس وقت مشرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اور گھر

میں شام کے کھانے کو بچھٹیں رہار

شو ہر کی زندگی میں تو شاید بہت ی عورتیں اس وصف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حریف طلبی لیکن اللہ عنہا کی حریف کلیں لیکن اصلی اطاعت تو بیز یوں کے کٹ جانے کے بعد بھی اپنے کوقیدی بنائے رکھتا ہے، یعنی شو ہر کی وفات کے بعد بھی اس کے ایک تھم کی تھیل اسی طرح کی جائے جس طرح اس کی زندگی میں کی جاتی تھی۔

ایک دفعہ عرفہ کے دن روزہ سے تھیں ،گری اس قدر شدیقی کر بر پانی کے جھینے ویعے جارہے تھے،کسی نے مشورہ دیا کہ روزہ توڑ و تیجے۔فرمایا کہ جب آ تخضرت صلی الله علیہ دسلم سے من چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھتے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوجاتے جیں تو میں روزہ تو رُسکتی ہوں؟۔ (مسند جلد ۲ ص ۱۲۸)۔

رسول الندسلى الله عليه وسلم كو چاشت كى نماز برا يصح و كيوكروه بھى برابر چاشت كى نماز برا يصح و كيوكروه بھى برابر چاشت كى نماز برا هاكرتى تعيس، اور فر ما تى تعيس كە "اگر برے باپ بھى قبرے انگوكرة كى اور منع كرين تو بين شدانون " ـ ( مسند جالدا من ١٣٨ ) اليك د فعد أيك كورت نے آكر بو چھاكه ام الموشين! مهندى لگانا كيسا ہے؟ جواب ديا ميرے محبوب كواس كار نگ بهندليكن يو بهند منعى برام نميس بتم چا ہے لگاؤ۔



# گھر میں فرائض نبؤت

تعلقات زن وشوہر کابیآ خری عنوان ہے، باہمی لطف و محبت کے جو واقعات او پر گزر چکے جیں ان کو پڑھ کر ایک کو رباطن خیال کرسکتا ہے کہ آپ گھر میں آ کر فرائفل نبوت کو بھول جاتے تھے، لیکن خود حضرت ما انشر صنی الغد عنہا کا قول تم من چکے ہو کہ و دکیا کہتی تھیں افرمانی تھیں کہ 'آپ یا تون میں شغوں ہوتے ، دفعانا اذان ہوئی، آپ اٹھ جاتے ، پھریہ معلوم ہوتا کہ ہم کو بہیا نے بھی نہیں' ۔

آپ نے غز دہ تبوک ہے جب فاتحاند مراجعت فرمانی تو حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے خوشی اللہ عنہا کے خوشی اللہ عنہا نے خوشی بین خیر مقدم کے طور پر ایک مصور پر نقش وزگار پر دو آ ویز ال کیا، اور آتحضر تصلی اللہ علیہ وکلم نے جب درواز و پر قدم رکھا چرو کارنگ متغیر ہوگیا ،عوض کیا یارسول اللہ اقصر معاف ہو کیا خطا ہوئی ، ارشاد ہوا کہ 'عائش ہم کوخدائے ایسٹ اور مٹی کی آرائش کے لئے دولت نہیں دی''۔

# نكاح اورگھريلول معاشرت ميں حضورا كرم صلى الله عنيه وسلم كى

## عادت شريفه

گھر میں بمیشہ برموقع پراخلاتی فصائح کی تعلیم دیا کرتے تھے،اس کی متعدد مثالیں پیش خدمت ہیں، ایک وفعہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائے اپنے ہاتھ سے آٹا ہیںا، اس کی تکیاں پکا کئیں، آپ باہر سے تشریف لائے ، تو نماز میں مشغول ہو گئے ان کی آ کھ لگ مُنی ،ایک پڑویں کی بکری آگران کو تھا گئی ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑیں کہ بکری کو ماریں، آپ نے روکا کہ 'عاکشہ بھرا یہ کو تکلیف ندو''۔

عرب میں سوسار کھانے کا دستور تھا، کیکن آپ اس کو پسندنہیں قرماتے ہتے ، ایک بار کسی نے اس کا گوشت تحفقاً بھیجا ، آپ نے تین کھایا ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا'' رسول اللہ جمتاجوں کو نہ کھلا دیں' 'فرمایا'' جس کوتم نہ کھایا کر ووہ و دسروں کو بھی نہ کھلا وُ'' حصرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جمع مقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے۔ مجھے تمہاری دنیا میں سے عور تیں اور خوشبو مجبوب میں اور میری آتھوں کی مختذک نماز میں ہے۔ (نسائی شریف)۔

از وان مطہرات اورخوشہو آپ کو بہت ہی محبوب تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں ( ہے وہاں کی خوش کے لئے ) سب کے پاس جکر لگاتے تھے اور آپ کو مہاشرت وغیرہ میں تمیں آ دمیوں سے زید دہ قویت تھی اور اللہ عز وجل نے آپ کے لئے اتن ہویاں طال فرمائیں جوامت میں کسی کے لئے نہیں فرمائیں۔

اور حضورا کرم صلی الله علیه و ملم عورتوں کے درمیان خرج ، مکان ، سکونت دغیر و سب چیزوں میں برابری فرماتے تھے لیکن محبت کے بارے میں فرماتے ، اے اللہ جن چیز وں پر مجھے قدرت ہے ان میں بیرمبر انصاف ہے لہذا جن چیزوں کا میں مالک نہیں (ان پر قدرت نہیں ) توان میں مجھے طامت نے فرمائیں۔ (ترفدی شریف)۔

اور یہ پیز جس کا حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بٹس ہا لک نہیں ہوں وہ کیا ہے؟
وہ دل کا میلان اور محبت ہے کہ کس کی طرف زیادہ ہوسکتی ہے جو غیر اختیاری ہے اس طرح جماع (ہم بستری) ہے کیونکہ داتوں کی باری تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے مقرر قرما کر کھی تھی لیکن آ کے ہم بستری میں بالکل برابر یہ انسان کی قدرت پی نہیں تو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان چیز وں میں چھاور نج بی کی معافی ما تی اور آیا کہ حضور پر باری باری کا خیال باری کا خیال رکھنا واجب تھا؟ یا محض آپ کی دل جوئی کے لئے باری باری کا خیال فرماتے مقے اور دائے بات بی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم پر بید چیز واجب فرماتے مقے تاہ کری بھری کے لئے ایسا فرماتے متے تاہ کری جو کی ایسا فرماتے ہے تاہ کری باری کا خیال کوئی بوری احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔

الغرض حاصل كلام بيہ بكرآب صلى الله عليه وسلم امت محمد بيد بين سب سن ذياده بيويوں والے تنفيائي كى طرف حضرت ابن عباس رضى الله عند كا فرمان اشاره كرتا ہے۔كه (اسے لوگو) شادياں كرو كيونكدائ امت كے سب سے بہتر مخض سب سے زياده بيويوں والے تنے۔ رسول التعصلی للدعلیہ وسلم کا از وائی مطلم است کے ساتھ سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر یلوں حول کو بالکل دوستانہ ماحول بنار کھا تھا۔ از دائی مطہرات کے ساتھ کھل مل کر ہستیں کرتے اور مختلف گھر یلوکا موں میں ان کا ہاتھ مجھی بٹانے جن کی نشائد ہی ہم نے گزشتہ صفحات میں کردی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں خاتون خانہ کو پاؤل کی جوتی سمجھا جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ داروا سلوک کیا جاتا ہے۔

جب كه حضرت عائشة صديقة رمني الله عنها فرماتي بين.

(كنت اشرب وانا حائض ثم انا وله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعوق وانا حائض ثم انا وله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في).

حفزت عاکشرض المدعنها فرمائی بین کرفیض کی حالت میں پائی بیتی اور برتن نجی آ کرم بنگی القد علیه وسلم سے لیتے آ ب سلی القد عایہ وسلم برتن سے ای جگد مند رکھ کر پائی ہیتے جہال ہے بین نے مند دکھ کر بیا ہوتا ، ہذی ہے گوشت کھا کر نجی آ کرم سلی القد علیہ وسلم کو ویتی تو آ ب ای جگدے کھاتے جہال ہے میں نے کھا ہوتا۔

### خواتین کوشیشے کے بہالوں سے تشبیہ

رسول اکرم صلی القدیمنید وسلم نے خواجین کی نازک مزا بی کوشلیم کرتے ہوئے انہیں آسٹینوں سے تشبید دی مسلم کی روایت ہے:

حصرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول، کرم سلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی بیو یوں کے اوٹوں کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا کہ اور ان کے ہانگئے والا محتص اوٹوں کو تیز تیز ہا تک رہاہے ، رسول اللہ صلی اللہ سے اسلم نے اسے مخاطب کرکے فرمانانہ (و يحك يا أنجشة! رويدا سوفك بالقوارير)

ا سے انبختہ تیرے لئے فرانی : واونواں کو آہتہ جیلا و کیٹیٹیں رہا کہ اوپر آ سیٹیٹ میں ( کہیں ٹوٹ نہ جائیں )۔ ( مسلم کیا ب الفصائل )

### سوکنوں کی ناز برداری

جب ہیویاں ایک ہے زیادہ ہوں تو شرق تھم کے مطابق سب کے ساتھ یکسال سلوک اور یکساں نان وقفقہ کی تھیم بہت عشروری ہے، نیکن اس میں عدر کے باوجوو سوئٹوں میں فطری طور پرایک طرح کی جیلسی ہوتی ہے کہ میرے میاں کا اتفات صرف اورصرف میری طرف رہے اور دیگر از وات اس سے محروم رہیں۔

چنانچ دھنرت انس رضی املاعنہ بیان کرتے ہیں کو آیک مرتبہ نبی کر پیم مسٹی املہ مالیہ بہلم

اپنی ایک زجر تھے ، دوسرے گھر پراس کی باری دائے دن تی مرپہ نبی کر بیم مسٹی اللہ علیہ بیت میں خادم کے باتھ کھانے کی کوئی چیز وہ سرجین دی جہاں آ پ سلی اللہ علیہ وسم قیام پیڈ سریتھے ، تیکن گھر والی نے خادم کے ہاتھ ہر چوٹ ہ رکز برتن ٹراویا ، برتن گر تے ہی اُوٹ کیا ، نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلی این وسٹ مہرک ہے تو نے ہوئے برتن کے تکوے ورائر ایوا کھانا وہاں ہے اکھنا کرنے گئے ، وہاں پر موجود افراد سے فرمایا تمباری ہاں کو کسوکن کی غیر ہے آگی ، نبیر آ پ صلی اللہ علیہ وسلی نے اس خادم کو نیا برتن اس یوی کے گھر ہے ویا جس نے برتن تو زاتھا اوراؤ نا ہوا برتن ای گھر میں از کھ دیا۔

گھر ہے ویا جس نے برتن تو زاتھا اوراؤ نا ہوا برتن ای گھر میں از کھ دیا۔

گھرے ویا جس نے برتن تو زاتھا اوراؤ نا ہوا برتن ای گھر میں از کھ دیا۔

( بخاری کتاب النگاح باب الغیر قر)۔

### کھانے میں عیب نہ ذکالو

بظاہر میہ چھوٹی اور معمولی ہاتیں نظر آتی ہیں نیکن گھریلو زندگی میں اکثر و بیشتر چھٹر ہے آئیل معمولی ہاتوں سے بیدا ہوتے ہیں۔ جب خاوند کا نڑنے کا موڈ ہواور ہوں کی طرف ہے کوئی موقع میسر شاآر ہا ہوتو بجراہ محالہ بی معمولی ہاتیں ہی بنیاو بنتی ہیں۔ آتی کھانے میں نمک کیوں تیز ہے ا

آج مرجیں زیادہ ہیں۔

رو ٹی چی میں جلی ہوئی ہے اور کنارے کے ہیں۔

آئ برے کیزے استری نہیں گئے؟

آج میرے **کیڑے جان** کرھیے نہیں دھوئے۔

آج عائے میں بی کم ہے، ناشتہ بھی درے بنائے وغیر اوغیرہ۔

اگر بیوی کالڑنے کا ارادہ بنا تو اس نے کیڑے نکا لنا شروع کردیتے،

آج آپ آفس ہے کیوں لیٹ آئے ہیں؟

پرسوں بھے نانی کے گھر چھوڑنے کیول نہیں گئے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔

کیکن جناب رسالت می ب صلی الله علیه وسم جن کی زندگی کوخالق کا کنات نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے ، انہوں نے سرری زندگی بھی کھانے میں عیب نبیس نکالا ، ندائے گھر میں اور نہ کسی میزیان کے گھر میں۔

اس کا مطلب بینیس کداس زمانے میں عورتوں سے رونی جلتی نہیں تھی یا کھانا پکانے کی اتن ماہرتھیں کہ بھی تمک تیز ہوتا ہی نہیں تھا، اور نداس کے بیعنی بین کے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی تو ہے وا اُلقہ ہی کا مہنیں کرتی تھی کہ آ پ تیزیا چھکے نمک کو جانچ سکیس اور نافعوذ باللہ اس کے بیعنی بین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کمز ورتھی کہ یکی روٹی یا جلی روٹی کا پیزیس جلتا تھا، اس لئے آپ خاموتی سے کھالیتے تھے، ہر گرزئیں!

آ ب صلى الله عليه وسلم كى نيقو توت ذا تَقدَ كمرُ ورَهِّى اور نيفوذ باللهُ آ ب صلى الله عليه وسلم كى منتقو توت ذا تقد كمرُ ورَهِّى اور نيفوذ باللهُ آ ب صلى الله عليه وسلم كو بينها ، يحيكا ، كرّ واسب معنوم بهوتا تفا ، كيا ، جلا سب نظرة تا تفا ، كيكن آ ب صلى الله عليه وسلم اليه سموقع برول كى بات زبان برلات بى منبيل منتقه .

جڑہ ، ہمک نے جتنا تیز ہوتا تھا وہ ہوگیا اب پکانے والوں کے زخموں پرنمک چیز کئے کا کیافائدہ؟

🏗 🕟 مرچول کوتیز ہونا تھاوہ ہو آسکی اب میز بان کومرچیس لگائے ہے کیا حاصل؟

ہند ۔۔۔۔۔روٹی نے جتنا جلنا تھا وہ جل گئی اب روٹی پکانے والوں کا دل جلانے سے کیا حاصل؟ \_

آ ئینیٹوٹ بھی جائے تو کوئی ہات نہیں دل نیٹوٹے کہ میکنٹیں ہازاروں میں چونکہ آ پ صلی القہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی امت کے لئے باعث رحمت وموذیت ہے۔

چونکہ اس طرح میب جوئی کرنے سے دلوں میں فاصلے بیدا ہوتے ہیں دراڑیں بڑتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کے دافی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے فاصلے مٹانے آئے تھے، اس لئے آپ ان چیزوں میں عیب تلاش نہیں کرتے تھے، عیب ہوتے بھی تو آپ انیس زبان پرلیس لاتے تھے۔۔

عرش بریں پیشان خداجھو ہے گئی مروضدا کی عظمت کر دارد کھے کر! لیکن ہماری تو پوری زندگی اس کے برتکس جار ہی ہے،اسی لئے تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں۔

## بھٹا ہوا کیڑا خودی لیا کرتے تھے

ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ باقیل تو معنوم میں کے قران مجید میں آیا ہے: المصناف قرار میں مار المصناف میں تاریخ کا المصناف

المو جال قوامون علی النساء مردعورتوں رِتگران ہیں۔ گویاوہ حاکم ہیں اورعورتیں محکوم ہیں،کیکن کبھی بیہ جائنے کی زحمت گوارا ندکی کہ

رحمة لنعالمين صلى الله عليه وسلم ابن پھٹی ہوئی قبیص کوسوئی وهدا کے سے خود ٹا تک لیا کرنے

\_=

ہم تو فقدا تنا کہتے ہیں،کون ان ساہوتو سائے آئے وہ صاحب علم وفضل ،صاحب جاہ وجلال ، صاحب شان وشوکت سیر البشر ، امام الانبياء موکر بھی اپنی جوتی کونا نکااتے دست مبارک ہےاگارہے ہیں۔ . .

یہ تھے ہمارے سلف صورت مدوخورشید سے جو تھے ہے ہو سکھان کا جواب پیدا کر اگر ہمارا بچدوئی منٹ سے روز ہاہے اور مال نے افغائے میں دیر کروی تو ہم چڑھ روڑے ،لیکن یہ بوچھنے کی زحمت گوارائیس کی کہ دیر ہوئی کیوں؟

آخر دہ اس کا بھی بیٹا ہے، جیسے اس کے روئے سے آپ کو کوفٹ ہے ماں کو اس سے تعمین زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دہے یعی کوئی سفر رہیش آ سکتا ہے، ہر ہات کوفساد کی جڑند بینے دیا جائے۔

# تندور میں لکڑیاں اینے دست مبارک سے

هفرت عائشرصد بیقارضی الله بینها بیان کرتی ہیں که آپ سلی الله علیه وسلم جب جمعی گھر میں ہوتے اور فارغ ہوتے تو تند و ڈرم کرنے کے بئے ابندهن کے طور پر اس میں لکڑیاں اپنے دست مبارک ہے ڈال لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی عارمحسوں نہیں کرتے تھے۔

اس کے معنی بیٹیں ہیں کے تندور گرم کرنا خاوند کی ذہدداری ہے اور روٹی بیکانا عورت کی ذہدداری ہے ، آپ صلی اللہ عذیہ وسلم کا اصل مقصد یا جمی محبت ہیں تفریق تی ختم کرنا تھا تا کہ دشتہ اور مضبوط ہو ، اپنائیت کا احساس ہو ، بیوی کے کام کو اپنا کام مجھے کر کرنے ہے تیرے ،میرے ، کی تفریق ختم ہوجاتی ہے ۔ گویا اسلام قدم قدم پرفروغ محبت کا قائل ہے اور دشتہ جوزنے کو ترجیح و بتاہے اور تو ڑنے کو نا پسند کرتا ہے۔

## ضد کاعلاج ادراس کی دُوشمیں

ایک علائی بالمثل ہے اور ایک علاج بالصد ہے، ایک شخص رسول اقدی صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آ کرائی ہوی کے عیوب بیان کرنے لگا، و والی ہے، و کسی ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، جب وہ تمام برائیاں کرکے جیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے می تشم کا سوال کئے یغیر فرمایا (طلقحما) اسے طلاق دے دے۔ اب وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا، سوچنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ دسلم وہ بری تو ہے لیکن اس کے بغیر میرا گزارا بھی نہیں ہے۔

آ پ صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا اگرایسی بات ہے تو بھر (احسس کھا) اے رو کے دکھادراس کی طرف سے دینچنے والی تکالیف اورا ذیخوں پر مبرکر۔

## طلاق ناپسندیدہ ہے پھر بھی؟

اس صدیث برسوال بدیدا ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی انتدعلیہ وسلم نے گھر بسانے کے لئے قدم قدم پر تا کیدفر مائی جورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا تھم صادر فر مایا! حتی المقدور طلاق سے بچتے رہنے کی گفین فر مائی ، مزید فر مایا کہ:

(أن أبغض الحلال عبدالله الطلاق).

الله کے زودیک حلال کروہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپشدہ چیزطاق ہے، ان تمام ہدلیات کے باوجود آپ حلی الله علیہ وسلم نے آس خفس سے اپنی ہوگی کی برائیاں اور کلے شکو سے بنی ہوگی کی برائیاں اور کلے شکو سے بنی ہوگی کی برائیاں اور اکلے شکو سے بنیا کے اللہ دوفی الفور مشورہ دیا 'مطلقہا' اسے طلاق دے دے ، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی فرات اقدس سے جو کہ رحمتہ للعالمین ہے بجائے گھریسا نے کا مشورہ ملی خلاق تو تع نظر ہ تا ہے۔ در حقیقت کا مشورہ ملی خلاف تو تع نظر ہ تا ہے۔ در حقیقت آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمشورہ علی بالعند تھا جو نکہ اس محقی کی نظر صرف اور صرف اپنی کی برائیوں برتھی ، اس میں موجود انجھا ہوں اور خوبیوں پر بھی اس نے توجہ ہی نہیں کی ، مرف اس کے عیوب می تلاش کرتا رہا۔

یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی فخض اپنے نیچے یا بیوی کوکٹر ہوں سے مار مہا ہو،
آ پ در میان بیں بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اسے سمجھا رہے ہوں کہ یہ
طریقہ اجھانہیں ہے، جانو روں کی طرح بیوی بچوں کو مار نا اخلاقیات کے منافی ہے، لیکن
آ پ کی بیساری محنت ہے کار جلی جائے اور وہ کسی بات کوشلیم بی نہ کرے اور جوں کا
توں مار تارہے ، تو آ پ اسے چھوڑ کر کمرے کے اندرست ایک ڈ اسا ہندوڑ الے کر آئے
اور اس کے ہاتھ سے ککڑی چھینتے ہوئے کہا کہ بیلوہ تھوڑ اما کر مارنے کا اتنابی شوق ہے تو

پھراس سے مارواور پھوڑ دواس کا سرتا کہ 'ندرہے بائس اور ندہیجے بانسری' اب ہتسوڑا کے کروہ واقعی سیجے یا بیوی کے سر پڑیس مارے گا بلکدائے عقل آئے گی اور وہ سو ہے گا کہ میں کتنی بڑی شلطی کر رہا ہوں۔

آ پ سلی الله عظیہ وسلم نے اسے طلاق کا مشورہ دے کریک کام کیا کہ تیری ہوی کی برائیاں من کرمیرے کان بیک عجے ، ایک تو ہے کہ تیری زبان سے برائیاں ختم ہونے کا نام ،ی نہیں لے رہیں ، جب وہ آئی بری ہے تو چھرا سے کیوں رکھے ہوئے ہے است طلاق دے دے ، اب یہ ایسا تھا جیسے اس کے ہاتھ ہے آ پ سلی الله علیہ وسلم نے فکڑی چھین کر ہتھوڑ ا کیڑا دیا ہو، اب وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر چھوڑ دوں گاتو کیڑے بھی خود وھونے رہیں کر مربی در دہوگاتو مروبانے والا بھی دو مونے رہیں گئی ، اگر مربی در دہوگاتو مروبانے والا بھی کوئی نیس ہوگا ، بیر ماری با تیں سوچ کر عرض کیا کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم میں اسے چھوڑ تو دول کیکن اس کے بغیر میر اگر ارائیس ہے۔

اب آب ملی الشطیدوسلم نے فرمایا کہ جب تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو بھراس کی طرف سے ملئے والی تکلیفوں پر صبر کر، انہیں برواشت کر، اس طرح تیرا گھر ہسارے گا، پہلے وہ صرف کی طرف سوچ رہا تھا آپ صلی الشعلیہ وسلم کے مشورے نے اسے تصویر کا دوسرارخ بھی دکھا دیا، جس سے ندمرف گھر اجڑنے سے بچا بلکدوہ آئندہ کے لئے ہوئ کی برائیاں کرنے سے بھی باز آیا۔

یوں تو بیقری بھی نقد بر بدل سمتی ہے کیاں شرط بہے کہ اسے عبت سے تراشا جائے طلاق سے بھی گھر اجز نا ہے، یہ در بدر کی شوکریں کھاتے ہیں بھورت کے بے داغ دامن برطلاق کا بدنما دھے لگتا ہے۔ سہیلیوں، پڑوسیوں اور رشنہ واروں کے طلعۃ اور کونے ملتے ہیں، اسلے اگر چاسلام نے ناگز برحالات میں طوعاً وکرھا اس کی اجازت دی ہے بھر بھی اسے ناپند کیا ہے۔

کونکداس سے نہ صرف میاں ہوی کے درمیان جدائی بیدا ہوجاتی ہے بلکہ دو خاندان وست وگریباں ہوتے ہیں ہے ہمنے مانابول کے سے مجت ہوئیں کتی ۔ روااتی عدادت بھی نہیں ،انسان کوانساں سے بید حقیقت ہے کہ جب میاں ہوی لڑتے ہیں تو صرف معاشرے کے دو فردنہیں لڑتے دوخا ندان کڑتے ہیں ،اس لئے کہ دولہا کس کا بیٹا ہے، کس کا بھانجا ہے، کس کا بھتجا ہے، کس کا بھو بھا خالو ہے،اور دلبن بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بین ہے، کسی کی بھتجی ہے، کس کی بھائجی ہے، بیرمارے دشتے ہیں پورا خاندان لڑتا ہے۔

# کریلاکڑوا ہوتاہے پھربھی کھاتے ہیں

یرا یک مثال ہے کہ'' کر بلاکڑ وا ہوتا ہے پھر بھی گھاتے ہیں'' کریلے جب گھروں میں چکتے ہیں تو بڑے ٹوق سے کھاتے ہیں الیکن بچوں کوکر بلا بالکل ٹیس بھا تا تو کیا بچوں کی ایسند میرگ کی وجہ سے بڑوں نے کر لیے کا شت کرنا چھوڑ دیتے؟ یا گھروں میں پکانے کاروائی فتم کردیا؟ ہرگز نہیں اگر ہے کی کاشت بھی جوں کی توں ہے اور گھروں میں اس کے کے کاروائی بھی جوں کا تواں ہے۔

اسلے نیں کہ کریلے ہوئے گئے ہے؟ ایسانیں ہے ہروں کو بھی کریلا ای طرح کروا گلّا ہے جس طرح بیوں کو، فرق صرف یہ ہے کہ ہروں کی نظر کرنے کے ذالے تن زیادہ کریے کی افادیت پر ہوتی ہے، میشوگر کا علاج ہے، پیلیے کا علاج ہے، بیٹ کے کیئروں کا علاج ہے، مسفی خون ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ بچوں کی نظراس کی افادیت سے زیادہ ذائے بر ہوتی ہے۔

اب میہ بڑول کا کام ہے کہ بچوں پر کر لیے کی افا دُت کو ظاہر کریں ، اگر چہ شروع میں ہے تاک چر حا انہوں کا کام ہے کہ بچوں پر کر لیے کی افا دُت کو ظاہر کریں ، اگر چہ شروع میں ہے تاک چر حا نہیں گے آ ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں تم کر بلا میری طرف سرکا دووہ میں کھالوں گا آ ہے صرف قبہ کھالیں ، آ ہستہ آ ہستہ اس کے شخصے مزاج کو کر ہے کے گڑوے مزاج ہے ہم آ ہنگ کریں گے ، لیکن اگر بیچ کی ضدے آ گے گھر میں کر ہے کے گرفدے آ گے گھر میں کر ہے بیکانا ہی جھوڑ دیئے ہو نہیں تو بھر ساری مم بھی بھی کر لیے کی شکل دیجھنے کا بھی روادار نہ ہوگا۔

☆.....☆.....☆

## شہد کے قطرے کا کرشمہ

ا بنیس ہے کسی نے کہا تھا کہ تو بڑا فساوی ہے فساد کراتا ہے ، کہنے لگائییں ہے الزام ہے ، میں فساد تھوڑی کرتا ہوں میں تو فقط شہر کا قطرہ لگا تا ہوں۔

یو لے وہ کسے ؟ کہا یہ ویکھو! قصائی کی وکان کے پاس جا کر شہد کا تطرو لگا دیا بھر
کھیں بینے گئیں، چھپکلیاں آگئیں کھانے کیلئے ، چھپکیوں کو کھانے کے لئے جو ہے آگئے،
قصائیوں کی بلیاں کھڑی تھیں وہ چوہوں کے لئے آگئیں، اب کوئی قصائی میٹھا تھا اس
نے دیکھا کہ دوسری بلی میری دکان پر آگئی تو اس نے اس کو ڈیٹر ایار دیا ، دوسری دکان
کے قصائی نے دیکھا کہ میری بلی کواس نے ڈیٹر ایارا ہے اس نے آگر قصائی کوڈیٹر ایار دیا ،
اس طرح مارکیٹ بیں ایک بنگامہ کھڑا ہوگیا۔

اب شیطان نے کہاد کیمومیں نے تو صرف قطرہ نگایا ہے دہ بھی شہر کا، میں نے لڑائی تو نہیں کروائی، اس لئے لڑائی کروانا ہڑا آ سان ہے، نہھا کر ان کڑوی کڑوی تنخ ہاتوں کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔

# آ گاور یانی ایک ساتھ

سلسلۂ نقشیند میہ کے ایک بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے میں ،ان کی سواٹ حیات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہان کی بیوی بڑی بدمزاج اورلڑ اکوھی۔

اور وہ انتہائی صوفی سزاج ،کسی کو'' تو '' نہ کہنا کہمی ،کوئی گالی بھی دے تو جواب نہ دینا ،کسی آ دی نے کہا حضرت! آ پ استئے بڑے بزرگ ادرصوفی میں ،لیکن ہُوگ آ پ کی اتنی کڑا کو اور جنگڑالو ہے آ خرگز ارا کیسے کررہے میں اور شادی کوبھی تقریباً ۳۵ سال ہو سکتے ہے۔

اور ۳۵ سال سے پورامحلہ دیکھ رہا ہے، باہر آ دائری جاتی ہیں تمہاری ہوی جس طرح تمہیں گالیاں ویت ہے وآ وازیں لگاتی ہے، اور تمہاری باتوں میں کیڑے نکالتی ہے وغيره وغيروتوتم أس سے چھاکارا كول بيس يا ليتے؟

کٹے سائی بھائی! تم نے تو ہزی آ سان بات کا مشورہ دیا ہے اور میں تو مشکلوں کا عادی ہول بتم نے بڑی آ سان بات بتلائی ہے۔اگر جھے یہی کرنا ہوتا تو ۳۵ سال ضرور نکالنے تھے، بیٹو سینے سال کے پہلے مہینے میں ہوسکی تھا۔

اصل بات آیہ ہے کہ بیج تنی بدر آبان ہے، جتنی تلخ ہے، جتنی بھی غصے والی ہے جتنی جھٹر الو اور لزاکو ہے، اس کے باوجو داس میں دوخو بیاں میں نے دیکھی ہیں .....، ایک خوبی تو یہ کہ اپنی عزیت وعصمت کی حفاظت کرنا خوب جائتی ہے، اور دومری خوبی یہ کہ اس نے میرے ساتھ بھی ہے وفائن نیس کیا در اس کی انہی دوخو بیوں کی وجہ ہے میں نے ۳۵ سال گزارد ئے اور ابھی بھی میرے ارادے اس وچھوڑ نے پرتیار نیمیں ہیں۔

ادراس نے مزید کہا کہ اگر جھے جیل ہوجائے اور پیچاس سال جیل میں رہنا پڑے اور میں اسے یہ جملہ کہ کرجیل جلاجاؤں کہ تم گھر کی دہلیز سے باہر نہ آنا تو پیچاس سال گزاردے گی، بھوکی مرجائے گیاس وہلیز سے باہر قدم تبیس دکھی ، اتنی وفا دار ہے۔

# جب عورت کی کوئی بات بُری گلے

رسول اکرم ملی افتہ طیدوسلم نے گھر بسانے کے جوگر بتلائے ہیں ان میں سے ایک بیت ان میں سے ایک بیت کہ اگر و سانے کے جوگر بتلائے ہیں ان میں سے ایک فوراً اس کی کوئی عادت نا پہند ہے تو فر مایا فوراً اس کی کوئی عادت کوئے نے ذہن میں لا و اور اس کو یاد کرو! ضرور اس میں کوئی اچھی بات بھی ہوگی، جوشہیں خوش کرتی ہوگی، اور میں سجھتا ہوں مرزا مظہر جاناں ای فارمولے پڑھل کرر ہے تھے اور گھر بس بھی رہا ہے ، گئی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اسلام نے گئی مراج کہ ہوتی ہوئی کے لیکن اسلام نے گئی مراج کہ ہوتی ہوئی۔ مثانے اور گھر بس بھی رہا ہے ، گئی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اسلام نے گئی مراج کے اور گھر بس کے گئی ہر جگہ ہوتی خوشوار ہوگی۔

# عورت کی تخلیق پہلی ہے ہے

گھر اجڑنے کے میے شاراسیاب میں اس میں پہلا سبب گر اجڑنے کا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی کوئی عادت ،کوئی جملہ ،کوئی بانت خاد ند کو نا پسند ہوتی ہے اور وہ طاقت اور توت سے اسے نتم کرنا جاہتا ہے، جَبَله وہ ایسانیس کر پاتا اور رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم ف اس کی راہ یہ بتلا لی ہے، فر مایا کہ! عورت کی تخلیق پہلی سے ہے، اور پہلی 'بیڑھی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اپنی توت ورطانت سے اس پہلی کوسیدھا کرنے کی کوشس کرے گا تو وہ سیدھانیس کریائے گا بلکہ پہلی کوتو ڈ بیٹھے گا۔

اب بچھائوگ اس صدیث کو بنیا دینا کراس کوعورت کا عیب بیھتے ہیں کہ عورت چونکہ پیل سے بنی ہے اور پہلی میڑھی ہوتی ہے اور یہ فیڑ ھا ہونا عورت کا خیب ہے، حالانکہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے اتن خواہسورت مثال دی ، اس مثال کے معنی یہ ہیں کہ عورت کا میڑھا ہونا ہی اس کا حسن ہے عورت سیدھی ہوجائے تو وہ تو مرد کہاائے ،عورت کے نیڑھا ہونے میں اس کا حسن ہے۔

# مردوعورت کے اوصاف باہم مختلف ہیں

بعض باتیں مردوں کا وصف ہیں اور بعض خواتین کا اور دونوں کے اوساف باہم مختلف ہیں ،غافل ہونا مرد کے لئے ہمت عیب کی بات ہے ایک مرد غافل ہو، جاہل ہو، یہ پڑے یے بیب کی بات ہے، کیکن عورت کے لئے خفلت کوفر آن مجید نے اس کا ایک حسن اور

خولي قرار ديا ہے۔

(ان الذي بومون المعصات المعافلات المؤمنات) (النور: ۲۳) فرماياوه لوگ جوالي بإك دامن، غافل، مؤمن جوروّل پرطيب لگات بين. الذيت عورتون كي تيمول صفيتن كواكين اوران تين صفتون مين سنة أيك صفت المنة وسعد...

عافلات ہے۔

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب من فقین نے الزام گایار سول اللہ تھا اللہ علی بکھ پری بوجھا تو حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب من فقین نے الزام گایار سول اللہ تھا کہ سے تعلی بکھ پری بوجھا تو حضرت منظم کی ای (اس منظم) نے بتایا کہ اللہ کے رسول ! ہم نے عائشہ میں صرف ایک علی چیز دیمھی ہے کہ بیافان بہت ہے ، آتا گو کہ هتی ہے اور رکھ کر سوج تی ہے جے پر دسیوں کی بھری آ کر کھا جاتی ہے ، اس میں ہم نے بیافلت تو دیکھی ہے ، لیکن کروار میں کوئی داغ اور دھ بدا للہ کے رسول نہ ایس ہیں ہم نے بیافلت تو دیکھی ہے ، لیکن کروار میں کوئی داغ اور دھ بدا للہ کے رسول نہ ایسا ہم بھی سوچ ہیں اور شاہر کھی ہم نے دیکھا ، تو عافل ہونا بھی عورت کا کیا جسن ہے جے قرآن نے بیان کیا ہے۔

# جب محبت گھرے اٹھنے لگے

(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها) والنساء:٣٥)

ا ہے مسلمانو ااگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی تنازعہ بیدا ہوجائے کس بات پرکوئی تلخی پیدا ہوجائے ، معاملہ نفرتوں کو شکار ہوجائے ،محبت کھرے اٹھنے گئے، شیطان کو دراڑی ڈالنے کا موقع ملنے لگے ،

رقابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها)

قرمایا ایسے موقع پر بردول کا بیفرض بنمآ ہے کہ ایک حاکم، ایک فیص ، ایک منصف مزارج محض لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کردیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوک دوبارہ اینا گھر بسایش، طلاق تک نوبت نہ آگئے ، بچا! وارث نہ کہلائیں، طلاق کا دھب بٹی کے بدائے دامن پر نہ سکے بڑکا بھی بد کردار یا برمزاج نہ کہلائے ، تو ایسی صورت میں دونوں فریق ایک منصف مزاج شخص گڑے کی طرف ہے ایک لڑکی کی طرف ہے مقرر کرلیں ، (ایک اِس کے دشتہ داروں میں ہے اورا کی اُس کے رشتے واروں میں ہے )

(أن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما)

اگر وہ دونوں واقعی اللہ کا خلوص دل میں رکھتے ہوئے ، دونوں پیرچا ہیں گے کہ ہم گھر بسائنیں۔(یوفق اللہ میشھما)

ائندان میں موافقت پیدا کرد ہے گاان دونوں کو پروردگار عام کی ایک بات پر متحدہ متنق کروں گا، جو بات ان دونوں کے لئے صلح کا باعث بن جائے گی، ہا کہ پہلا گر ہے جو اسلام نے بتلایا کہ جب ایسا معاملہ بوجائے گویا اسلام نے اس چیز ہے انکار نہیں کیا کہ ایسا ہونہیں سکتا بھکہ اگر ایسا ہوبھی جائے تو اس کا حل بیدکرہ! اور وہ دونوں منصف مزاج شخص ہوں۔

اول توبیہ کے اگر خاد نداس کی تعخیوں کودیکھتا ہے اور غصر آت ہے تو اس کی کوئی خوبی کو یاد کرے ، ہرول تک بات آئے ہی شدہ وبات و جیں کی و جی فتم ہوجائے ، لیکن اگر اس سے بات آگے بڑھ جائے اور ان تک بات پہنچ جائے تو پھر بروں کا فریضہ ہے۔ معاد علاجہ میں سے اس خصل میں سری مؤجرہ سینہ سفید ہے۔

ے بات اے بڑھ جائے اور ان جب بات بی جائے اور پارٹوں کا فریضہ ہے۔

حضرت علی رضی انقد عنہ رسول انقصلی انقد عابہ وسلم کی بیٹی حضرت فاحمہ رضی انقد عنہ اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاحمہ رضی انقد عنہ اللہ علیہ وسلم گھر سے شوہر ہیں، ایک دن دو پہر ( آنیلو نے ) کے وقت انقد کے رسول صلی القد علیہ وسلم گھر بین بین ،حضرت علی واباد ہیں، بو جھا!

ہیں آ جہاں گئے ہیں با عرض کی انقد کے رسول ( صلی انقد علیہ وسلم ) اوہ میرک کی بات ہے ، راض ہوگئے ہیں باقد علیہ وسلم کی انقد علیہ وسلم کی انقد علیہ وسلم کے ،وں گے، مرسول انقد علیہ وسلم سید ھا مسجد گئے ،حضرت علی رضی انقد عنہ چٹائی پر نینے ہوئے میں، سرک کا موسم ہے تیمی انتری ہوگی ہے ،حضرت علی رضی انقد عنہ چٹائی پر نینے ہوئے میں، سرک کا موسم ہے تیمی آتری ہوگی ہے جسم پر بسینہ ہے، چٹائی سے کروٹ یدلی تو بچھ حصرت کی را حمیہ وسلم جب مسجد ہیں، آتے تو وہ میں وال حصداو پر تصاور دوسرا حصد ہی ، آپ نے او پر سے می وجھاز ناشروٹ کی اور قربایا:

میں وال حصداو پر تصااور دوسرا حصد ہی ، آپ نے او پر سے می وجھاز ناشروٹ کی اور قربایا:

میں وال حصداو پر تصااور دوسرا حصد ہی ، آپ نے او پر سے می وجھاز ناشروٹ کی اور قربایا:

(قسم بسا اساتو اب قسم) الے می والے انھو! حضرت بلی رضی انتہ عنہ کی آگئے کھی تو

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زبان سے ابوتر اب كے الغاظ سنے تو اتنا بسند آئے كہ حضرت على رضى الله عنه نے اس دن سے اپنى كنيت ہى ابوتر اب ركھ كى ، آپ صلى الله عليه وسلم حضرت على رضى الله عنه كا باتھ بكڑ كر گھر لے آئے ، حضرت فاطمه رضى الله عنها سے آب نے بہيں بوچھا كه الجھا بينى و وكس بات سے ناراض ہوئے ، كريد نے كى كوشش تہيں كى ۔

على س بات سے ناراض ہوئے تھے؟ پھر بنی نے بتایا ہویہ معاملہ تھا پھر آپ نے کہ ہوا ہو یہ معاملہ تھا پھر آپ نے کہ ہوا ہوا ہوا ہی کہ ہوا ہوا ہیں کہ ہوا ہوا ہی ہے کو ناراض کرے، مالا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموی طور پر یہ الفاظ طبح ہیں آپ نے فرمایا! فاطمہ میرے جگر کا کلزا ہے جس نے اسے دکھایا اس نے جھے وکھایا کیکن کھر بسانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سے نیبیں ہو چھا! بنی!

انبول نے کیا کہاتھا!

تصور تيرا تعايا اس كاتها، زيادتي تيري تقي يااس كي تني نبيس......!

پھر ہماری طرح اس کوانا کا مسئلہ بھی نہیں بٹایا کہ میں لڑکی کا باپ ہوکر واماد کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لاؤں نہیں .....! بیٹی کا ہاتھ کا بڑتے ہوئے اور اپنے گھر لے جاتے بیٹی اگر وہ ایساناک کا اونچاہے توناک نبتی ہم بھی نہیں رکھتے ، چل ہمارے گھر! دیکھیں گئے کہے لینے آتا ہے ، .... تہیں ....!

الله كرسول صلى الله عليه وسلم في المسيخ واماد كاماته محد سے بكر ااور كھر لے آئے ميد ان بروں كى باقيل بيں جوائي بيٹروں كا كھريسانا جائے بھى جيں، بسانا جائے بھى جيں، اور ميدانمي كے اصول جيں۔ ع ميں سب كرم كے جي فيصلے مير بور فيسب كى بات ہے۔

...☆....☆....☆...

## محبت كى تشتى ميں شك كاسوراخ نه كرو

بلاوج ایک دوسرے پر شک کرنے ہے گریز کریں میال بیوی کی محبت دراصل الی کشتی ہے جونفرت کے سندر میں تیرتی ہے اوراس کشتی میں ببلاسوراخ شک ہے ہوتا ہے و بیسوران جوجائے تو نفرت کے سمندر کا مارا پانی ای رائے ہے واضل ہونا شروع جوجا تا ہے چھر یکشتی ڈو بے گلتی ہے۔

ایسے تمام کو ال سے بینے کی کوشش کریں ہوشک کاباعث بیس مشکا خاد ند کو جاہئے کے دو جمہی اپنی جو کی سے سامنے کس دوسر کی طورت کی تعریف نہ کرے اور بیوی کو جاہئے کے دہ جمہی اپنے شوہر کے سامنے کسی فیرمرد کی تعریف نہ کرے اس سے شکوک ہشہبات پیدا ہوتے ہیں جو ہنتے کہتے گھر کو تباہ کرے دکھ دیتے ہیں ، رحمت عالم سلی افلہ علیہ وسلم نے ہراس راستے کو بند کیا جو دودلوں ہیں تفریق کا سب بن سکتا تھا۔

(۲) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم سفر پر جاؤ اور چندون قیام کروتو والیسی پر نیچا تک گھر میں نہ آؤ بلکہ پہنے ہے اطواع کرو، ٹی زماندفون کی ہمولت ہے بھی فائدہ اٹھایا جہ سکتا ہے ، رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں ہے ایک ریمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمجب سفر ہے والیس آتے تو پہلے سجد میں تشریف لے جاتے اسے میں گھر میں اطلاع کراد ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں ، مجد میں دوتفل ادا کر کے پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔

اس میں حکمت ہیہ کہ آپ کی آنے کی اطلاع پاکر زوی اپنا صلیہ درست کرلے گ جو آپ کو پہلی نظر میں بھاجائے گ اور آپ کی محبت اور جا بت میں اضافے کا باعث ہے گی۔ درحقیقت اسلام میر جا بہتا ہے کہ دولہانے جس طرح پہلی نظر میں ولہن کو پسند کیا تھا جا بہتوں کی و ونظر محیشہ برقر ارر ہے۔

دوسری عکمت سے ہے کہ آپ کی احیا تک آ مدیر آپ کو گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز بھی نظر آسکتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدائی کا سبب بن جائے ،اسی سے اسلام قدم قدم برآپ کی رہنم کی کرتا ہے تا کہ آپ کی محبت قائم رہے اور آپ کا گھر بسارہے۔ (٣) .... روز مرہ کے معمولات میں بھی رسول آ رم علی اللہ ملیہ دستم جب گھر ہے باہ تشریف فر ماہوتے تو والیسی پراجا تک ، اب پاؤاں تشریف نہ لے جاتے بلکہ گھر کی دیوار کے قریب بیٹنی کر کھٹکھارتے تا کہ گھر والول کو بیری آ مد کی اطلاع ہوج نے پھر داخل ہوتے سے وو باتیں ہیں جودلوں میں شکوک و شبہات کو ظرفیمیں ویتیں۔

ہمارے گھ ول میں ۹۰ فیصد فقنے ای شکوک وشہات کی بنیاد پر بید ہموتے ہیں۔ اور ۹۰ فیصد گھرول کی تابی کا باعث بھی فقنہے۔

ا نیک دن خاہ ند گھر میں لیٹ آئے تو بیوی کے دل میں شک کا تاتج بودیا جاتا ہے، پڑوسیں اور سہیلیاں بھی کہنے گئی ہیں خاوند کو وسیل نددے ورنہ بچھتائے گی ،جمیں تو لگٹا ہے کوئی چکرے۔

ادهرمیان نے خلاف تو فق بیوی کوافتھ کیڑے پہنے دیکھایا تو اس دن ہے گھر میں افت بونت اپ مک دخل مونے گئے۔ جبکہ دہ باؤاں، چوروں کی طرح گھر میں داخلہ اسلام کو قطعا پہند نہیں ہے یہ بظاہر بہت معمولی اور چھوٹی یا تیں نظر آتی ہیں حقیقتا ہے بہت دور رس نہ کئے کی صافل ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کا گھر میں داخلے کے فت کھنکھارنا اپنے اندر ہوی حکمتیں سمیٹے ہوئے ہے، گویادہ اطلاع ہوتی تھی کہ میں آ رہا ہوں اگر گھر میں کئی ایسی چیز موجود ہوجو جھے پسند نہیں تو وہ ہٹادی جانے تا کہ میرے دل میں جوتمبر راایک مقام بنا ہوا ہے دونہ تو نے یائے ، دہ محبت برقر اررہے جونوشگوارز ندگی گھر بسانے کا اولین گر ہے۔

#### والمدين گورےا دربيه ڪالا

حضرت ابو ہریرہ رضی ایندعنہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آ کرعوش کی:

(ان امراتي ولدت غلاما اسوداً)

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میری ہوی نے ایک کا لے بیچے کوچنم دیا ہے۔ لیعنی اس کا اشرارہ اس طرف تھا کہ میں بھی گورا ہوں اور میری ہوی کا رنگ بھی گورا ہے لیکن بچہ کا نا ہے، اب مسئلہ میہ ہے کہ بچھے میہ شک جور ہا ہے کہ میری بیوی بدیلی ہے، بیہ مقد مہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس دیمیاتی دائر کیا اس شک کی بتیاد پر کہ جب ماں ادر باب دوتوں گورے ہیں تو بچہ کا اکیوں ہے؟

آ بِ صلى الله عليه وسلم في اس ديهاتي كوديهاتي كي زبان عن مثال دي كريه مسئلة مجمايا آب صلى الله عليه وسنم في فرمايا: (هل لمك من الاهل: قال نعم).

کیا تیرے اونٹ ہیں؟اس نے عرض کمامان ہیں۔

آ پ معلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آ پ معلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

(مالونها) وه كس رنگ كاونت بين؟

(قال حصر) عرض كى سرخ اونث ہيں

(عرب میں مرخ اونٹ کا نی تیتی سمجھے جاتے ہیں)

آپ ملی الله عاید پسلم نے فر مایا:

(فهل فیهااورق) کیان میں ہے کوئی فاکستری (بادائی رئٹ ) کا بھی اوٹ ہے؟ قال نعہ: اس نے کہالہاں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسمم فأتي هو

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے سارے اونٹ سرٹ ہیں تو ان میں سے مدخا کسٹری اونٹ کیسے آ شمیا؟

اس نے عرض کی اس کی او پر کی نسل بٹس کوئی ادشت خانسٹر کی ہوگائی کا اگر ہوگا۔ جو بات آ پ صلی اللہ علیہ وکلم اسے سمجھانا چاہتے بتھے وہ بات اس نے خودا سپنے مند سے کہددی ، اب اسے بات سمجھانی آ سانی ہوگئ ،

آ پ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا جب اوٹوں میں اوپر کینسل کا اثر ہوسکتا ہے تو انسانوں میں مخصے اس پر کیوں تعجب ہے، ہوسکتا ہے اس کے پیچیلے خاندان ( ننھیال، دوھیال) میں کہیں کوئی مخص کا لاہو۔ ( مسلم: کتاب العمان )

رسول الشصلی الله علیه وسلم نے ایک مشفق اور ماہر معلم کی طرح اس مختص کے ذہن سے شک کے زہر کو نکالا کہ بیشروری تہیں ہے کہ بیجے سرف ماں باپ یہ جاتے ہوں ، نیچ بھی نخمیال پہ جاتے ہیں اور مبھی درصیال پر جاتے ہیں، میکن ان چیزوں کوشک کی بنیاد بنا کر اپنے ہنتے اپنے گھر کو اجاڑ ویٹا کہاں کی مقل مندی ہے؟ اورخوشگوارزندگی کو ہر بادکروینا کہاں کی دانش مندی ہے؟

بناوجہ فرضی باتوں کی بنیاد پر عورت پر تہست لگانا لعنت کا موجب ہے چتا نچے قر آن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے:

(ان النفين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم

یے شک جولوگ پاک دامن ، بھولی بھالی ، ایمان والی بودتوں پرتہمت لگتے میں ان کے لئے و نیااور آخرت میں لعنت کی گئی ہےاوران کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کاحسن اخلاق این بیبیوں کے ساتھ

## ہمارے لئے مشعل راہ ہے

(۱) ۔ ایک مرتبہ حضور صلی التدعلیہ وہلم بیبیوں سے روٹھ گئے ،ایک دفعہ ایس ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکر م سلی اللہ علیہ وہلم کے گھر آئے ردرواز وہیں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وہلیئے ساتھ جلا جلا کر بات کرتے ہوئے سنا۔ خصد آیا۔ جب اندر بہنچ تو صاحبز اوی (حضرت عائش) سے کہتے ہیں میں بھی من رہا ہول کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بول رہی ہے۔ یہ کہد کر طمانچ مارٹ کو ہاتھ اٹھایا۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ جلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ جلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ ہا ہے قرماتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ جلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ ہا ہے قرماتے ہیں دیا ہوں نے تھیں اللہ عنہ ہوئی ۔ (کسا والنہ ما چی کا کہ اور کے کہ ایک اللہ عنہ ہوئی ہوئیں ۔ (کسا والنہ ما چی کا کہ کا کہ کہ ایک ایک کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کو کہ کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کا کہ کی کھر کے کہ کی کہ کہ کی کی کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کا کہ کو کہ کی کے کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو ک

(۲) ....قصہ افک میں جب حضرت عائشہ صنی اللہ عنہ کی براکت میں دحی نازل ہوئی تو ان کے والدین نے ان سے کہا'' قو می الیہ'' یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشکر بیادا کروتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتی ہیں: لاواللسه لااقتوم اليسم ولا احتماد الاالينية هواللذي انزل يوانتي او كماقال

( ترجمه ) نبیس والقد: میں و نبیس اٹھتی نہ میں کسی کاشکر بیادا کرتی ہوں سوااللہ

کے۔ای نے میری برات، زل فر مائی۔

ظاہر میں کتنا بخت غضافہ کے حضور صلی القد علیہ وسلم کے مند ہی پر کمبتی ہیں کہ میں تو مبین اٹھتی مدمین کسی کاشکر میا دا کروں گی ۔گر حضور صلی القد علیہ وسلم کوا صلا ملال شاہوا کیونکہ نازمجو ہانہ تھا۔ ( کسا والنس میں ۲۵۴)

### بیوی کی دل جوئی کرنا بھی سنت ہے

( ۴ ) .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ سب بیبیوں ہے کم عمر تھیں تو آپ صلی اللہ عبیہ وسم ان کی عمر کے موافق ان کی دلجو کی فرمایا کرتے تھے۔

چنا نی دختورسلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبدان کے ساتھ دوڑے بھی ہیں چونک دھترت عائشہ بنی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ دن) کی تعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائشہ بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائی عمر کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ، و چا تھا۔ اس دوڑ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم سے آئے نکل گئیں، تیجی عرصہ کے بعد حضور صلی عائشہ علیہ وسلم بھرایک مرتبہ دوڑے ، اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نکل گئیں، تیجی عرصہ کے وقل گئے۔ کو ذکلہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اکا بدن بھاری ہوگیا تھا۔ بور تیں بہت جلد بھاری ہو جاتی اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اکا بدن بھاری ہوگیا تھا۔ بور تیں بہت جلد بھاری ہو جاتی میں ۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ کل سے سے اس سے اسلامی سے اسے اسلامی سے اسلامی سلامی سے اسلامی سے اسلامی سلامی سلامی

## مردول کوا بنی بیو یوں کی قدر کرنی چ ہے

فر ، یا کہ ہرصورت میں مردول کواپنی بیدیوں کی قدر کرنی جاہئے۔دووجہ سے ، ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ الن کے ہاتھ میں قید میں ، اور سے بات جوال مردی کے خلاف ہے کہ جو ہرطمر ٹا ہے ہیں میں ہواس کو تکیف پینچا کی جاوے۔

جیسے تم دین کے کام کرتے ہود ہ بھی کرتی ہیں اور بیکس کو معلوم نیس دین کے امتبار سے اللہ تعالی کے نز دیک کون زیادہ متبول ہے۔ ریکوئی ہات ضروری نہیں ہے کہ محورت مرد سے تھٹی ہو۔ بیس مورتوں کو ذلین و تقیر نہیں تجھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے کس و مجور اور شکستہ دل کا تھوڑ اساممل متبول فر ، لہتے ہیں اور اس کے در ہے برجا دیتے ہیں۔ (مآ شرکتیم الامت حضرت تی نوی رہمتہ اللہ علیہ ہے۔)

### میاں بیوی میں زندگی گزارنے کا طریقہ

(۱) سیخوب جھلوکہ میں نہ دی کا ایک ایسا سابقہ ہے کہ ساری ہمرای ہیں ہسر کرنا ہے۔ اگر دونوں کا ول ملا ہوا ہے آواس ہے ہزدہ کرکوئی تعت تبیس ، اورا گرخدا آئخو استہ دونوں کے دول بین قرق آگیا تواس ہے ہزدہ کرکوئی معیبت تبیس۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل ہاتھ میں لئے رہوا دراس کی آگھ کے اشردہ پر چلا کرد ، مشاؤ اگر و و تکلم دے کہ رات بھر ہاتھ با ند ھے کھڑی رہا کروتو د نیا اور آخرے کی بھادئی اس میں ہے کہ دنیا تی تھوڑی تی آکلیف گوارا کر کے آخرے کی بھانی اور سرخر د فی حاصل کرو۔

سنگسی وقت کوئی ہات ایک مذکر وجواس کے مزائ کے خلاف ہو۔ مثلاً اگروہ دن کو رات بتلائے تو تم بھی دن کورات سینے مگو۔

(۲) ۔ کم مجھی اورانیام ندمو چنے کی بنارِ بعض بیبیاں ایسی یا تیمی کر ہمھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جا تا ہے۔ کہیں ہے موقع زبان چاادی ، کو کی بات حصدہ تھیج کی کہ والی ، غصہ میں جنی گی ہاتیں کہر دکوخواہ کو اور کن کر برائے۔ پھر جب اس کا دل چھر جاتا ہے (ہت جاتا ہے) اور اس میں فرق پڑجا تا ہے تو روتی پھر تی ہیں ، اور میہ خوب مجھ ہو کہ خاد ند کے ؛ ل پر میں آ جائے کے بعدا گر دو چار دن میں تم نے کہرین کر اس کو منا بھی نیا تا ہے تھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر ہزار با تیمی بروؤ عذر معذرت کر وائیکن جویہ پہلے دل صاف تھا و نہی محبت ٹیمیں رہے گی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ بیادی ہے جس نے فلانے فائے نے دن ایس کیا تھا۔ اس لیے ا پے شوہر کے ساتھ خوب مجھ موٹ کرر بنا چاہئے کہ خدااور رسول معلی اللہ علیہ وسلم کی ہمی خوثی ہواور تمباری دیا وا خرت دونوں درست ہوجا کیں آجھ دار کورتوں کوتو کچھ بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کے اچھے در ہرے کود کچھ لیتی ہیں ،لیکن پھر مجھی ہم چند غروری یا تمل ہیان کرتے ہیں۔ جب تم ان کوخوب مجھ لوگی اور با تمل مجھی اس معلوم ہوجا یا کرس گی۔

- (٣) منثوم ك هيثيت بيزياد وخريثانه ما مُو
- (٣) جو يُحَوِمَ كوميسر آجائة قالية كُنز بحورُ بطنى روني كُنز كري كُز ارا كرور

(۵) .... اگرگونی زیور یا گیرا بیند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرج ند ہوتو اس کی فریائٹ ند کرواور اس کے نہ ہوتو اس کی فریائٹ ند کرواور اس کے نہ طلے پر حسرت اور افسوں ند کرواور با مکل اس کو اپنے منہ سے نہ نکالوہ خود سوچو کہ اگر تم نے کہا تو تمہارا غریب شوہرا ہے دل عمل کے گا کہاں کو ہاری پر بیٹانی کا پھھ بھی خیال نہیں کہ ایک ہوقع فرہ کش کرتی ہے، بلک اگر میاں امیر ہے ہیں جہاں تک ہوسکے خود بھی کسی بات کی فرمائش تی نہ کرو، البت اگر وہ خود تم سے بوی اپنے خاوند کی نظروں ہے کو کا اپنے خاوند کی نظروں ہے کر جاتی ہے اور اس کی بات بھی ہوجاتی ہے۔

(۲)۔ کسی بات پرضد اور بہت مت کروا گر کوئی بات تنہارے خلاف بھی ہوتو اس وقت جانے وو پیمر سی وقت مناسب طریقہ سے بیٹے کر لینا۔

2) ، اگرمیاں کے یہاں تکلیف ہے گزرے تو کسی کے سامنے اس کو بھی زہان پر نہ لاؤ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مرد کورنج نہ پہنچے اور تمہارے اس قتم کے طریقہ ہے اس کا دل ہس تمہاری منبی میں ہوجائے گا۔

(۸) اگر تمہارے لئے کوئی چیز لادے اور تم کو پسندا کے بیات آئے تو ہمیشاس پرخوشی کا اظہار کروییانہ کو کہ یہ چیز ہری ہے ہمیں پیند نمیں ہے، اس سے اس کا در تھوڑا ہوجائے گا اور چھر تمہارے واسطے بھی بھی کوئی چیز لانے کو اس کا دل نہ جا ہے گا اورا گراس کی تعریف کر کے خوش سے لے لوگی تو اس کا دل اور ہر ھے گا۔ اور چھراس سے زیادہ بمبتر لا دے گا۔ بھی بھی فصہ میں آ کر خاوندکی ناشکر کی نہ کرواور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کم بخت

اجرے کے یہاں آ کرمیں نے کیاد یکھا۔

بس ساری عمر تکلیف اور مصیب ہی ہے گی۔ ماں باپ نے میری قسمت بھوڑوی کہ مجھے اسک بلا میں بھنسا دیا والی آگ میں جھو تک دیا ، کیونک الیمی باتوں سے مرو کے دل میں جگہ نہیں رہتی ۔ حدیث شریف میں حضرت رسول اللہ صلی انتدعایہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے دوڑ نے میں عور تمیں بہت دیکھیں۔

سی نے بوجھا کہ یو رسول القد سنی انقد علیہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جا کمیں گئی ہے۔ اور اپنے خاوندگی جا کمیں گئی ہیں اور اپنے خاوندگی باشکری مہت کرتی ہیں اور اپنے خاوندگی ناشکری مہت کرتی ہیں ہے کہ خیال کروکہ خاوندگی ناشکری کمتی ہری چیز ہے کسی پراھت کرنا ہیں ہے کہ تم کہوکہ ظلائی پر خداکی مارہ اس پر خداکی پوشکار، فلائی کالعنتی چیرہ ہے مند پر حیرے احت برس رہی ہیں۔

(٩) .... شوېرکوکمي بات برغصه آگيا توالي بات مت کبوجس ہے اس کاغصه اور زیادہ ہوجائے۔ ہروفت مزان دیکھ کربات کہواگر دیکھوکہاس وفت بنسی دل نگی میں خوتی ہے تو بنسي دل نگي کرواور نبير ، تو بنسي دل نگي نه کرو ، جيسا مزان و يکھوو سي با تيس کر د کسي بات برتم پر ناراض بوكررو نفد كيا توتم بهى منديها كرنه بيتدربو بلكة خوشامدكر كي عذر معذرت كرك باتعد جوثر كي جس طرح بيناس كومنالوه حياب تمهار الصور بوياند بهوا ورشوبراي كاقصور بوتب بهي تم جرگز نید دیخوا در ما تحد جو زکراینا نصورمعاف کرائے کواپنا گخرا درایتی عزت مجھو\_ (۱۰) ﴿ خُود بَى مجھولوكرميال يوى كاملاپ فقط خالى خولى محبت ہے تيس ہوتا بلكہ محبت کیساتھ میاں کا ادب بھی کرنا ضروری ہے،میاں کواپنے درجہ میں سجھنا بہت بدی غلطی ہے۔ (۱۱) ....میان سے ہرگز کمھی اپنی خدمت نہاد ، اگر وہ محبت میں آ کر کمھی تمہارے ہاتھ یاؤں یاسرد و نے مگے تو تم نہ کرنے دو۔ بھلاسو چوتو سمی کدا گرتمبار اباب ایسا کرے تو کیاتم کو گوارہ ہوگا۔ پھرشو ہر کا رتبہ تو باب سے بھی زیادہ ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں بات جیت کرنے میں غرضکہ ہر بات میں ادب تمیز کا باس اور شیال رکھو، ادر اگر خودتمہارا ہی قصور ہوتو ایسے دفت ابنے کرا لگ بیٹھٹا تو اور بھی بیوری بیوتو ٹی اور نا دانی ہے، اسی باتو ں ے خاوند کا ول چھٹ جاتا ہے۔ (۱۲) ۔۔۔ تمہارا خاوند جب بھی پرولیں ہے آئے تواس کا مزان پوچھواور خیریت دریافت کروکہ و بال آپ کس طرق رہے ۔ آپ کوکوئی تکلیف تونہیں ہوئی۔ ہاتھ پاؤل کیزلوکہ آپ تھک گئے ہول گے ۔اور پھرسپ سے پہلے ان کو ھاتے کو پوچھوک آئر آپ کوچھوک ہوتو کھ نازا ڈس۔

اً مروہ کہددے کہ لے آؤ تو مب سے پہلے پانی کا لونا ماکراس کے ہاتھ دھلاؤ اور جو پچھ ہوسکے ان سے سامنے رکھ دواور گائی پانی کا بھر کر بھی رکھ دو۔ جب وہ کھا پی کر کیٹ جا کمیں تو ان کے ہاتھ پاؤل بگڑ لواوران سے بید ہوکہ لائے آ پ کا بدن دہا دول آ پ سفر کی دید سے تھک گئے ہول گے۔ ور ندا گر گرمی کا موہم ہوتو پڑھا جھلنے کھڑی ہو جاؤ۔ غرضکہ اس کی راحت وآ رام کی ہاتھی کردائی سے رویے ہیے کی ہاتیں ہے گزند کر نے لگو کہ ہمارے لئے کیا کیا چیزانے کشارہ پریہائے۔

یہ بھی ندگرد کہ اس کی جیب شؤ سے لگواوراس کے بٹو ہے کی تلاشی لینے لگور روہیہ کا بٹوا کہاں ہے دیکھیں کشاروپیہ ہے۔ جب وہ خورد او سے تولے لوپیہ حساب ندیوچھو کہ تخواہ تو بہت ہے، استے مہیوں میں نہیں اتناہی اسک تم بہت تربی کروالتے ہو، آخرا تناروپیہ کا ہے میں اٹھایا کیا کرڈالا بجھی نوشی کے دفت بہ توں ہاتوں میں سیشہ کے ساتھ اوچھو تو تو

(۱۳) ۔ اگر خاوند کے ماں باپ زندہ ہوں اور رو بید بید مب ان ہی کو دیا ہے۔
اور تمہارے ہاتھ پرشد کھے تو کچھ براند من و بلکہ اگر تم کو دیا ہے، تب بھی عقل کی بات یہ
ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو، اور یہ کہوکہ ن تن کو دیجئے تا کہ ساس سسر کا تمہاری طرف
ہے ول میا انہ ہواور تم کو برانہ کمیں کہ ہار نے ٹرکے کواپنے ہی پھندہ میں کرایار اور جب
تک ساس سرزندہ رہیں ان کی خدمت تا بعداری کو اپنا فرض جانو اور اس میں اپنی عزت
سمجھواور ساس نندوں ہے الگ ہوکر رہنے کی ہر تر فکر نہ کرو کہ ساس نندوں ہے ہاکا تر

خود سوچو کہ مال باپ نے اسے پان پرورش کیا ہور اب بڑھا ہے میں اس امید پر اس کی شاوی بیاہ کی کہ ہم کو آ رام لے اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اتر تے ہی میا فر مرفے تکی کے میاں آئ قات ماں وب کو چھوڑ دیں، کیونکہ بھر جب خاوند کے والدین کو معلوم ہوتا ہوا ہے۔ والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ مید تمارے بیٹے کو جم سے چیز الی ہے قو قساد بھیلنا ہے اس سے تم تمام کئے کے ساتھول جس کور ہو۔ تم تمام کئے کے ساتھول جس کور ہو۔

(۱۳) ۔ البغامعاملہ شروع سے اوب لفاظ کا رکھوں تھوٹیوں کی مہر ہاتی اور بڑوں کا اوب کیا کرو۔ ابغا کام دوسروں کے ذمہ نہ رکھواور پٹی کوئی چیز بے جگہ پڑتی ندر ہتے دو کہ فلائی اس کوائن ئے۔

(۱۵) ۔ جو کام ساس نندیں کرتی ہیں تم اس کے ٹرنے سے شم اور عارت کروہتم خود ہے ہے ان سے لے اوادر کردو۔ اس سے سسرال والوں نے ولوں میں تمہاری عمیت پیدا دوجائے کی۔

(۱۲) ہیں ہوا وہ وہی چیکے پالیس کرتے ہوں تو ان سے انگ ہوجاؤ اور اس کی تھوٹ مت ٹاکو کہ آئیس میں کیا ہاتیں ہوتی تھیں اور نواو گو وہ یا بھی منیال رز کر و کہ کچھ ہماری ہی ہاتیں ہول گی۔

(۱۵) بیمی ضرور خیال رکھو کے سرال میں بونی ہے مت رہور اگر چہ ہے نیا گھر

ہے ہے نے جی ہونے کی اور سے جی شائے ایکن بی و تجھانا چاہتے نیا کہ وہاں روئے ہیئے جاؤ۔
اور جب و کیموتو بیٹھی روری جی جائے و برنیس ہوئی اور آئے کا تناظائر و بڑ کر و بے رائم اور جب بری

(۱۸) بات جیت میں خیال رکھو نہ تو آپ جی آپ اتنی بک بک کر وجو بری

گئے ، شاتنی آم کے منت توش مدے بعد بھی نہ بولو کہ یہ بھی برنا جا اور غرور سمجھا تا ہا تہ ہے۔
گئے ، شاتنی آم کے منت توش مدے بعد بھی نہ بولو کہ یہ بھی برنا جا اور غرور سمجھا تا ہا تہ ہے۔

(۱۹) اگر سسرال میں کوئی ہات تا گوار اور بری گئے تو ایک میں آئر چغلی نہ کھو و کھو و کہ بوجھا بڑی بری ہا ہے۔
اس سے کہنا اور ماؤں کا نہ وہند براتے جی اس سے کہنا اور ماؤں کا نمورسرال کی ہا تیں کھو و کے سواور کوئی فائد وہند بوجھا بڑی بری ہات ہے۔ اس سے آپس میں ٹرائی جگئے ہے براتے جی اس

(۲۰) ۔ شوہر کی چیزہ ل کوخوب ملیقہ اورتمینر سے رخوں سے کا کمروصاف رکھو گندہ ندر ہے دوں بستر میلا کچیلا ندہوتا چاہئے ڈنگن ڈکال ڈالو، ٹکی میلا ہو گیا تو ندا ہے بدل دوں ندہوتو می ڈالو، جب خاوند کے کہنے پرتم نے کیا تو اس میں کیا بات رہی ۔ لطف تو اس

\_\_www.besturdubooks.wordpress.com

میں ہے کہ بے کے سب چیزیں ٹھیک کروہ، جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو، کپڑے ہوتو تہ کر کے رکھو یوں بی ہے پرواسی کے ادھر اُدھر نہ ڈ الو، بلکہ قریئے سے سی صندوق وغیرہ میں رکھو، کبھی کسی کام میں جیئے بہانے نہ کرونہ کبھی جوٹی یا تیں بناؤ کراس سے اعتبار جاتار ہتا ہے۔ بھر کچی بات کا کبھی یقین نہیں آتا۔

(۱۱)..... اگر خاوندتم کوغصہ میں بھی بچھ برا بھلا کے تو تم صبط کرواور بالکل جواب ندوو بلکہ خاموش : و جاؤ ، چاہے وہ یکھ بھی کہنا رہے تم چیکی جٹھی رہو۔ غصہ انز جائے کے بعدوہ خود شرمندہ بوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا اور پھر انشاء اللہ تعالی تم پر خصہ نہ کرے گا۔ اور ائٹر تم بھی نول ائٹیس تو بات بڑ ہے ہ سے گی ، بھر نہ معلوم کہاں تک نوبت ہتیجے۔ اگا۔ اور ائٹر تم بھی نول ائٹیس تو بات بڑ ہے ہ سے گی ، بھر نہ معلوم کہاں تک نوبت ہتیجے۔

تعصان ہے۔ اپی طرف سے دل میڈا کرتا ہوتو کرو۔ ان ہاتوں سے دیل عادت جایا کرتی ہے؛ عادت چھڑا کا ہوتو کا خدی سے رہو ہتائی ہیں چیکے جیگے ہے سے جھا کہ بچھا و کہا و ۔

و اگر سمجھانے اور تنہائی میں فیرت و مانے ہیں عادت ندچھوٹے تو فیر مبر کر کے بیٹی رہ و ۔ او کول کے سامنے گاتی مت بھرواوراس کو بدنام اور رسواند کرو۔ تیز ہوکراس کوست و باؤ کداس طریقے سے ضد زیادہ بڑے جاتی ہواور کو من ہوا کہ و کام زیادہ کرنے گاتی ہے۔ اگر تم فصد کروگی اور لوگوں کے سامنے بک جھک کر کے رسوا کروگی تو جھنا کر سے بولن تھا اتنا بھی نہ ہولے گا، بھر اس وقت روتی بھروگی ، اور یہ خوب یا در کھو کہ مردوں کو خدائے شیر بنایا ہے ، دیاؤ اور زیردی سے برگر زیر تیں ہو سکتے ۔ ان سے ذیر کرنے کی بہت آ سان ترکیب خوشامہ اور تا بعد ادری ہے اور ان پر خصد گری کر کے دباؤ کا لنا ہو کی بہت آ سان ترکیب خوشامہ اور تا بعد ادری ہواور ان پر خصد گری کرے دباؤ کا لنا ہوری ناور اور نا دائی ہے۔

اگر چداس کاانجام ابھی سمجھ میں نہیں آتائیکن جب فساد کی جزیز گئی تو تبھی نہ بھی ضروراس کاخراب نتیجہ پیدا ہوگا۔

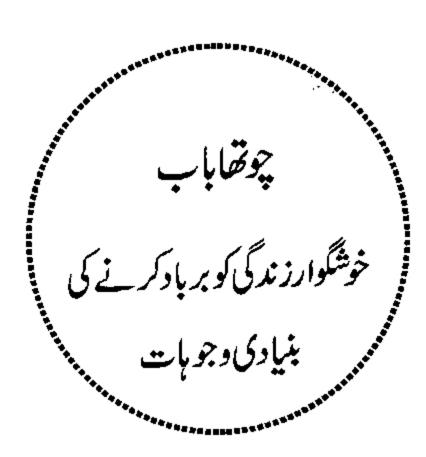

### گھریلونا حاتی کے عمومی اسباب

المریخ زندگی میں نامی تی بیدا آمرے دائے بہت سے اسباب والل جیں جن کا اسمام کے شن فیش یا ہے ان میں سے آمرائیک ایک عرب تجابیوں کیا جا گئی ہے ایک مستعلق مضمون کی المیشیت رکھتا ہے تکن طواحت کے نوف سے نبایت انتشار کے ماتیر فیش خدمت ہے ، کیونکہ گھر بیوائشوں فراہم آمرنا اس ماحول میں ہے والے بیج ان کے لئے والدین اور تم میرزوں کی ذریعہ رہی ہے۔

ہے گھر کی کیٹوازی موت ہیں اہتیں مرجہ نے بہتا ہو ہا تھیں المرجہ کے بہتا تقرم واللگ کے متعقباں کو سرمبر وشاداب رکھے کے متر ادف ہے، بیلے مال وب کی د ماؤں اور تماناؤل کا تہجہ ہوتے ہیں واللہ بین کے بر صاب کا مبار ادو تے ہیں وہی گئے ان کی ٹوٹنان جس چنے میں وکی مباتی ہے اس کی فرمیس زیادہ ہوئی جائے العمل ادقاعہ کی چنے یں وہت ان کا ناجاتی کا باعث بن جاتی ہیں۔

میکے وہ کے ہوں یا سسرال والے اونوں انسان ہیں، وونوں سے تعظیاں سرزد ہوتی ہیں ان ہیں سے کوئی فریق بھی فرشتہ نہیں ہے جس سے فلطی کا امرکان نہ ہو، ہر گھ ہیں سکتے ہید ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک حس ہے ان تنظیوں کو ہمیاو بنا کر ہم آیک طوفان کھڑا کردیں اور نبھائی کوئی صورت ہم پیدانہ ہونے دیں تو یہ ہمارا قصور ہے، جمش اوقات خاندان او نچے گھرانے اور او تجی سوسائٹی سے ہوتا ہے اور دوسرے کا بظا ہر متوسط طبقے یا قدرے بجی سوسائٹی کا فرد ہوتا ہے اور بیتفریق سے ہوتا ہے اور دوسرے کا بظا ہر متوسط طبقے یا

## میاں ہیوی کی محبت میں حائل ہونے کی ممانعت

قوم کو بھی ان تمام حرکتوں ہے گئی کے ساتھ اسلام نے روکا ہے جو مرد اور مورت کے تعلقات کو خراب کر ٹی ہول ، قرآن پاک میں جاد د کا تذکر و کرتے ہوئے اس کی سب سے بڑی پر ائی یہ بتائی گئے ہے کہ اساسے میں بیوی میں تفریق بید ، کرتے ہیں۔

میں کوئی حصہ نہیں۔

فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المواوزوجه (بقوه ۲۱)

موده لوگ ان دونول سے ایسا تحر (جاده) سیکھ لیتے تھے کہ اس کے ذریعے کی

مرداوراس کی نیو کی بیس تغریق بیدا کردیتے تھے۔

بیمراس جادو کا انجام ذکر کرتے ہوئے قران ہی بیس ارش دہے:
ولقلہ علموا لمن اشتوہ ماللہ فی الاخوۃ من خلاق (بقوه ۱۱)
اورضردریہ بیمی اتناجائے ہیں کہ چوتش اس کو اختیار کرے ایسے تحص کا آخرے

### میاں ہوی میں تفریق ہے شیطان کی مسرت

جس کا ماحصل ہی ہوا کہ میاں بیوی میں بھوٹ ڈالٹا ہڑا گناہ اور انیا تخص آ خرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ سیدالکو نمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفعہ البیس اور اس کی ذرّیات کی شیطنت کا تذکر وکرتے ہوئے ارش وفر مایہ کہ البیس اپنا تخت شای بچھا کرجلوہ افروز ہوجاتا ہے اور اپلی شیطانی فوج کو افسانوں پر بھیجا ہے تاکہ س میں فتنے ہر پاکرے۔

چنانچے شیط نی فوج اپنی خدہ سے کی انبی م دی پر رواندہ و جاتی ہے، اور اہلیں اس فوج بیں اس کو زیادہ تواز تا ہے جس نے سب سے بڑھ کرفتنہ بر پاکیا ہو۔ شیطانی فوج جب اپنی فنٹر گرک سے واپس آتی ہے تو ان میں سے ہرا یک اپنے سردار کے روبرو رپورٹ چیش کرتا ہے میں یول کیا ہے، میں نے بیر کر ڈالا اور میں نے بیخظیم الشان کام انجام ویا، ای سلسلہ میں ایک شیطان آگے بڑھتا ہے، اورا پے مردار کے روبرد آ کر کھڑا جوجاتا ہے اورائی رپورٹ چیش کرت ہے:

'' میں نے اپنی ڈیوٹی بڑی تندی سے اواکی ، اوراس وقت تک طمینان کی سانس نے کی جب تک میں نے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے میں کا میابی حاصل نہ کرلی''۔ آئخفرت صلی القہ علیہ وسلم فریاتے ہیں کہ امیس بید نورٹ من کر خوتی ہے امچھل پڑتا ہے، اوراس شیطان کواٹھ کراپنے سیندے چمٹالیتا ہے اور تعریف کرتے ہوئے کہتاہے کہتا ہے کہتا ہے خوب كيا اورسب سے بازى كے كيا۔ (مشكوة باب الوسوسد)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں که میاں بیوی کی تفریق اور پھوت سے شیطان کی سرت کی وجہ یہ ہے کہ دو ذنا کی کثرت کو پیند کرنا ہے اور چاہتا ہے کہ حرامی بیچ پھیلیں اور ذمین پرفتنہ وفساد کی گرم ہازاری ہو۔ (حاشیہ مشکل قاعن المرقاة مس ۱۸)

#### زن وشوہر کے تعلقات بگاڑنے کی ندمت

کسی ذک عقل پریہ بات راز نہیں ہے کہ میاں ہوئی کی باہمی کئیدگی اور علیحدگی ہے کیا برائیاں پیدا ہوئی ہیں، اس نئے اس شخص کی جتنی بھی قدمت کی جائے کم ہے، جو بالقصد میاں ہوئی کے تعلقات خراب کرنے کے فکر ہیں منہمک رہنا ہے اور یوک کوشوہر سے اور شوہر کو بیوی ہے برفلن کرنے کی سمی کرتا ہے، یہانسان میں افسانیت کا دیمن ہے۔ اسی وجہ ہے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ليس منها من خبب المواة على زوجها. (مشكوة باب عشرة النساء عن ابي دانود)

جودین ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے اور منتشر افراد کی شیراز ہبندی کے لئے آیا ہو اس دین مقدس کا بیرواگر ایسا کام کرتا ہے جس سے بھوٹ بڑتی ہے اور کشیدگی بڑھتی ہے تو واقعہ ہے کہ اس میں اینے دین کی کوئی خوبوئیس ۔

بالخصوص میاں نیوی کے تعلقات کو بگاڑنا جس سے بناہنایا گھر پر باد ہو،عفت و عصمت کو قطرہ لاحق ہو، اور اخلاق واعمال کے گندہ ہونے کا اندیشہ ہو،کسی بیرواسنام کے شامان شان ہیں؟

## جھڑول سے کسے بچیں؟

اب سوال یہ ہے کہ ان جھٹڑوں سے کیسے بھیں اور آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوں ، اور یہ آپس کے اختلافات کیسے عمم ہوں؟ اس کے سلنے حضوراقد س صلی اللہ مذیر وسلم نے امت کویڑی باریک بنی سے جرایات عطافر مائی ہیں ۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت آ پس میں محبت کو پیدا کرنے والی ہے اور آپس کے بھٹروں کوشتم کرنے والی ہے ۔ لیکن ان مدایات کے بیان سے پہلے ایک اصولی بات مجھ لیں:

# جھڑنے ختم کرنے کی ایک شرط: تواضع اورایثار سیجئے

اصولی بات میہ ہے کہ آلیس کے جھگڑے ٹمٹم کرنے اور آلیس میں محبت پیدا کرنے اور آلیس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ایک خاص شرط ہے، جب تک وہ شرط نہیں مالی جائے گی ،اس وقت تک جھگڑے درئیس ہوں گے۔

سیدالطائعة شخ المشائخ حضرت عاجی الدادالله صاحب مهاجر کی قدس الله سره ،اگر ان کے کوالف بوچھوں تو وہ کی مدرے کے فارغ التحصیل بھی ٹیس ، با قاعدہ باشا بلہ سندیا نہ عالم بھی ٹیس ،صرف کا فیداور قد وری تک کن بیس پڑھے ہوئے تھے ،لیکن جب الله تعالی این کسی بندے پرمعرفت کے دروازے کھولتے بیں تو ہزار علم وختین کے شناوراس کے آگے قربان ہوجاتے بیں ۔ ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتوی رحمۃ الله علیہ جیسے علم کے بہاڑ اور فقید النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب نافوتوی رحمۃ الله علیہ جیسے علم کے بہاڑ اور فقید النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب نافوتوی رحمۃ الله علیہ جیسے علم کے بہاڑ بھی اپنی تربیت و تزکیہ کیسے اور این اطلاق کودرست کرانے کے لئے ان کے باس جا کرز انو سے تلمذ طے کررہے ہیں۔

### اتحاد كيلئے دوشرطيں،تواضع اورا يثار

انہوں نے بیعقدہ کھورا کہ جب سبالاگ اتحاداوراتفاق کی کوشش کردہے ہیں،اس کے باجوداتی و کیوں قائم نہیں ہور ہاہے؟ اس کے جواب میں جو حکیماند بات حضرت حاقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مائی ،اگراس بات کوہم لوگ کچے باندھ لیس ہمارے معاشرے کے سارے جھڑ سے ختم ہوجا کیں فر مایا کہ:اتحادوا تفاق کا بنیادی راستہ یہ ہے کہا ہے اندردو چیز میں بیدا کرو،اگر بیدو چیز میں بیدہ ہوگئی تو اتحادقاتم ہوجائے گااورا گران میں سے ایک چیز بھی مفقو دہوئی تو بھی اتحاد قائم نہیں ہوگا،وہ دو چیز میں یہ ہیں:ایک تو اضع ، دوسراایار۔ ''لوّاضع'' کا مطلب بیا ہے کہ آدی اپنے آپ کو بیاں سمجھے کہ میری کوئی حقیقت ٹیس، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ ہوئے کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ کے احرکام کا پا ہند ہوں ،اورا پنی ذات میں میر سے اندرکوئی قضیات تمہیں ،میرا کوئی حق ٹیس ، ہندا اگر کوئی صفح میری حق تلفی کرتا ہے تو وہ کونسا برا کام کرنا ہے ،میں تو حق تلفی کا ہی مستحق ہوں ۔

### اتّحاد میں رُ کاوٹ'' تکبّر''

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اتحاد اس کئے قائم نہیں ہوتا کہ ہرآ دق کے دل میں تکمیر ہے ، و دیہ بھتا ہے کہ شن اس کے دل میں تکمیر ہے ، و دیہ بھتا ہے کہ شن ہزا ہوں ، میرے فال حقوق این ملال نے میری شان کے خلاف بات کی ہے ، فلاس نے میری شان کے خلاف کام کی ہے ، میری شخلیم کرتا ، کین اس نے میری تخلیم کرتا ، کین اس نے میری تخلیم نہیں کی ، میں تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھڑ اکھڑ انہ و گیا ۔ اس کے گر گیا ، اس نے بیری خاطر تو اضع نہیں کی ، اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھڑ اکھڑ انہ و گیا ۔

تنگیری وجہ ہے اپنے آپ کو ہزا تھجھا اور ہڑا تجھنے کے نتیج میں اپنے ہے کہے ہو تقوق گفر کئے اور یہ سوچا کہ میرے ورج کا تقاضہ تو یہ تھا کہ فلال محنص میرے ساتھ ایس سلوک کرتا ، جہب دوسرے نے ایباسلوک ٹیس کیا ، تواب ول میں شکا بت بوگنی ، اور اس کے نتیج میں گرہ بینے گئی اور اس کے بعد نفرت بیدا ہوگئی اور اس کے بعد اس کے ساتھے معاملات فراب کرنا شروع کروئے ۔ لہذا جھٹرے کی بنیا ڈ' تنگیر' ہے۔

## راحت والى زندگى كىلئے بهترين نسخه

تھلیم الامت مجد و ملت حضرت مولانااشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه فرمائے جی کہ میں تمہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتا تا ہوں ،اگرتم اس نسخہ رقمل کرنو گے تو پھرانشاء اللہ تممی کی طرف سے ول جی کوئی شکوہ شکامت اور گھہ پیدائیں ہوگا۔وہ بیک دل میں بیسوج لوکہ بید نیاخراب چیز ہے اور اس کی اصل وضع ہی تھیف پیچائے کیلئے ہے ، ہذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچی ہے تو یہ " نگلیف پہنچنا دیا کی تخلیق فطرت کے مین مطابق ہے ،اورا گرو تیا بیں کسی کی طرف ہے متہبیں چھائی پہنچیقو اس پر مہمیں تجب کرنا چاہئے اوران پراللہ فعالی کاشکراوا کرنا جا ہے۔

#### اجتهيتو قعات وابسته كرو

لہذاد نیا ہیں کسی بھی اپنے ملنے جلنے والے ہے ، چاہے دودوست ہو، یارشتہ دار ہو،
یا قر بھی عزیز ہو، کسی ہے انجھائی کی توقع قائم نہ کرو کہ یہ بجھے کچھ نے بچھ دید ہے گا، یا یہ بچھے پچھ نفع
پہنچادے گا، یا یہ میر کی عزت کرے گا، یا یہ میر کی مدد کرے گا، کسی بھی مخلوق ہے کسی بھی تشم
کی توقع قائم نہ کرو، ادر جب کسی مخلوق ہے نفع کی کوئی تو تع نہیں ہوگ، بھرا گر سی مخلوق
نے کوئی فائدہ بہنچاد یا اور تمہارے ساتھ واچھا سلوک کر لیا تو اس سے تہمیں خوشی ہوگی، اس
پرانشہ تعالی کا شکر ادا کروکہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل ہے اس کے دل میں بات ڈال
دی جس کے شیجے میں اس نے میرے سرتھ واچھا سلوک کیا۔

### دشمن سے شکایت نہیں ہوتی

اورا گرخلوق نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ، تواس سے تکلیف نہیں ہوگ ، کیونک پہلے ہی سے اس سے کوئی الجھی تو تع نہیں تھی ۔ و کیھے !اگر کوئی وشمن تمہیں کوئی تکلیف بہنچائے تواس سے تمہیں کوئی شکایت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ تو دشمن ہی ہے، اس کا کام می تکلیف پہچائے سے زیادہ صدمہ اور دہمش نہیں ہوتی ، شکوہ اور گھانیں ہوتا ہے اس لئے اس کے تکلیف پہچائے سے زیادہ صدمہ اور دہمش نہیں ہوتی ، شکوہ اور گھانیں ہوتا ہشکوہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کس سے اچھ کی کی تو تع میں ، لیکن اس نے برائی کرلی ۔ اس لئے حصرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ فر ، تے ہیں کہ ساری محلوق ہے تو تع منادہ۔

### صرف ایک ذات سے تو قع رکھو

تو تع تو صرف ایک ذات سے قائم کرنی جے ،ای ہے مانگو،ای سے تو تع رکھو، ای سے امیدرکھو، باقی ساری دنیاہے امیدی قطع کردد. صرف اللہ جل جلالہ ہے امیدی وابستهٔ کرلو۔ چنا چیقشوراقدی صلی الله طیدو کلم دعایا نگا کرتے تھے: السلّٰهُ ہے انجعٰل فبی قلّبی رجَانیک ، وَاقْتَطَعُ رَجَانِی عن مَن سِواک :

اے اللہ! میرے ول میں اپنی امید ڈال وجیئے اور میری امیدیں اپنے سوابرایک مخلوق سے فتم کرد ہیجئے۔

### اتحاد کی پہلی بنیا د'' تواضع''

اور جب انسان کے اندرتواضع ہوگی تو وہ اپناخی دوسروں پرنیس سمجھے گا کہ بیر اکوئی حق دوسرے کے ذرے ہے ، بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تواللہ کا ہندہ ہوں ، میراکوئی حق مقام اورکوئی درجہ نہیں ، اللہ تعالی جومعا ملہ میر ہے ساتھ فرما کیں گے میں اس پر راضی ہوں ۔ جب ول میں بیتواضع پیدا ہوگی تو دوسرے ہے تو تع بھی قائم نہیں ہوگی۔ جب تو قع نہیں ہوگی تو بھردوسرے سے شکوہ شکایت بھی نہیں ہوگی ، اور جب شکوہ نہیں ہوگا تو جھڑ ابھی پیدائیس ہوگا۔ لہذا الفاتی اورا تحاد کی پہلی بنیاد ' تواضع'' ہے۔

### اتحاد کی دوسری بنیا د''ایثار''

اتفاق اوراتحادی دوسری بنیاد' ایثار' بریدیخاتون خدا کے ساتھ ایثارکاروید اختیار کرو۔ 'ایٹار' کے معنی بیر ہیں کہ ول بیس بیر جذبہ ہوکہ ہیں اپنی راحت کی قربانی ویدوں اوراپنے مسلمان بھائی کوراحت مینچاووں ۔ میں خود تکلیف اٹھالوں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف ہے بچالول نے دفقصان اٹھالوں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو نقعے مینجادوں ۔ بیا بڑار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کراو۔۔

اس نفع وضررگی دنیاییں سیم نے لیا ہے درس جنوں ا بنا تو زیاں تسلیم تگر اور وں کا زیاں منظورتیں ا بنا نقصان کرلین منظور ہے ایکن اور وں کا نقصان منظورتیں ۔ یکی وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مایا۔

### صحابه كرام رضوان التعييم الجمعين اورايثار

اور قرآن کریم نے انساری محابہ کرام رضی اللہ عنیم کے ایٹارکو بیان کرتے ہوئے ۔ فرمایا:

يُؤثِرُون عَلَى انْفُسِهِمْ وَلُوكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةَ:

یعنی بیاانصاری سحابہ ایسے ہیں کہ چاہے خت تنگدی اورمنگسی کی حالت ہو ایکن اس حالت ہو ایکن اس حالت ہو ایکن اس حالت ہیں ہی جائے۔ مرجبہ اس حالت ہیں ہی ایپ اور دوسروں کا ایک رکزتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں ؟ ایک مرجبہ حضورافدی حل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مسافر آگئے جو تنگدست تھے۔ یہے موقع پر حضورصلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رہنی اللہ علیہ میں اور ان ہیں جو تنگدست ہیں ، لہذا جس کوا سقطاعت ہووہ اپنے ساتھ مہمان کو سے جا کیں اور ان سے کھانے کا بندو ہست کردیں۔

#### ايك صحالي كاايثار

صالت جو خود بھو کار بنا گوار در کرلیا ایکن دومرے کورا حت پہنچا دی ادراس کو کھانا کھلا دیا ، میدہے ایٹار ۔

#### ایثار کامطلب

البندائي رہيہ كدائي او پر تھوڑى تكيف ہرداشت كر لے، لين اپنے مسلمان بھائى كا ول خوش كردے ۔ يادر كئے اجس كواللہ تعالى ہد صفت عظافر ماتے ہيں ، اس كوايمان كى الي حلاوت عظافر ماتے ہيں كدونيا كى سارى حلاوت عظافر ماتے ہيں كدونيا كى سارى حلاوتيں اس كے سامنے تھے ہيں ۔ جب انسان اپنی ذات پر شكی ہرواشت كر كے دوسرے مسلمان بھائى كوخوش كرتا ہواراس كے چرے پر مسكر ایت لاتا ہے تو اس كى لذت ہاں كے آگے دنيا كى سارى لذتي ہج ہيں ۔ يدونيا معلوم نہيں كتنے دن كى ہے ، پر نہيں كب بادوا آجائے ، ہمنے ہيئے الذي يرض رفعت ہوجاتا ہے ، اس لئے ايك ربيدا كرو، جب ايك پيدا ہوجات ہے تو اللہ تعالى اس كى بركت ہے دلوں ہيں كہتيں بيدا فرماوسے ہيں ، اورائي اركر نے والے كوائی نعمتوں اس كى بركت ہے دلوں ہيں كہتيں بيدا فرماوسے ہيں ، اورائي اركر نے والے كوائی نعمتوں نے نواز تے ہیں ۔ فوشگوار زندگی كو برباد كرنے كے بنیادیں وجوہات كيا ہے؟ اس فرار طاحظ فرما كي

### (۱) پہلی مجہ،گھریلوزندگی میں زبان کا فتنہ

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جومسلمان کی تعریف کی ہے، یہ تعریف کامیاب از دواجی زئدگی گزارنے کیلئے از حدضروری ہے۔گھریلوزندگی کو نباہ کرنے والاسب سے بڑا فتنہ زبان کا فتنہ ہے۔

زبان کے ذریعے ایک خوشگوار ماحول کوآتش کدہ بنادیا جاتا ہے۔ساس سسر پر الزام تراثی ،سالیوں پرالزام تراثی ، دواہا و لہمن کی باہمی زبان درازی گھر کے سکون کو بر بادکر کے دکھویتی ہے ۔

جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہرمسلمان کی بید زمد داری ہے کہ وہ گھر کی جار د بواری سے ہاہر قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ کواس حدیث کے آئینہ میں دیکھے کہ کیا حارد بواری سے باہر بسنے والے جن کے حقوق بحثیبت مسلم کے بچھ پر عائد ہیں اور اس حارد بواری کے اندر بسنے والے لوگ جن کے حقوق میرے ذمہ ہیں، کیاوہ لوگ میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہیں؟

جب روزانداس مدیت کے آئیند میں اپنا چرہ و کیھے گا اوران عیوب کو دورکرنے کی کوشش کرے گا جنہیں اسلام نے عیب قرار ویا ہے اوران اوصاف کو اپتانے کی جمر پور کوشش کرے گا جنہیں آئی سلی اللہ علیہ وسلم نے مین اسلام قرار دیا ہے تو انشاء اللہ مقیمی میں ایک مثالی معاشرہ کار فرما ہوگا۔

اورا گرکسی کی بصفات مقصود ہوتو اے مفل میں رسوا کرنے کے بیجائے تنہائی میں اس کی فلطی ہے آگاہ کریں۔

زبان غیرے کیا شرح آرز و کرتے و دخود، اگر کہیں ملیا تو گفتگو کرتے

### زبان کی آ وارگی

عورت کی ناکا می اور بدنا می کی اہم وجہ زبان کی ہے اعتدالی ، آوارگی اور ہے ہودگ ہے، ہے مقصد ، لا یعنی اور ضنول گفتگو ہے تورت اپنا مقام کھو پیٹھی ہے ، بلکہ باتوں سے

ہاتیں نکا لنا ، ایک بات ہر ایک ہے کرنا ، فقر ہے بازی ، طعن زنی اور باتوں کی ہتنگز بنانا ہے

آئے کل کی عورت کا محبوب ترین مشغلہ ہے ، حتی کہ بعض ناعا قبت اندیش عورتیں اپنے

فاوندوں کے سامنے بھی بدتمیزی اور بدز بانی ہے بازئیس آئیں۔ بلکہ ان کو ایک کی دواور
دوکی چارسنا تا بہت بری بہا دری مجھتی ہیں ، کی تو اپنی سہیلیوں کو فخر سے بتاتی ہیں کہ میرا
فاوند آئے غصے میں بولا تھا ہیں نے بچر خوب سنا کمیں ہیں ، کسی حتم کا کوئی کھا ظانبیں رکھا۔
استعفی اللہ ۔

یا در تھیں ایسی ا کھڑ مزائ اور چرب زیان عورت بھی سکون ادر عزت نہیں پاسکتی بلکہ ہمیشہ ذکت، مار پٹائی اور تباہی کا سامنا کرہے گی اور دنیا د آخرے بیں ذکیل ورسوا ہوگی، اللّٰہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہرمسلمان عورت کو تفوظ فرمائے ۔ آ مین ۔ اگر عورت خاموش طبع بہچائی پینداورزم زبان ہوتو صرف زبان کی مٹھاس ہے اپنی کی خامیوں پر بردہ ڈانے ہوئے اپنے گھر کو گستان بٹائیتی ہے۔ اور ساری زندگی چاہت وعقیدت اور مہت ہے بسر کرتی ہے اورا کی عورت بی روز قیامت عزت وعظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگی۔ انشا واللہ

بروں کی ہاتیں بھی بری ہوتی ہیں، بزرگوں کا کہنا ہے (اک جیپہ نے سوسکھ)

ایعنی ایک خاموقی سینلز وں خوشیوں کا بیش خیر ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف زبان کی ذرہ

می تا جا رَجِنیش وحرکت ہزاروں مشکلات کا ہاعث بنتی ہے۔ سرکار مدین جائی الندعایہ وسلم کا

فر ، ان عالیشان ہے: جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اس فر مان کے مطابق مورتوں کو زیادہ
مند دیجا فیوں اور ہاتوں ہے ہی ہیز کرنا جا ہے چہ جائے کہ اسپنے حاکم ، سرتاتی اور خدائے
کا زی کے سامنے ذیان درازی کی جائے۔

عمد رسمالت میں ایک عورت نے دوسری عورت کو کہااے (گنہی) ایعنی قد ک حیسوتی، جب آپ صنی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے اس قدر براکلہ کہا ہے کہ وسراے تیصے سندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہوجائے۔ العمادُ باللہ۔

سیر کرنا بہت بڑا کمال جمعی ہے۔ بیکہ پروہ پوتی یہ خدائی صفت ہے اور خاتھی وعیوب کی سیر کرنا بہت بڑا کمال جمعی ہے۔ بیکہ پروہ پوتی یہ خدائی صفت ہے اور خاتھی ، دننائی و سیر کرنا بہت ہے۔ بیکلا ہے ہے وگا ہوں کی سیاری کی ملامت ہے بلکہ ہے ہے وگا ہوں ہے بیچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی القد علیہ وسلم فرماتے ہیں نامہ اعمال عیں اکثر گناہ ذبان کی آ وارگ کی وجہ ہوتے ہیں اور روز قیامت اکثر عور تیمی ذبان کے فتول کی وجہ ہے اس طرح و نیا کے دکھوں اور چکروں میں ڈالنے والی بھی بیمی ذبان ہے۔ اس بات کا انداز و رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھوٹی بی گیا جا سکتا ہے آ ہے علیہ السلام فرماتے ہیں برصح کوافسان کے تمام اعتماء ذبان کے آ گے بودی عاجزی ہے نوش السلام فرماتے ہیں برصح کوافسان کے تمام اعتماء ذبان کے آ گے بودی عاجزی ہے نوش کرتے ہوئے کہ سید ہے رہیں گیا وارا گرتو نیز ہی ہوئی تو ہم بھی میز ہے ہوجا کمیں گے۔

### سکون اورعزّ ت یانے کے لئے زبان کی حفاظت سیجئے

دنیا کاسکون اور عزیت پائے کے سے زبان کی تفاظت از عدضہ وری ہے زبان کی ہے لگا می خطرنا ک انج م تک پہنچاوتی ہے ایس عورت بھی عزت پاسکتی ہے نہ خاوند کے دل میں اپنی محبت وقدر بیٹھا سکتی ہے، بلکہ اپنی ٹیملی ، خاندان اور رشتے واروں کے لئے ذات کا باعث ہوتی ہے۔

شاعرنے ای لئے اپنی بیوی کو فاطب کرتے ہوئے کہارے

عدد العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنطقی فی سورتی حین اغضب میرے بارے درگر ری سے کا مزیا کر بھٹ میری محبت کے سائے میں رہے گ

میرے بارسے در روس میں ہوئی دیت میرل بھی ہے۔ اس سے میں اس است میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ خاوند کے فصر کی حالت میں اس کے آگے بولنا جستی پر ٹیل جھٹر کئے کے ہرا ہر ہے اور جستی پر ٹیل کوئی خیر خواہ تو نہیں جھڑک سکت ، اگر بیون اپنے شوہ کی خیر خواہ ہے تو وہ

جنٹی پرتیل کا کا م نے کرے ای میں دونوں کی بہتری ہے۔

میرے اور آپ کے رہبرور جنما حضرت محمصلی ابقد علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف اسے ،عرض کی ابقد کے رسول صلی اللہ علیہ وسم ہیر ٹی بیوی کی زبان کشرول میں میں ، بد زبان ہے ،آپ علیہ السلام نے نورا کہا طلق ہا تو ایکی عورت کوطلاق و سے و سے ،صحابی کہنے گے اللہ کے دسول میرے اس سے تی بیچے اور پران تعلق ہے ،طاباق و بنا میر ہے گئے بردا مسئلہ ہے ،آپ علیہ السلام نے فر مایا اچھا بھراس کو سمجما بھیجے ت کرا گرشرم وجہ والی ہوئی تو بدل جائے گی وگرنہ صر کر ۔

خواتين كرام!

ا ہے شو ہر کے سامنے زبان چلانا فید زبانی کرنا نا قابل معافی جرم ہے مای لیے تو آ ب نے فوراً کہاائر کوطان ق و سے دو۔ ...

اورسید، حضرت عمر فاروق رضی القد عندفر ماتے جیں کہ تین حرح کے افراد بدرّین جیں ان میں ووعورت بھی ہے جواسپنے خاوند کی موجودگی میں قینجی کی طرح زبان چلائے 'ور جب وہ غائب ہوتواس کے گلے شکوے کرے۔

آ ہے! اس نعت مقلمی ہے بدترین نہیں بہترین بنیں اور اپنی خاموثی و بنجیدگی اور مثانت کے ساتھ خوشگوارزندگی بسر کریں ، انتھے رہتے ہوئے کوئی اوٹی ٹی ہوتھی جائے تو برواشت کرلینے ہیں ہی بہتر ہے اور معاہد سدھار نے کا بہترین حل خاموثی ہے۔

#### عجيب واقعه

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک خورت بزرگوں کے پائی آئی اور کینے گئی ہمارے درمیان لڑائی جھڑا بہت ہے، میرا خاوند بھے ملامت کرتا ہے اور میں است براکہتی ہوں۔ لبندا برائے کرم ایسا بااثر تعوید دیں جس سے ہمارالڑائی جھڑا تھم ہوجائے۔عورت کی شفتگو سے بزرگ برجیان گئے کہ بیسارا فقتہ وف واس عورت کی زبان کا ہے اگر اس کی زبان کا ہے اگر اس کی زبان کا ہے اگر اس کی زبان رک جے تو سزرا مع مد بہتر ہوسکتا ہے رہنا نچانہوں نے اخبار کا محرال بیت کرد سے ویا اور کہا کہ جسب بھی تمہز اخاد تدھے ہیں آئے اور بولنا شروع کرد سے تو تو نے اس تعویذ کو دائتوں سے رکھ کر خوب و باتا ہے ، انتہا ، اللہ تھر سے حالات جلد سدھر جا کیں ہے ، مورت نے بورت کے بار سے بالا سرھر جا کیں ہے ، مورت نے بورت کے بار سے بالا سرھر جا کیں ہے ، مورت نے بورت کی کر بی سسلہ شروع کرد یا بالا خراز کی چھڑا نہتے ہوگا۔

خواتین حفزات! انہ رکا نکڑا ہی تو تھ چھومتر تو نیس تھا۔ گر دانتوں کے پیچے رکھوانے کا مقصد صرف یمی تھا کہ کسی طرح بیا مورت اپنی زبان بند کر لے ، میال کے آگے اوانا چھوڑ دے ، خاہر ہے جب آگے ہے جواب بازی نہیں ہوگی تو معاملہ بہتر ہوں کے گا۔

آئے! خاموثی کواختیار کریں، خاموثی پڑھی کھی خانون کے نئے زیرت اور جالم کے سئے پر دو ہے۔آپ اپنی انہی اور مینھی گفتگواور بیارے انداز سے سب پجور نوااور کر واسکتی میں ۔جسم کی نزائٹ کے ساتھ زبان میں بطافت را سیکے تھوز اولیس ،امچھا ہو میں سارے معاملات خود بخو دہم ترموجا کمیں گے۔

\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$

### خاوند کی فطرتی خواهش!

ظاہر ہے ساراون دکا نداری محنت ، مزدوری ، کام کان یا پڑھا کر ظادنداس لئے تو گرخیس آتا کہ اسے ، تلخ ، ترش و گرخیس آتا کہ اسے موڈ دکھایا جائے ، اس کے آئے زبان جلائی جائے ، تلخ ، ترش و خشک لہد اپنایا جائے ، ب ب رہے انداز میں چیش آیا جائے ، بلکہ وہ تو آرام ، سکون ، اطمینان اور خوشی و محبت کی تمنا کیں ، امید ہیں اور تو قعات لے کر آتا ہے ، اور بقینا بیوی کے مذکا ایک میٹھا بول ساری تعکا و نیمی دور کردیتا ہے۔ چیرے کا تبسم ساری ما یوسیاں دور کردیتا ہے۔ چیرے کا تبسم ساری ما یوسیاں دور کردیتا ہے ، اور نیک بیوی کی شان بھی کئی ہے کہ 'اؤا نظر الیما سریڈ' جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے جسم انی اور دوحانی طور برخوش کردے۔

اے از دوائی زندگی ہے پر بیٹان! گھر پلو حالات سے تک ! اور خاوند کی شفقت سے محروم! بڑی معذرت ہے کہوں گا کہ گلے شکوے کا منہیں! نمیں گے ، ذرااسپنے اندر جھائکیں ، آپ کا کر دار کیسا ہے؟ آنے دالے شوہر کے لئے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ اپنے شوہر کے سنے باعث باطمینان وسکون ہیں یا! عث عذاب؟ ۔ آج بی ایصلہ سے خاور اپنے شوہر کے سنے باعث اطمینان وسکون ہیں یا! عث عذاب؟ ۔ آج بی ایصلہ سے خاور اپنے سے اولاد کا مستبقل بھی روشن ہیں ہوسکتا، اصلاح سے خاور زندگی کی بہار لیجئے ، زم زبان سے زم ہو لیے اور اپنے لئے اور اپنے گئے اور زندگی کی بہار لیجئے ، زم زبان سے زم ہو لیے اور اپنے لئے آسانی وفرادانی کے دروازے کھولئے۔

### آج ہی کمل پر ہیز کریں

مندرجہ ذیل عادقیں ،حرکتیں اور کمزوریاں گھر کی پریادی کا باعث ہوتی ہیں ، انہی وجو ہات سے گلشن اجڑتے اور ویران ہوتے ہیں ، از راہ کرم اپنے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے پیطور طریقے فی الفور جھوڑ دیں ۔

ا ....خاوند كے سامتے او تيجا ٻولٽا

۳ ... خاوند کے سامنے غصے سے بولنا

۳ 🕟 خاوند کے سامنے بہود و بولنا

۳ فادند کی نیر موجود گی میں اس کے مگھ شکوے کرنا

خاوند کے دار کو فاش کرنا یا کی کوتا ہی کی تشہیر کرنا

٧ - فادند ك مند مع جديات من تكنه دائ بات كو بحلاف ك بجائد دل من ركعنا

ے ۔ نیکے جا کراپنے والدین یا بھن بھائیوں کوگھر بلوطانات کے متعلق آیک کی دو اور دو کی جارینا کرسنانا ، بھٹر کا نااوران کے اشاروں پر چلتا۔

اے خاتون اسلام…! بیرسات ایسے زیر سیلے جراثیم ہیں کہ جس تورٹ میں پھنے لے لیں وہ بھی سکھے بیمین اور عزت نہیں پاسکق ۔ تحرصدافسوں کہ آج کل آخر بیا ہر عورت یہ مہلک جراثیم بڑے گخر ہے اپنے اندرموتیوں کی طرز سمائے بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیمسلمان عورت کوان ہے نہتے کی توفیق دے۔ تہیمن

اوریاد رکیس! گروئی عورت ان فنطرناک جمدا خیول سے پاک صاف ہے تو وود نیاو آخرت کی کامیاب ترین خاتواں ہے۔ بالفرض گراس کے باوجود بھی خاوندا چھا سلوک تیں کرتا تو دہ بائیس نہ ہو بلکہ یاور کھالیس القد تعالی ضرور آپ کی مدو کرے گااور آپ کوروحانی سکون عطافر بائے گااور بہت جلدی خاوند کے تلم وستم سے نجات ملے گی۔ (انشاء بقد)

### تكمل خيال رتحيين

اپنے خامدے سائے تفقُوکرنے سے پہنے یہ انجھی طرح جان لیں اور یقین کرلیں کرآپ کاشیرآپ کا حاکم، سرکا تائے بھن اور خدائے مجازی ہے۔ایسے تفلیم انسان کے سائے محبتہ بھری نگاہ مؤدبہ نہاندازا ورزم الفاظ کا استعال کرنا ضروری ہے۔ آپ مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت جلدی خاوند کی شفقوں کو اپنے واسمن میں سیٹ تنتی ہیں ا

ا اپ نظر موجودگی میں ہمیشہ وقد مجھ کر بولیں ، بغیر سوچے مجھے جومنہ میں آئے کہدوینا حد مرج آ وارگ ہے ، اور بھی آ وارگ ہر باوی کا سب بنتی ہے۔ ہزر گوں کا کہنا ہے '' میلے تو او بھر بواؤ' کہ یا کلے التبائی مختصر گر جامع ، کنی فوائد پر مشتمل ہے۔ اگر عورت اس برقمل کر بے تو سازی الجھنیں ٹمتم ہوجاتی ہیں ، کیونکہ موج بھے کر کبی جانے والی بات ہمیشہ وزن رکھتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ گھر پنومسائل میں ایسی قورت کی باتوں اور مشود ول پر بھروسہ، اعتما داور عمل کیا جاتا ہے، بصورت دیگر اگر قورت ہے خیالی، ہے بروائی اور بغیر سوچے سمجھے باتیں کرنے کی بیدی ہوتو گھر، خاتدان، براور کی اور معاشر میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نیٹس ہوتی۔ ایسی قورت صرف ابنی زبان کے ناج نز استعمال سے قدر کھو پیٹھتی ہے اور لوگول کی نظرول میں اس کی بات یادائے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لہذا ہمیشہ جہلی تلی گفتگو کریں اور سوچ سمجھ کر اپنی بیاری می نرم زبان کو ترکت دیں۔

اس بات کرتے ہوئے نرم کیج کے ساتھ ساتھ چرے پر بکی کی سسّراہٹ بھی رکھیے ، مقصے تیور، پیٹانی کی شکنیں ،آنکھول کی سرخی ، چرے کی خطّی اور کیج کی ترشی وقتی آپ کے لئے از حدفقصان دو ہے۔الی گھٹیا حرکات کر کے اپنی بات منوانا یا خاوند کا ول جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناتمکن ہے۔

سسا گرحالات کی تنگی کے پیش نظریا کسی دوسری مصلحت کی بناء برآپ کی تمنا، آرزواور فرمائش پوری نیس ہوئی یا آپ کی بات پر عمل نیس ہو سکا تو ناشکری و بے صبری کا مظاہرہ ندکری، مایوں ندہوں، جذبات میں ندآ کس بلکہ خوش ولی ہے اپنے خاوند کی رضا پر لبیک عبد دیں اور اپنا معاملہ بارگاہ اللی میں بیش کریں، آپ کا حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا آپ کو بھی مایوں نیس کرے گا۔ (انشاء اللہ)

۳ ۔ . خاوند کی بات تکمل تیجہ اورعمل کی نیت ہے تیں ، اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد اپنے خاوند کے نیلے کوئرف آ ٹر سمجیس۔

جس دن آپ ان ہا تو ل پر عمل کرنا شروع کردیں گی،وہ آپ کی کامیا بی کا پہلا دن ہوگا، ٹھنڈی ہواؤں کارخ ہنموشیوں کی برسات آپ کے آشیا نے پر ہوتی رہے گی۔

#### آ خری بات

لے گی ،اور یاور ہے مسکرا ہت ہیںوں سے خرید ٹی نئیس پر تی بلکدا گرول میں خاوند کی محبت ہوتو چیرے پرخوو ہی آ جاتی ہے ،الغد کے نئے چیرے کی مسکرا ہٹ میں ذرااضا فد کرلیس ، دیکھیے ۔۔ جہاں آپ کے مشوروں پڑھل ہوگا وہاں آپ کے جذبات واحساسات کو قدر کی اگا ہوں سے دیکھا جائے گا۔

## (۲) دوسری وجه.... بد گمانی اور گفتیا سوچ

الله تعالى نے بشار مخلوقات كو بيدا فرمايا اور اپنى تمام مخلوقات ميں سے انسان كو بلند مقام عطافر مايا، حالا تك كئ مخلوقات قد كاثير، وجود اور جسم كے لحاظ سے انسان سے برى جيں اور مضبوط بھى جيں۔ انسان كى برترى، فوقيت اور انتيازى حيثيت كى بنيادى وجہ بجى بہے كہ الله نے انسان كو مجھنے كى صلاحيت، شعوركى وولت، سو چننے كى قد رت اور فور والكركا ملك عطافر مايا۔

اور یکی دہ خصوصیات میں کہ جن کی وجہ سے انسان بہتری اور ترقی کی را ہوں پر چلنا ہوا اور ترقی کی منازل مطے کرتا ہوا کا کنات پر حکومت کرتا ہے اور زمانے میں معزز و محرم اور محترم کہلاتا ہے۔

کیا اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی وجہ تلاش کی ہے ۔۔۔؟ جی ہاں وہ صرف اور سرف بد مگانی اور شفی سوچ ہے، جس نے تمام بعمقوں کی موجود گی جس آپ کا جمینا حرام کیا ہے۔ ہر دفت منفی سوچنا، جب بھی سوچنا برا سوچنا اور سوچنے ہی رہنا اور برا گمان رکھنا، بیدا یک ایساروگ ہے اللہ نہ کرے آگر کسی کولگ جائے اور بیشیطان کا ایسا ز ہریلا ،خطرناک وارہے اگر کمی پر چل جائے تو وہ مجھی سکون نہیں پاسکتا۔ آج کل مسلمان ندہجی عورتوں پر یہی وارچل جائے اور ہری طرح بیروگ لگ چکا ہے اور حالت یہ ہے کہا ہے گھروں کو ہر باو کئے ہوئے زندگی کے سانس پورے کردہی ہیں۔

آن کُل عورت اپنے خاوند کی تمام امیدوں پر پانی پھیرت ہوئے ،اس کی وفاؤں کی بے قدری کرتے ہوئے ،اس کی صلاحیتوں اور خو بیوں سے منہ موڈ تے ہوئے اور اس کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے برے ذور دشور سے کہر بی ہے جی میرا خاوند تو میری طرف توجہ بی تیں دیتا گھر دیرے آتا ہے ، پیشین باہر کیا کرتا رہتا ہے ، مجھ سے میری طرف توجہ بی تیں دیتا گھر دیرے آتا ہے ، پیشین باہر کیا کرتا رہتا ہے ، میری تو کوئی محبت بی تہیں کرتا ، ہاں ہاں بیاتو و دسری شادی کے چکروں میں پھرتا ہے ، میری تو کوئی بودہ بی تہیں کرتا ، میری تو گھر میں کوئی حیثیت اور عزت بی تیس ۔ جب بیوی کی سوچ اس پرواہ بی تہیں کرتا ، میری تو گھر میں بوئی اور گذری ہو، بدگائی اور منفی موج اس قد رہو بالی خانہ کے متعلق اس قدر گھٹیا ،گری ہوئی اور گذری ہو، بدگائی اور منفی موج اس جبال بدگا نیوں کے ڈیر سے ہوں اور گھر کی ملکہ ہمیشہ پرائی سوچتی ہو وہ گھر نہیں بلکہ جہنم جبال بدگا نیوں کے ڈیر سے ہوں اور گھر کی ملکہ ہمیشہ پرائی سوچتی ہو وہ گھر نہیں بلکہ جہنم ہے ۔اللہ تو ٹی ہر مسلمان عورت کوا تھی خگر ،سوچ اور نیک گمان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے تا میں خم آ مین ۔

خوا تمن کرام! یہ تو حقیقت ہے آگر مو پنے کا انداز بدل جائے تو د نیابدل جاتی ہے،
ایسی تو قعات اور نیک گمان رکھیں تو زندگی پرسکون، خوشیوں ہے بھر پوراور دنگارنگ کے
خوش نما بھولوں کی طرح مزین اور معطر ، وجاتی ہے۔ اپنے شوہر ہے جمیش اچھا گمان
رکھیں ، بالفرض وہ برا بھی ہے تو آپ براسون سوچ کر اپنی مت نہ ماریں۔ اس صورت
میں آپ اللہ کی نگا ہوں میں اس سے زیادہ بری ہوجائیں گی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی
صورت میں آپ کو برا سوچنے بابدگمانی رکھنے کا تھم نہیں دیتے بلکہ خدمت گزاری کا عظم
دیتے ہیں، آپ فر با نبر داری ، و فاشعاری اور شوہر کی ضومت میں اور آگے بر ھیں افشاء
اللہ جنب آپ اچھی سویت سے اچھا کر دار پیش کریں گی تو سارے معاملات خود ہی بہتر ،
اور جا کمیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نو راور بہار پیدا فرمادیں گے۔

ویسے بھی ایک باشعور بمجھداراور خاندانی شریف عورت کو بدگمانی اور اپنا بیتی وقت ضائع نیں کرنا چاہئے بلکہ دو صلے اور ہمت کو بلندر کھتے ہوئے شوہر کی خدمت اور اللہ ک عبادت کرنی چاہئے ، اور بدیفین کر لینا چاہئے کہ دربار اللی سے دریو ہو کتی ہے اند چر نہیں ہوسکتا۔ اور دین اسلام کا بھی بمی تھم ہے۔

فرمان باری تعاتی ہے: اے ایمان والوا

اجتنبو اکثیر آ من الطن ان بعض الطن اثم زیادہ پرگمائی سے بجواس کے ک<sup>ی</sup>عش بدگمانی گزاہ ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت کریرے معلوم ہوا کہ بدگمانی ہے جہاں سکون ختم ہوتا ہے دہاں انسان گناہ گار بھی ہوجاتا ہے اس لئے ہمیں بداچھی طرح جان لیما جا ہے کہ بدگمانی کے گھر بھی ہر باد ہوجاتے ہیں اور نامۂ اندال بھی تیاہ ہوتا ہے۔

ای طرح سرور للب وسید بسر کاریدین سلی الله علیه وسلم نے فرمایا (ایسا محمد و الفطن فان الفطن اکذب العددیث) بدگمانی سے بچوبیسب سے بڑا مجموث ہے۔

اندازہ فرماکیں!شریعت نے کس قدر سخت الفاظ اور انداز میں بدگمانی سے منع فرمایا مگر آج کل بغیر خبوت اور پروف کے ہر طرف بدگمانی کا باز ارکزم ہے۔ بس جود ماخ میں شیطان نے ڈال دیا اس پر کاربند ہوگئے ۔ کس نے کیاخوب کہا: \_

اس زلف پیچیتی ہے شب دیجور کی سوجھی اند ہے کوائد ھیرے میں بہت دور کی سوجھی معزز خواتین! اچھا گمان اور بہتری کی امید بہت بز؛ نیک عمل ہے بلکہ بہترین عبادت ہے، رسول باجھی علیہ السلام کافر بان عالی شان ہے۔

حسن المطن من حسن العبادة الجِما كمان بهترين عبادت ب،الله تعالى اس حديث بِمُمَل كرتے ہوئے ہرايك كوحس ظن اور خوش كمانى كى توفيق عطا قرمائ۔ (آمن)۔

#### ایک نے اور حیاس بندھن کا تقاضا

میال بوی کارشتہ بھی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، کیونکہ اس رشتہ بس دو مختلف وجود بی نہیں ملتے بلکہ مختلف عاوات، ماحول اور سوچ رکھنے والے دوالگ الگ افراد کو ساری زندگی آئیں ش اکٹھا رہنا ہے، جب ایک دمرے کے مزاج وطبیعت سے بھی واقفیت نہیں، پہنداور نالپند بھی معلوم نہیں بلکہ بالکل اجنبیت ہے تو پھر اسی صورت میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا، آئیں میں ایک دوسرے کے لئے بہتر سوچنا از حد منروری ہے۔ اچھی سوچ اور خوش گمانی بھیشہ بیار میں اضافے کا باعث ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وگرنہ بھر کمانی بھیشہ بیار میں اضافے کا باعث ہوتی وگرنہ بھر کمانی بھیشہ بیار میں اضافے کا باعث ہوتی وگرنہ بھر کمانی بیار جب ہم اپنی سوچ اچھی اور بہتر رکھیں گے تو ہر دن خوشیوں کے ساتھ طلوع ہوگا ہے۔ وگرنہ بھر کمانی بیار مجب اور جب ہم اپنی سوچ اور کی مرازک رشتے کے لئے زیر قاتل ہے۔

اور بد بات مجھی نہ مجولیں، اچھی طرح جان لیں، مجھ لیں اور ذہن نشین فرمالیں ..... کرآپ کا شوہر 100 فیصد درست نہیں ہوسکا ..... آخر دوانسان ہے فرشتہ منیں ،اس کی تحصیت ہیں کی کوتا ہی ہوسکتی ہے، مجمول سکتا ہے، مانا کہ خلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ سائل کی سادی صلاحیتوں کو ریاا ترجھ کر ،خویوں ہے۔ سیمراس کا میں مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کی سادی صلاحیتوں کو ریاا ترجھ کر ،خویوں سے انکاد کردیں اور چند کمزوریاں لے کرزندگی ہیں طوفان کھڑا کردیں اور گھٹن سدا بہار کے خوشما بھولوں کو برگانی کے کشریں کھینک دیں .....اللہ سے قرب اکمیں .....اور

یادر تھیں میں موجی آپ کو ہ ربھی سکتی ہادر آپ کی زندگی میں تی روح اور طاقت مجھی چھو تک سے بھل اعتمار آپ ہی کے پاس ہے، اس لئے اپ اس منے رشتہ کی نوعیت ، کیفیت اور زاکت کو تھے ہوئے شیت کروار اوا کریں۔ انشا واللہ شبت موج سے جمیشہ بہتر نتائج می برآ مربوں مے۔

### هروفت بدكماني كى فضااح چىنېيى

ا پنی خی اور بیاری زندگی کا آغاز حسن فمن اورخوش کمانی سے کریں۔ آپ زندگی کا ہر لطف محسوں کریں گی وگر نماچھی طرح سمجھ لیس کہ بداعتادی اور بدگمانی ہے زندگی کا لطف قعم ہوجائے گا۔ ذہنوں میں درازیں پڑجا کمیں تو تایوب البر کر سامنے آجائے ہیں، ساری طوبیاں دب کرنظروں سے اوجھل ہوجاتی ہیں اورخوشٹوارزندگی کا خواب ادھورے کا دھورارہ جاتا ہے۔

ا سالقد کی بندی اؤرہ موج بیشرور کی نیس کہ آپ کا خاد تد جب ہمی باہر جاتا ہے اخلاقی بندی اور جاتا ہے اخلاقی بندی اور جاتا ہے اللہ کی طرف سے بیدواہ اور بے فکر ہو کر وقت ما لئے کر نے جاتا ہے۔ ایک شیا سوچیں موج کر اپنی زندگی ہو ہو نہ کر ہیں۔ شکی ذائن ، فلا منتظاکہ (شکی دل) اور بدمزاری جاد کن امراض میں ان سے اپنی زندگی اور گھر پر باد ندگر میں بندا بھا گان رکھ کر القدسے وہ کر ہیں ، بہتری اور خیریت کی التجا کر ہیں اور خاوند کے گھر آئے برنسی واخل میں انشاء انشاء انشاء انشاء انشاء انشاء کر دارا وراجیمی تو قعات کی وجہ سے زندگی کی روئن دو بالا ہوجائے گی۔

#### شو ہرا ہے مال باپ یا بہن بھائیوں کے پاس ہو

نو کئی عورتوں کے آئمن ہیں آگ نگ جاتی ہے، ہاں ہاں مید میرے خاذف ہی با تیں کرد ہا ہے، میرے خلاف ہی انہی مجرد ہے ہیں، اللہ نذکرے ماں ہاپ یا بہن بھائیوں ہے منے کے بعدا گر گھر میں کوئی ڈرائن او پٹی تھے ہوج نے تو سر چڑھ کر پولٹا اپنا حق بھھتی ہے۔ طعنہ زنی اور زبان چلانے کا بہتر بن موقع تصور کرتی ہے۔ حالانکہ بیصد درجہ دین سے دوری مذبان کی آوارگی اور برگمانی ہے۔

عورت کا پیسجھنا کہ شوہر ہروقت میرے قدموں میں رہے ہیں یکی وفااور محبت ہے کہیں بیٹی دفااور محبت ہے کہیں بیٹھنے، اضحے اور سلنے نہ جائے یہ ذہین سراسر غلط ہے، خاندانی شریف عورتوں کو ایسی فضول تو قدات ہر کرنہیں رکھنی جا بیٹیں کیونکہ ایسامکن ہی تھیں، اگر وہ آپ کا شوہر ہے تو اور صفحہ معموم والدین کا بیٹا اور زندگی کا سہارا بھی ہے۔ وہ بھی جا ہتے ہیں کہ جارا بیٹا جمار سے دکھ درد کا ساتھی ہے اور ہمارے ہائی سے تعموم بہنوں کا بھائی بھی ہے وہ بھی اپ بیٹھ کر ہماری آ تھوں کو ششدا کر ہے۔ آخروہ بیاری معموم بہنوں کا بھائی بھی ہے وہ بھی اپ بھائی سے آس امیدر کھتی ہیں اگر بھائی ہے اپ بہنوں کو کئی کیڑ اسوت یا گفت الا دیا ہے تو جل کر را کھند ہوں بلکہ خوشی محموس کریں

کے میرانٹو ہرا ہے تم اہتداروں کے تقوق ادا کر رہ ہے اورای میں میری عزت ہے۔ مگر شاید کہ بعض عورتیں ہے جھتی ہیں کہ چونکہ تاہد سے بھائی ہاں ہے ساتھ انچھا سلوک نہیں کرتے لہٰذا میرے شوہر کو بھی اپنی بہنوں سے بے رقی کا مظام و کرنا جا ہے کیکن بیسوچ بھی ویندار مورت کے شایان شان نہیں۔ آپ کا شوہر جب بھی اپنے بہن بھا کیوں کے پاس جائے تو اسے خوشی ہے دخصت کرتے ہوئے محبت ہے اس کی واپس کا انظار کریں ، ای خولی اور سوچ میں آپ کی عزت اور کا میائی کا راز پوشیدہ ہے۔

### بدگمانی اور بری سوچ کے شدید نقصانات

1) ۔ سب سے بڑا نقصان ہے ہے کہ آکٹر اوق ت برا سوچنے والی مورت روحانی اور جسمانی طور پر سفاوج بوجاتی ہے، بیٹ رامراض اور بیاریاں و برے ڈال دیتی ہیں، و بہت مرجعاجا تا ہے، چڑ جڑا بن ، واس ،افسر دگی اور بیقراری کا میں رہتا ہے۔ چرے کی شکفتی اور شادانی رفصت ہوجاتی ہے، فرض کہ زندگی تباہ ہوکر روجاتی ہے۔ نہایت افسوں کی بات تو بہت کرکن جائل مال باب برگانی اور زیادہ سوچنے کو اپنی پکی کی صفت شار کرتے ہیں کہ جی می بات کو بردائی ہے، یا در کھی ہے شار کرتے ہیں کہ جی میں دوری اور چھوٹی و بہنے کا خونی میں بلکد دین سے دوری ،اللہ سے بے تعلق ، شیطان سے دوری اور چھوٹی و بہنے کا تھجہ ہے۔

 ۳) .... وأن بين نفرت اور غاتى بز هجا تا ہے اور جسم كاسب سے عظیم اور تحرك نكزا
 بيكار ، وكرر ه جا تا ہيں۔ وئی سكون كے لئے ذہن كا گندے جراثیم ہے پاک صاف ہونا ضرورى ہے۔ بدگمانی اور برى موج كا ول بريہت برا اور گهرا اثر ہوتا ہے ۔ اپنے دں كى بح فكر كر ليم ۔
 بح فكر كر ليم ۔

۳) ۔ فقصہ چینی اور اعتراض برائے اعتراض کی برق عادت بڑھ جاتی ہے، ساری صلاحیتیں دوسرول کی برائی اور خامی ڈائونڈ نے میں صرف ہوج تی ہیں، اگر کسی میں نٹانو سے خوبیاں اورا کیک خامی ہے آ اس قسست کی ، رک نے خامی کوہی بیان کرنا اورا چھالن ہے اوصاف حید داورا چھی عادات کی طرف دھیان ہی نہیں کرنا ۔ ۔ کیا کہی وین دار اور

مىلمانى ب....؟

۳) .... بغیتوں کی بے قدری ہوت جاتی ہے، اچھاشو ہر، اچھا مکان ، صحت وسلامتی اور مال اولا دیدسب اللہ کی بہت بوی تعتیں ہیں، لیکن جب عورت بدگمانی کے تباہ کن مرض میں میتلاموتی ہے تو ہوئی ہے در دی ہے تمام نعتوں کی ہے قدری کی جاتی ہے۔

### خاندانی بیاری تونهیں ....؟

ہم سیجھتے ہیں یہ مرض موروثی بھی ہوتی ہے بینی ماں باب اور خاندان والوں کی طرف ہو درشہ میں لئی ہے ، کی مورتی ہی بھی ہوتی ہے بینی ماں باب اور خاندان والوں کی طرف ہورشہ میں لئی ہے ، کی مورتی جی جی کے سامان کے ساتھ بدگانی کے صندوق بھی بھرلاتی ہیں وابدگر نی اور بری سورج کی ولدل سے باہر نہیں آتیں والی ورتوں کی اصلاح کے لئے ہزار چتن کرلیں وہ راہ داست پر آنے کا نام بی ہیں لیتیں ساری گفتگواور کلام سفنے کے بعد پہلاسوال ہی مرسی گی ورتوں کی جی بھی بھی ہوں ، ہاں ہاں ہی بھی کی ہوں ، ہاں ہاں ہی بھی بھی بوں ، ہوں :

خوا تین کرام! آب بدگانی، شکی و بنیت اور گفتها سوچ کے نتائج بزی تفصیل ہے پڑھ بچک ہیں، ازراہ کرم اپنی اور دوسروں کی زندگی شک نہ کریں بلکدائے روثن و بمن کا رش اچھائی کی طرف کریں اپنے ضاوند کے لئے بہار بن جا تیں اس کا چین وقر او بن جا کیں اور بیسب پچھائی صورت ہیں ممکن ہے کہ آپ ہمیشہ کے لئے اپنے شوہر کے بارے برگمانی جھوڑ دیں اور اچھا سوجا کریں۔

### اچھی سوچ اورخوش گمانی کے چندفوا کد

۱)..... جوعورت البیمی اور شبت سوچ ر کھے اور بہتری کی امید کرتے ہوئے زندگی بسر کرے وہ بمیشہ ذنمی سکون اور دلی اطمینان محسوس کرتی ہے مزاج میں لطافت ،طبیعت میں فرحت اور زندگی میں لذت یاتی ہے۔

۲).....اس کا شارانلہ کے محبوب ترین عبادت گز ارلوگوں میں ہوتا ہے چونکہ انچھا

مگان بہترین عبادت ہے۔

") ….. کی مناہ وں مثلاً نفاق ،غیبت ،نفرت ، پروپیگٹر ہوغیرہ سے نجات التی ہے۔ ") ….. بدحالی ،خوشحال میں تبدیل ہوتی ہے اور ترقی میں اضافہ ہوتار ہتا ہے ۵) ….. آپ کاشو ہر بھی آپ ہی کا ہو کر رہ جائے گا …. یفین جائے گا ! نداق نہیں ہارگاہ الّٰہی میں دعا کے ساتھ ساتھ مسلمان بہنوں سے امید بھی ہے کدوہ یفینا اپنے ذہن کو روٹن کرتے ہوئے ، اچھی سوچ ،حسن فن اور خوش گمانی کوفر دغ دیں گی اور جو عور تیں ضدی ، شکی ، بد حزاج اور گھٹیا سوچ کی مالک ہیں ان کی اصلاح بھی کریں گی ، الشد تعالیٰ ہم سب کو خیر خواجی کے جذبہ سے بھر پور دوٹن فکر اور دیاغ عطافر مائے قیمن۔

### (۳) تیسری وجه.....نا فر مانی اورمن مانی

جب بیوی بی نافر مان اور من مانی کرنے والی ہوتو و نیا کی کوئی طافت کھر کو ہر بادی
سے بیچانہیں سکتی۔ المی صورت میں شادی کا مقصد بی فوت ہوجا تا ہے، کیونکہ شادی کا
سب سے بڑا فا کدہ سکون ہے کہ شوہرا پلی رفیقہ حیات کود کھے کر داحت، اطمینان ، دلی قرار
اور دوحانی سکون محسوں کرے۔ لیکن جب بیوی نافر مان ہوگی تو دنیا کا سب سے بڑا
عذاب ہوگ ۔ بیوی کی نافر مانی ، بے توجہگی ، بے رخی اور بے پرواہی کا درد اور اس کی
شدت وخی و بی شوہر محسوں کرسکتا ہے جوانی بیوی سے بڑاروں ، بہاروں اور خوشیوں کی
امیدر کھتا ہواورا سے اپنالباس مجھتا ہو۔

اس کئے ہر عورت کواپٹی ہوں ختم کرتے ہوئے ، اپنی خواہش کو پیچے ڈالتے ہوئے انہیں شوہ ہی گاور دنیاو آخرت کی ایٹ شوہر کی خدمت ادرا طاعت کرنی جائے اس میں بہتری ، بلندی اور دنیاو آخرت کی عزت ہے۔ دین اسلام میں بھی ای لئے اللہ اور اس کے رسول ( عیای ہے ) کی اطاعت کے بعد بڑی تنی وشدت کے ساتھ مورت کو بیٹھم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے شوہر کو ترجیح و ے ، اس کی خدمت واطاعت میں سعاوت سمجھے۔ شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باب ، بہن بھائی اور سہیلیوں کے اشاروں پر اپنے خاوندگی اطاعت ، فرما نہرواری اور خدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور خدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور خدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، شان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، سان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، سان اور فدمت میں ہی مورت کی عزت ، سان اور فدمت میں ہی مورت کی مورت کی

مقام ہے۔الند تعالی نے شوہر کی بلندی ،عظمت اور برتر ف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاہ فرمایا ولسلس جالات کے موسے ارشاہ فرمایا ولسلس جال علیهن در جدہ اور مردول کو ورتوں پر درجہ حاصل ہے۔ خاد مدے بلندر سے اور در ہے کی قدر کرتے ہوئے بنچ ول ہے اس کی خدمت اور فرمائیر داری کرنی جے ہے اور خاوند کو بہتر ، برتر اور بردا تجھ کراس کی خدمت کرنا ، اس کی فرمائیر داری اور اطاعت کرنا فرض ہے اور اس اہم فرض کو رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے بول بیان فرمائیا .

لو اهوت احدا ان یسجد لاحدلا موت الهواة ان تسجد لمؤوحها مرت الهواة ان تسجد لمؤوحها مرش برس اپنی امت میں سے کی وَحَمُو یَا، کر ہوگئی وَجَد وَرَ سے آئو همرف اور مرف خورت کوئتم و یَا کہ دوا ہے موید السلام نے مزید ارشاد فرمایا و لا تسجید حلاو فالایمان حتی نودی حق زوجها کوئی مورت اس وات تک ایمان کی مشاس نمیں یا سمتی بسب تک اپنے فاوند کے فل کوارا تدکرد ہے۔

اے اللہ کی ہندگ! اپنے خاوند ہے منہ بھیرتے و لی، ہے کمتر جان کرائی کی مزات نہ کرفیو کی ،سے حقیر مجھتے ہوئے اپنی من مائی کر نیوالی ، ذر صدیث شریف کے دونوں تصول پرغور کرتے ہوئے اپنے شوہر کی حیثیت اور قدر کو بھیان ! اوراپینے کر دار کی طرف و کیوا شاید کہ تیری دنیا بہتر ہوجائے ، تیری زندگی خوشگوار ہو سکا در تیری آخرت سنور جائے۔

# عورت کو بجدے کا تھم کرنا

تجدہ کرنا پیر خدمت گزاری اور قر ہائبرداری کی آخری حدیث آپ علیہ السلام نے قر ہایا اً ٹر اللہ کے علاہ وکسی اور کو تجد ، جا ٹر ہوتا تو پھر نبی کو تجدہ ندہوتا ، و کی کو تجدہ ندہوتا اور نہ ہی گئی قبر پر ٹیجر پر بلکہ صرف اور صرف بیوی اپنے سرکوشو ہر کے قدمول بیس جماک ہے جو نے تجدہ ریز ہوج تی :

آ پ کوئجدہ نہ کروں ۔۔۔؟ آپ کاحق و نیا کے بادشاہوں سے کی حصاریادہ ہے، تو آپ علیدانسلام نے اس موقعہ پر بھی ارشاد فر مایا: اے میرے بیارے اگر میری امت میں کسی دوسرے کو بجدہ جائز ہوتا تو عورت اپنے خاوند کو بجدہ کرتی ، یادر کھ اللہ کے سواکس کو مجدہ جائز نہیں۔

اینا جسم جمکانے اور گرانے کا اعلان ہوتا ..... گر آئ ویک عورت آ وارہ عورت کے گئے ہے۔
اپنا جسم جمکانے اور گرانے کا اعلان ہوتا ..... گر آئ ویک عورت آ وارہ عورتوں کے
پر وبیگنڈہ کا شکار ہوکر ،قر آن وحدیث ہے دور ہوکر ،قبر ، حشر ، آخرت اور جہنم کو بھلاکر
خاوند پر تسلط ،اس کو نیچا کرنے اور سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی وشش کر رہی
ہے۔ ان اللہ و افا الیہ و اجعون .

### ایمان کی مٹھاس

کی ندہی عورتیں نماز، روزہ الاوت اور عبادات کی تو بردی پابند ہوتی ہیں جو کہ بہت بردی پابند ہوتی ہیں جو کہ بہت بردی خو نے بہت بردی خور ہیں اس کی بہت بردی خوبی ہے مگراس کے باوجود خاوند کوسید ھے مند بلا تا اپنی تو ہیں جھتی ہیں ،اس کی معمولی کی کو تا بی اور تلطی کود کھی کر آسان سر پراٹھا لیتی ہیں، عمر ،علم ، برداشت اور معالی کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے ،وفائے تمام دعدے تو ڈتے ہوئے ، نارائسگی ، گلے، شکوے ،عنجدگی اور طلاق تک نوبت بہنچادی ہیں۔

شاید سه باتیں و بن بین بین رکھتیں کہ اگر نماز پر هنا نیکی ہے تو خاو ندکی تنظی پر پر دو والے ہوئے اس کو معاف کر دینا بھی بہت بری نیکی ہے، اگر تلاوت قرآن ، روزہ ، صدقہ و خیرات نیکیاں ہیں تو خاموثی ، بر داشت اور درگز رکر نابہ گناہ کے کام تو نیمیں ، بہ بھی صد درجہ اعلیٰ نیکیاں ہیں بلکہ رسول التد صلی الله عبیدوسلم کا فر مان عالیشان ہے کہ رات بھر کے قیام ہے خورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو بلندر تبہ بر داشت بصبر ، درگز ری اور حسن اطلاق ہے حاصل ہوتا ہے ، اور اس لئے بیمی فر مایا کہ خورت لاکھ نیکیاں کر لے ، عبادت کی لذہ اور ایمان کی جاشی و مضائل اس دفت تک حاصل نہیں کر گئی جب تلک اپنے شو ہرکی فر مانبر داری کرتے ہوئے اس کے حقو آل ادائے کرے۔

<del>ww.besturdubeeks.werdpress.com</del>

ہم تجھتے ہیں! جس عورت کے پاس سو پہنے تجھنے دارد روشن زیاغ موجود ہے ایسی عورت کے نئے میکی حدیث کافی ہے اللہ تعالیٰ ہرعورت کوشو ہر کی خدمت اور اطاعت کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔

# عظيم فرمان

خاوند کی خدمت واطاعت اور فرمانیر داری کی اجمیت وفرضیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يا معشر النساء المعورتول ك جماعت

لوتعلمن بحق ازواجكن عليكن

اگر همبیں اپنے شو ہروں کے حقوق کا علم ہوجائے ہتم معلوم کرلوکہ شو ہر کا حق مس قدر زیادہ ہے۔

المجلعات المواة منكن نمسح الغبار من قلعى زوجها بخدو هفا الوّهر مورت البيّ شوهرك ياؤن كاغبارات رضارون كـ ماتحوصاف كرن شروع هوجائه الله أكبر.

خواتمن کرام! خاوند کی خدمت میں خصت دعزت ہے اس لئے ہمہ وقت شوہر کی خدمت میں خصت دعزت ہے اس لئے ہمہ وقت شوہر کی خدمت میں خصت میں سعادت جمیوں کریں ،اس کے سامنے ایک خدمت میں آگے بڑھیں اس کے سامنے ایک حموں حرکات اور باتیں کرنے سے باز آ جا کیں جمن سے میں تبیف، بیزاری اور تنگی محسوں کریں۔ خرض کہ اسپے شوہر کو راضی کرنے کے لئے ہزاروں جنن کریں، مختلف انداز اینا کمیں ، انتا مالقد جب خاو تدکی فرما تبرداری کے لئے آپ ہر ضرح تیار ہوجا کمیں گی تو سادے ساکل بہتری کی طرف سفر کریں گے ، انتا مالقد۔

### فرما نبردار نیک عورت کی نشانیاں

رسول رحمت صلی الله علیه وسلم ہے آسانی وسہولت کے لئے وہ علامات اور نشانیاں بھی و کر فرما کمیں جن کواپٹا کر مورت و نیا جسٹرت کی کامیا بی اور عزت حاصل کرسکتی ہے،

www.besturdubooks.wordpress.com

آ پ علیہ السلام نے فرمایا نیک مورت دنیا کا سب سے برا تحزانہ ہے اور نیک مورت کی بنیادی تین نشانیاں ہیں۔ بنیادی تین نشانیاں ہیں۔

ا ..... جب شوہراس کی طرف نگاہ اٹھا تا ہے تو وہ بیار سے سکراتے ہوئے اپنے شوہرکوخوش کردیتی ہے۔

۳ ... .. جب وہ اس کو تھکم دیتا ہے تو وہ فوراً فر ما نبر داری کرتے ہوئے قدموں ہیں آ جاتی ہے۔

۳۰.... اوراس کی غیرموجودگی میں <u>گلے شکوے، غیبت اور عزت پر حملے نہیں کرتی</u> بلکه مال ،اولا دکی حفاظت کرتی ہے۔

اک طرح آنخضرت نے مزید دونشائیاں بیان کرتے ہو کے ارشاوفر مایا: حب نسب نسب نکم تنہاری مورق است کے خوالی نسب نکم تنہاری مورق اللہ وہ ہے المعواقت کرتے والی موالمعو اسب المحدد کی کرتے ہوئے فرمایا سب ہوالمعو اسب المحدد کی کرتے ہوئے فرمایا سب ہوالمعو اسب المحدد کی کرتے ہوئے فرمایا سب ہمترین قریش مورش ہیں ، فولی کیا ہے ۔۔۔۔۔؟ احسناہ علی طفل اپنے بچے برسب ہے نہادہ بیار محبت کرتے والی ہوتی ہیں ارعاء علی زوج اپنے فاوند کی عزت اور اس کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔

آج جاری مسلم خواتمین کو بھی ان بیاری صفتوں ہے آ راستہ و پیراستہ ہونا جا ہے ، یمی وہ علایشیں جیں جو کامیاب اور نیک عورت کی پیچان ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بیہ خوبیاں ابنانے اور بڑھانے کی توفیق عطافر مائے آجین۔

### جنتيءورتول كي صفات

الله تعالی کی رحمت اور جنت کے لئے صرف نماز ، روزہ بن کافی نہیں بلکہ اپنے خاوند کے حقوق اوا کرتے ہوئے اس کی خدمت کرنا لازی وضروری ہے۔ آج کل اکثر خوا تین شوہر کی نارائٹ کی کوئی اہمیت نہیں دیتیں ، ان کی طبیعت پر ذراا ٹرنہیں ہوتا۔ بلکہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میراشوہر مجھ سے ناراض ہے، میری وجہ سے پریشان ہے ہیں سلح مغائی یا معائی کی طرف آ جاؤں .....الی سوچ نہیں آئی بلکہ بوی ہے باکی اور چراکت معائی کی طرف آ جاؤں .....الی سوچ نہیں آئی بلکہ بوی ہے باک اور چراکت معالی سامعائی کی طرف آ

سے میہ جمعہ نا م کہا جاتا ہے' جمھوزیں بٹی اس کو تو ناراض ہونے کی عادت ہے، بیٹو ہر وفت مند بنا کررکھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو ہونے ویں میری صحت پر کیاا تر ... ..؟ میرا تو قصور بی تیں \_

خواتین مُرام الین موڈی اورفر عونی ڈیمن رکھنے والی خواتین ہمیت ڈلیل ہوتی ہیں، جیاں وہ خاد ندی نظروں سے گر جاتی ہیں، بال الند تعالیٰ کی یارگاہ ہیں ہیں ان کا کوئی مقام مہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادار ، شریف مزاح ، اور بہترین بلکہ جنتی عورت کی صفت بیان کرتے ہوئے اپنے صحب کوئا طب کیا اور فر مایا الا احب ہو کے اپنے صحب کوئا طب کیا اور فر مایا الا احب ہو کے بہمیت بسک اللہ علی اللہ علیہ کی ہوئے اللہ علیہ میں تناو اور تمہاری جنتی عورتی کوئ ہیں ہیں ۔ ، جہمیت کرنے والی ، بہمیت کرنے والی ، جب غصر میں آج سے بیان ہو سے بیان کے ساتھ براسلوک کیا جائے یا اس کے ساتھ براسلوک کیا جائے یا اس کا شوہر تاراض ہوجائے تو وہ کیا۔

هذه يدي في يدك، لااكتحل بغمض حتى ترضي

برمبرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں اس وقت تک آ کھوجھیکنے کے برابر

آ رام نہیں کروں گی ، جب تک آپ رامنی نیس بول کے ہیجان اللہ۔ مصرف سر

خواتین کرام افر وا بیخ کردارکوسا سے رکھتے ہوئے سوچیں کیا ایسی عورتیں ہم میں موجود ہیں ۔۔ ؟ اگر ہیں تو خوش تھیب ہیں وگر شائج کل ہرعورت انا والا غیری میں ہی سب کچھ اول کے چکرون ہیں گھمنڈ ، غر دراور ٹقر رکی زندگی بسر کرری ہے۔ ہم میہ بات بن فر ما دری اور دعوی ہے کہتے ہیں کے عورت اگر اس قدر عاجز ، مشسر المرائ ، شریف النفس ، فر ما نبر دار الطاعت گزار اور خدمت شعار ہوجائے تو زندگی کے سارے روگ ختم ہوجا ہے جو ہوت ہے مالا مال اور گھر بیار کی دولت ہے دوبالا اور ہارونی و اکساری اور شرافت کی دولت سے مالا مال اور گھر بیار کی دولت سے مالا مال اور گھر بیار کی دولت سے دوبالا اور ہارونی کی دروس الشعنی الله علیہ وسلم کا دوسرا فر مان ہے جو عورت اس حال ہیں فوت ہوئی کہ دروس الله علیہ مؤتم ہوئی کہ دروس کے ماری کر نے حال ہیں فوت ہوئی کہ دروس میں داخش ہوگئی ہا احت بینی اس کا شوہراس پر داختی تھی ،خوشی تھا دہ حسلت اللہ جند ہو و جنت ہیں داخش ہوگئی ۔ التد تعالی السیخ خاد ندگی فرما نبر داری کر نے دھالے دراور کی کر نے داور قریت ہیں اعلیٰ مقام عطافر ہا ہے ۔ تا ہیں

### جنت کے لئے خاوند کی اطاعت شرط ہے

خاونداگر برا ہے تو اس کی برائی کا دہال اس پر ہوگا، اگر وہ غلط ہے تو خلطی کا خمیاز ہ بھکت کررہے گا، فعالم ہے تو دئیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کی چکڑ ہے نہیں چیئر اسکتی .....گر آ ب الناتمام کو تا ہوں ، زیاد تیوں کے باوچووٹس سلوک سے پیش آتے ہوئے ، خدمت گزاری اور فر بائر داری جس کوئی کسر نہ چھوڑیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو کا میاب کرے گا اور اس کے بدلے جنت عطافر بائے گا۔ کم از کم ایٹی آفرے اور جنت کے لئے خاوندگی تا ابعدا داور فر مانبر دارین جائیں۔

محبوب کا نئات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جوعورت پانچ نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روز ہے رکھے گی، پاکدامٹی کا خیال رکھے گی اور اسپیئے شوہر کی فرمانہرواری کرے گی، جب روز قیامت عدالت میں پنچچ گی تو اعلان ہوگا الا حسلی المجندۃ ابو اب المسجدنۃ ای شیسنت جنت اور جنت کے دروازے تیرے سامنے ہیں، جس دروازے سے تی جا ہتا ہے انتدکی جنت میں جلی جاؤ۔ سجان انڈ۔

اے انڈ سے دور، قرآن سے دور، نماز سے دور! اسے بے بچھ تورت ہی ؤراہے،
فلمیں، ڈائجسٹ بنس نداق، ننگ مند بازاروں میں پھرنا، بے حیائی اور فاشی بیسب پچھ
تیرے لئے وبال جان اور تابئی کا سانان ہے، و نیا کے چند چسکوں کی خاطرا پی قبراند حیر
ندکر، قیامت کی ذات ورسوئل کو دعوت ند دے، ہوئی تی ہوئی آگ کو سینے ندلگا... اس
دوز ضرور پچھٹائے گی .... مگر پھرکوئی کا م ندآئے گا۔ برے انجام سے پہلے پہلے اللہ اور
اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لے اور اپنے خاوند کی فرما نیروار بن کرزندگی بسرکر،
انشاء اللہ جنت کے سادے دروازے تیرے انتظار میں تھلے ہوں گے۔

### فرشتوں کی لعنت سے بحییں!

عورت اپنے مرد کے لئے باعث سکون ہے اس کا مرد جب بابائے فوراً حاضر خدمت ہونالازی ہے بگر کنی عور تین شویر کی آواز باظلم کی سچیر پر دانہیں کر تیں وہ کا کہ بری Www.besturdubooks.wordbless.com ستی سے قدم افخاتے ہوئے ، روخما اور مرجمایا ہوا چرہ کے کر بیزاری سے جواب ویق بیں جب کہ خاوند کی آ وازس کر بے پرواعل اور بے تو جبکی کا مظاہرہ کرنا محبت میں وروزی والنے کے برابر ہے ، اپنے خادند کے تھم کو اگر اہمیت نددی جائے تو نفرت سے جراثیم فوراً جنم لے لیتے ہیں اور گھر آ باوی کے بجائے برباد ہوجاتے ہیں ، آ مخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آ دمی اپنی ہوی کو استر کی طرف بلائے اور دہ انکار کردے لمعنتھا الملائک قصنی تصبح تو فرشتے ایسی مورت برص تک اعت کرتے رہجے ہیں۔۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا خاوند کے جذبات واحساسات اورخواہش کا خیال رکھنا ہر حالات میں فرض ہے سوائے کسی شرقی مجبوری ہے۔

#### نافر مان بیوی کی نماز

عورت کوفر مانیردار کی تعقین کرتے ہوئے بہاں تک ارشاد فر مایا اگر کوئی عورت خاوند کی نافر مان ہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوطرح کے توگوں کی نماز سرول سے او پہنیں جاتی مفرور غلام بہاں تک کہ واپس لوٹ آئے ، وامرا قصصت زوجھا اور خاوند کی نافر مائی کرنے والی عورت بہاں تک کہ نافر مانی سے باز آجائے۔

بعض سیح روایات میں آتا ہے کہالی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جوالی حالت میں نماز پڑھے کہ زوجھا علیھا ساخطابیتی اس کاشو ہراس پر تاراض ہے۔

خواتین کرام! فورفر ما کیں اس سے بوھ کر مزید تا کیداور تھم کیا ہوسکتا ہے۔ ...؟ خاوند کی نافر مانی سے جہاں نمازیں ہے کار بیں وہاں زندگی بھی عذاب اوروہال ہے،اس لئے اپنے خاوند کور جے ویں، اس کی خدمت گزاری، فرمانبرواری اور مان کر چلتے ہوئے زندگی کہ گلفتگ علی کا کہ کہ گڑی کا کہ کہ کھڑی www(biestir)dubood کے معلق سے سوک

### شوہر کی ا جازت کے بغیر نفلی عباوت جائز نہیں

رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے دونوں جواب من کراس موقع پرارشاد فرمایا اکوئی عورت اپنے خاوند کی اور شاہ فرمایا اکوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرتفی روزے ندر کھے اور نہ بی نفی تماز کولہا کرے۔ ایک چھوٹی سورت کائی ہے ، آخریس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا جمع کی نماز لیٹ کیوں بڑھتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ! اہم وجوہات کے بیش نظر رہ جائی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ تھیک ہے جب نماز رہ جائے تو چھوڑ اند کرو بلکہ جب نمیندے آگے کے لؤ فور آپر جائیا کرو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ :

ا میں میاں ہوی کے اختلاط میں صرف ہوی کے مؤقف، بیان یابات پر کلی اعتاد نمیں کرنا جائے اور نہ می مورتوں کی باتوں میں آ کر کیے طرفہ فیصلہ کرنا جائے بلکہ خاوند کا مؤقف سننا از حدضروری ہے، شاید مورت حقیقت کے سراسر خلاف کہدرہی جواور اپنی معصومیت فلا ہر کرتے ہوئے اسے حق میں فیصلہ کروائے۔

۳ .... تغلی عمادت میں خاوند کی رضا، خوشی ادرا جازت ضردری ہے بالخصوص جب خاوند کے آرام کاوقت ہوتومصلے پر بیٹھنے کی بجائے بستر کی زینت بنتا جاہئے۔ ۳۰ ... خاوند کی کی کوتا ہی نداجھالیس بلکہ متاسب حل اور حسن طن رکھیں۔

#### فرمانبردار بيوى كاايك پياراانداز

کتب تاریخ میں موجود ہے کہ اس کورت کے شوہر ہے گھر بلیو طالات کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگا میری شادی کوئیس سال گزار چکے ہیں لیکن میری ہوی نے مجھی میری تا فرمانی یا حوصلہ بھنی ٹیس کی ،اور میں نے اس طویل عرصہ میں کوئی ایسی حرکت منہیں دیکھی جس پر مجھے خصہ آیا ہو۔۔۔۔ اللہ اکبر۔

# كيااييامكن ي

جی ضرورممکن ہے تمراس صورت میں کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں اس پڑھل کرتی جا کیں ، اپنی برواشت ، درگز رک بڑھا کیں اور ہر لیکی ، انجھائی اور احسان کرنے کے باوجودہمی اینے آ ہے کو تقیر و فقیر اور گنبگار ہی سمجھیں ۔

# نافرمانی کی مرقبه چندفشمیں

ا سن بمن پسند بات اور تھم مان لیمنا ور جوہات اور تھم پسند نہ آئے اس پر موؤ بنانایا ناراض ہوجانا نافر مان عورت کی نشانی ہے ،عورت پرفرض ہے کہ وہ وہ ہر کے ہرتھ کو بخوشی نشلیم کرے اور اس پڑمل کرے سوائے ان باتوں کے جو وین اسلام کے فلاف ہوں۔ بادر کھیں ایر باوی کی بنیا دی وجہ نافر مائی ہے ،بعض عور تیں فر مانبر داری ، جی حضوری اور بات قبول کرنے کی بچنے انکار واصرار پر فخر محسوں کرتی ہیں جبکہ ایسا کرنا کسی خانمانی ، نیک ،صالحہ اور شریف عورت کی سیرت وکر دار کے فلاف ہے ، دعا ہے انڈر تعالیٰ ایے شو ہرکی کھل تابعد اری ،فر مانبر داری اور خدمت کی تو فیق عظافر مائے۔

سساہ خوتی این اسکانی اللہ کی مجت سے دورکی عورتیں اپنے خاوند کی موجودگی ہیں تمام صدودکو موجودگی ہیں تمام صدودکو موجودگی ہیں تمام صدودکو بھلا تگتے ہوئے نافرمانی وسرشی پراتر آتی ہیں، مثلاً خاوند کی موجودگی ہیں پردہ کرنیا اور غیر موجودگی ہیں بیدہ کرنیا اور غیر موجودگی ہیں انہویات، غیر موجودگی میں انہویات، فاوند کی موجودگی ہیں، انہویات، نفولیات، ڈائجسٹ، ڈراے اور دیگر آوار گیول سے کھمل پر ہیز سسگر جب شوہر گھر سے باہر، یا ڈیوٹی پر ہوتو ہر کام بڑی جرائت اور جسارت سے کرتی ہیں، کام بابی اور گھر کی آبادی کے لئے فاہر وباطن ایک، نیک اور پاک صاف ہونا از حدضر وری ہے۔ اللہ ہر عورت کو بیا تمی ذہن میں رکھ کرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آھین

سسب کھوٹورٹی اسکول، کانج یا مدرسٹی پڑھائے یا کی ادارہ میں ماازمت کی وجہ سے غلط بنی کاشکار ہوجاتی ہیں ،شوہر برشا گردوں اور مآتھ ں کی طرح تھم چانا اپناحق سمجھتی ہیں، اور خاوند کی خدمت سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بغاوت وسرکٹی پرا تر آتی ہیں، خبکہ اگر کوئی عورت مبلغہ ، عالمہ یا معلمہ ہوتو اس کا یہ مطلب ہر گرفہیں کہ خود فرما نبردار کرے، خود مانے کی بجائے اپنی بات فرما نبردار کرے، خود مانے کی بجائے اپنی بات منوائے۔ بلکہ بجھدار، باشعور اور پڑھی کھمی عورت کو خاوند کی خدمت، اطاعت اور مابعداری ہیں اور آگے ہن ھنا جا ہے ، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان پڑھ مورتوں کی ہے نہیت

پڑھی تکھی عورتیں جس قدر زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گی ای قدر زیادہ ہے لگام، نافر ہان، موڈی من پرست ہٹوخ اور سرکش ہوں گی سادگی ، عاجزی اور شرافت کی بہائے اپنے خاوند کے لئے اوران پڑھ یاغر بیب عورتوں کے لئنے بہت بڑا قتنہ ہوں گی۔

د ماغ بیس علم اور ملازمت کا بھوت ایبا سوار ; وتا ہے کہ گھر سدھرنے کی بجائے ا ہڑ کررہ جا تا ہے ۔۔۔۔ لاکھوں افسوس ایس ملازمت ، تعلیم ، پر کہ جس کی وجہ ہے عورت اینے خاوند کی خدمت کی بجائے اس بررعب جماز ناشروع ہوج ہے ۔

#### آخری بات

خوا تبن کرام! تا بعداری ، فرمانبر داری اور خدمت گزاری بهت بوی صفت ہے، اپنی حیثیت منوانے کے لئے دوسروں کے دلوں ٹیل قدر بٹھانے کیلیے ، سکون ، اضمینال ، وقار اور عزت کی زندگی بسر کرنے کے لئے الئے سید بھے ، تفکنڈ وں ، طراقیوں اور دھندوں کی ضرورت نہیں بلکدزیاوہ ہے زیادہ فرما نبرداری کا جذبہ پیدا کریں ، بات مان جایا کریں ، انتاء اللہ ایسا کرنے ہے دل ہی نہیں گھر بھی آ بادہوں گے۔

### (۴۷) چۇقى وجە..... ئے مېرى اور تكلف پېندى

شروع شروع میں جب رشتہ دیکھاجاتا ہے، متنی یانسبت سے یاتی ہوت تکا کات کے کھر مار ہوجاتی ہے، بیتی تھا کف کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مرہ ولدید کھانے پیش کے جاتے ہیں، اس سلسلہ میں لڑکی والے اور لڑ کے وائے دونوں کوئی کرنہیں جھوڑتے ، ہرائیک دوسرے کوقر یب اور متاثر کرنے کیلئے ہر جتن کرتا ہے۔ بسااد قات ہمیے او حاد ما تگ کر، برتن ہمسائیوں سے کے کربہترین وستر خوان ہجائے جاتے ہیں۔ گر جب شاد کی ہوئے کہی عرصہ کر رہت ہوتا ہے جاتے ہیں اور تمام معامات و معمولات کھل کر سائے آجاتے ہیں اور تمام معامات و معمولات کھل کر سائے آجاتے ہیں ، اور ای خرح جب حقیقت اور سادگی کو تکلفات کے لبادوں ہیں اور ھاکر دشتہ داری کی جاتی ہے تو پھر مستقبل کی مذکلات پر قابو پانا مشکل ہوجاتا ہے، اور ھاکر کر والوں کو اپنی حقیقت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخضوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخضوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخضوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخضوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخضوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخضوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے باخشوص لڑکی والوں کو اپنی حیثیت سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہے اور تکلفات سے برھ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا کو بسائل کی مشکل ہو بات

تمس پر بیز کرت ہوئے یہ اچکی خرج جان لینا جائے کہ جائی، سردگی اور حقیقت واصلیت میں بی عزت وقار ور رعب ہے۔ شادی کے بعد دونوں طرف ہے جوافتا افت اور لڑائی جھٹرے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجسرف بی ہے، جب تکلفات شتر ہوتے ہیں تو محبقیں بھی رخصت ہوجاتی ہیں۔ اسلے پہنے دن سے تن اسپے اندراعتد ل پیدا کریں۔

### پہلی اوراصولی ہات

اکٹر عورتوں برساری زندگی بید حقیقت ؟ شکارہ نیس ہوتی کہ دنیا کی زندگی عارضی
زندگی ہے، اس میں تنگی ، تن ، پر بیٹانی غرض کہ تنام مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید
ہمری خواتین بیا بھول جاتی ہیں کہ اس دنیا ہیں ایس عورتیں بھی گرری ہیں کہ جن کے
گھر میں آ رام کے لئے صرف ایک جنائی اور کھانے پہنے کے دو برتن ہے، چٹم فلک نے
ایسی وفا دار، صابرہ خواتیمن کا بھی نظارہ کیا کہ جن کے شوہر ساری زندگی بیار رہے۔ لیکن
انہوں نے بھی حدورجہ صرکا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری زندگی خدمت میں گڑاردی اور
بلا خرزندگی کی بہارہ کیصے بغیرائی جہان فانی ہے کو بی کر گئیں۔

ا گر بسا اوقات حالات تک ہوجا کیں ، آپ کی فرمائٹیں پوری نہوں تو بھی گھر کا امن تباہ کرنے کی بجائے مہر سے کا م لیس ،مبر سے اللہ تھ لی اجر بھی و سے گا اور مستقبل روش بھی ہوگا۔

اس و نیافانی میں جیتے اللہ کے محبوب لیگ آئے تمام کو حالات و مشکلات اور مصبہ اور مصبہ اور مصبہ اور مصبہ اور مصبہ اور مصبہ اور اللہ تعالیٰ نے بار باریکی ارش وفر مایا واصبہ والے میرے بیاروں! صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں صبر کرنے والوں کو بھی نا کام نہیں گرتا ہا آ خرائ و نیا میں سب سے زیادہ حسین وجمیل، کروزرے والوں کو بھی نا کام نہیں گرتا ہا ورا پ کے رہیر رہنما حضرت تھ صلی اللہ علیہ والم کشرون کے ساتھ کا ہے ، پہیت پر تشریف یہ ہے تو آپ کو بھی بڑاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ، فاتے کا ہے ، پہیت پر تشریف یہ ہو جود عرش والے تشریف بہتر کو باز جود عرش والے نے ایک باوجود عرش والے نے ایک بیارے مصوبہ پنی بیارے میں میں بیارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے میں بیار کے مصوبہ پنی بیارے میں بیارے بیار کرائی سب بیارے کے باوجود عرش والے کے ایک بیار کے میں بیار کے مصوبہ بیار کرائی بیارے کا بیار کیا تھا کہ بیار کے معالی بیارے میں بیار کرائی بیارے کیا تھا ہو تا کہا تھا کہ بیار کرائی سب بیارے کیا بیار کرائی بیار کے مصوبہ بیٹی بیارے کی تھا کہ بیار کرائی بیار کے معالی بیار کے میں بیار کرائی بیار کے میار کرائی بیار کرا

فاصبر كماصبراولواالعزممن الرسل.

آ بای طرح صبر کریں جیسے بلند توصلوں والے رسولوں نے صبر کیا۔

#### ینے ماحول میں

ا بنا الحرار والدین اور این بھائیوں کوچھوڑ کرئی جگہ دن لگانا ، وہاں کے ماحول کو سیجھ کرانی طبیعت کواس کے مطابق فی صال برت بڑا کمال ہے ، لیکن یہ کمال کم محورتوں کو حاصل ہوتا ہے کدوہ برداشت کرتے ہوئے ، صبر وقتل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ، عافیت و حاصل ہوتا ہے کہ ذرگی اسر کریں ، وگر نہ شاد کی ہند ماہ بعد مبر کی تمام حدود کو پھلا گئتے ہوئے بات لڑائی جھڑ ہے تک بین جو اور کورت خاصوتی دھم کی بہائے شوہر کی ہر ہائے کا جواب و بنا اپنا فرش بھسی ہے ۔ اور کچھ مورتیں اپنے شیکے کے پاس جا کرسسرائی والوں کا جواب و بنا اپنا فرش بھسے کہ وہ دوز خ کی برترین وادی ہیں جاگر کی ہیں ۔ پھر جذباتی ، ب مجھوالدین بھی صبر وقبل ، برداشت اور جو سلے کو خیر آ باد کہہ کر جلتی پر تیل چھڑ کئے کا کردار اور کرتے ہیں ۔ اس طرت یہ بیا گھر خوشیوں ، روغوں اور بہاروں کی بجائے ویرانیوں کا قبرستان بن جاتا ہے ۔

اگر کو لی عورت اپنے او پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تین مقامات پرمبر تحل ، برداشت اور حوصلے کا مظاہرہ کرے تو گھر مجھی بر بہ ونہیں ہوسکت :

ا بسازہ قات اگر سسر، ساس، نندیا شوہر دغیرہ ہے کوئی غاطیا زیادتی والا جملہ نکل جائے تو اسے برواشت کرلے۔ اپنی مجت اور خدمت میں کوئی کی شرآ ہے دے۔ غصے میں نگلنے والی ہاتوں کی کوئی حقیقت تہیں ہوتی۔ اس لئے جذبات میں نگلنے والی ہاتوں کا جھگڑ بنانے کی بجائے خاموثی وصر کا جوت دیں تو چین میں بھی بدائن و بدھی بیدائیں ہوسکتی۔

ا ۔۔ اگر گھر میں غربت ہے ہٹو ہر کے مالی وسائل زیادہ نہیں تو فکر نہ کریں ، اپنے آ پ کوردگ نہ نگائیں ، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے صبر سے کام لیس ، صبر میں برکت ہے ،صبر کا کچل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے ۔ اچھی طرح جان لیس ، آپ کی ہے صبر کی ، ہائے میں مرگئی، میں زُل گئی، میرے لیے پھینیں رہا۔ ۔۔۔اس طرح کے گھٹیا جملے کہہ کر حالات مزید گڑتو کئے ہیں سدھرنیس سکتے۔ لہٰڈوا پی زبان اور کروار سے حالات کو دگاڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔

سسساگرآپ کاشوہر بیارہ بظاہر شفاء کی کوئی صورت نہیں آئی تو پھر بھی آپ مایوس نہ ہوں ،اس کی تلخیوں کا براند منائیں ، بلکہ اللہ سے بہتری کی امیدر کھیں ، خدمت اور دعاؤں بیں اضافہ کریں صبر کامظاہرہ کریں۔

اللہ آ پ جیسی نیک سیرت مورت کو بھی صالع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ برخق اور ہالکل آج ہے ، دہ صبر کرتے والول کے ساتھ ہے اور ان کی مدوکر تاہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ فہ کورہ تینوں مقامات میں صبر کی توفیق عطافر مائے۔ آبین

# ایک صابره عورت کاعظیم کردار

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تمام صحابيات عبر وقبل اور برداشت كاعظيم بيكري،

الك دفعه حضرت المسليم رضى الله عنها كا بينا يبار بو نيالور بيارى اس قد ربزه كى كه بيادا سام معصوم بينا فوت ہو كيا، حضرت المسليم رضى الله عنها كے شو برگھر برموجود كيل شخصيده المسليم كھروالوں ہے كہنے كيس مير ہ شو جرا بوطلح كو كھر آتے ہى فورا وفات كى خبر ند بيا بيس خود مى ان كو بتلا دوں كى ، چنا ني حضرت البطلح كھريس تشريف لائے سيده المسليم نے تود مى ان كو بتلا دوں كى ، چنا ني حضرت البطلح كھريس تشريف لائے سيده المسليم نے آپ كے سام المسليم نے بيلے زياد و بناؤ كي ارخ بوئے تو المسليم نے شو بركو برسكوں سكھاركيادونوں مياں بيوى وظيف زو جيت ہے فارغ ہوئے تو المسليم نے شو بركو برسكوں عمون كيا تو كہنے كيس: اے ابوطلح ذرہ بنلاؤ! كه اگر كچھلوگ كمى كھروالوں كوكوئى چيز عارضى طور برديں پھروه اپنى عارضى طور برديں پھروه اپنى عارضى طور بردى ہوئى چيز واپس مانگيس تو كيا ان كے لئے عارضى طور برديں پھروه اپنى عارضى طور بردى جواب ديا كر خيس ۔

ام سلیم رضی الله عنها نے کہا: تم پھرائے بینے کے بارہ میں اللہ ہے تو اب کی امید رکھوتمہا رابیٹا بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، چنانچے صفرت ابوطلح رضی اللہ عنہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اورا پنے بیٹے کی

-----www.besturdubooks.werdpress.com

وفات کی خبر دی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یارک اللہ فی لیکٹنما اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لئے تمہاری اس دات میں برکت فرمائے، جنائج دعفرت اسلیم رضی اللہ عنہا حاملہ موسکی اوران نہ تیک بیٹا عطافر مایا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، ای عبداللہ کی اولا و سے نولز کے بوئے رسیمان اللہ کے سے نولز کے بوئے رسیمان اللہ

### بخت کی سر دارشنرا دی و نیامیں

سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی صاحبز ادی ہیں گر مرتبہ و مقام کے لحاظ ہے اس قدر بری ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت ان کی عظمت وشان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا نکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ، پھر فرمایا جنت کی عورتوں کی سر دارمیری بیٹی فاطمہ ہوگی ۔ خواتین کرام انحور فرما ئیں اس قد رعظیم رہتے کے باوجود آپ کی گھر بلوزندگی کس

حوامین ترام! مورفرما میں اس قدر سیم رہتے کے باوجودا پ کی امریو زندل س قدر محنت ومشقت سے بھری پڑی ہے کہ پانی کے مظیر سے بھر بھر کر ، چکی پرآٹا بیس پیس کراور یا قاعد گی سے گھر کی صفائی سقرائی کرتے ہوئے جسم تعکاوٹ سے چکناچور ہو چکا ہے ، کندھوں پر نشانات پڑ چکے ہیں ، ایک وقعہ سیدناعلی المرتضلی رضی الله عنہ کوا پئی خدمت گڑار ، سلیقہ شعار اور وفادار بیوی پرٹرس آیا کہنے گئے جادًا ہے ابو سے کام کاج کے لئے غلام لے آؤ ، چنا نچ تعبر و تحل کا مجمد میری اور آپ کی اماں جان سیدہ فاطمہ سمام اللہ ملیہ آ کفرت صلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوئیں گرشرم کے ، رے سوال نہ سکیں ، غرض کہ جب آپ علیہ السلام کو عصوم ہو کہ میری بنی گھر کے کام کان کرتے ہوئے نڈھاں ہوج تی ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسم نے فر مایا رات کو سوتے وقت ۳۳ دفعہ سجان امتد ہوں میں دفعہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا دیر پڑھالی کرو ، اللہ کا ذکر دنیا کے غلاموں سے کئی ور ہے ہم ترے ، اللہ ذکر کی برکت سے تمام تھ کا دیمی وور کرد ہے گا۔ ہمان اللہ سیدن حضرت مل رضی اللہ عند فر مائے میں کہ میں میں اس وظیفے کو پڑھے بغیر کھی

سیدنا حضرت کل رضی الله عند فرمات میں کہ بٹس بھی اس و طیفے کو ہڑ تھے بغیر بھی نبیس سویا۔

خواتین کرام! سیدہ فاطمہ صابرہ سلام اللہ طیبا کی گھر بلوز تدکی ہے چندا ہم تربیتی پہلوٹما بار کرتے ہیں ان پرغور کرتے ہوئے صرف گزرنہ جائیں بلکہ اصلاح کیجئے۔

ا . . اگرانمیا ، کے مردار کی بنی ساری زندگی محت و مشقت ہے گھر لیے زندگی ہسر
کرتے ہوئے ہے القدکو جالمی ، تو پیمرآ ب کو بھی گھر کے کام کاج اور صفائی ستمرائی
ہے ، کی نمیس چیا نا جاہئے ، آئے دن صفائی کی دجہ سے لڑائی نمیس ڈائنی چاہئے ، کیونکہ اپنے
گھر کے کام کان کرنا کوئی عمیب کی بات تہیں بلکہ عزت و منظمت کی علامت ہے ، آئ
کل اکثر عور تیں بے صبری کا مظاہر و کرتے ہوئے سے جملے عامر بہتی ہیں '' میں اس گھر کی نوگرائی تو نہیں ، سب کام میں ہی کروں ، جھے سے دوز صفائیاں نہیں ہوتیں وغیر ہ''یاد

۳ ، ن باپ کوہمی صرف دنیا کی سولتوں ،فراوانیوں اورفراخیوں پر بی زورنہیں دینا حیا ہے بلکہ اپنی مہمان بٹی کو تعلق النی ، ذکر النی اورتصور ابنی ہے قا گاہ کرنا جا ہے ، مسنون دعا کمیں ،اذ کاریاد کروانے کے ساتھ ساتھ تلادت قر آن کا شوق دل نا جاہئے ، اس کے کہ بچی کو جب کوئی پریٹانی یا مصیبت لاحق ہوتو و دگھٹیا حرکات کی بجائے ذکر النی میں مصروف ہوجائے

۔۔۔۔۔ اُسر بنی اپنے شوہر کے گھر کا کام کا ج کر تی ہے تو ہاں باپ کو پریشان نہیں ہونا جا ہے ہم بھھتے میں کے مسلمان عورت کے لئے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گھر پلوزندگ میں بہت ہزاستی ہے، آئ ہرعورت آپ کی گھریلوزندگی و کیے کراپنے گھر کومحیت و بیار کا عموار دہنا شکتی ہے ۔ مگراصلاح کی سعادت کم عورتوں کو ہی جامعی ہوتی ہے ۔

# صبر کی گئی مشکرایؤی

مران بن حطان کی بیوی از حد خو بھورت اور حسین وجمیل تھی گر مران حدر وہ بر معورت اور کا لے رنگ کا تھا، ایک روز عمران کی بوگ اے و کیو کرزور ہے بنس بنزی،
اپنی بوق کے جبرے بہتر ارت آمیز بنسی دکھی کرعمران نے وجہ اوجھی سے ان تو بوق کہنے
کی حضرت سا حب میں اس لئے بنسی ہوں کہ آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہول،
مران نے کہاوہ کیے سے ان بیوی کیفے گلی اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بھی جسی حسیس
مران نے کہاوہ کیے سالمہ کا شکراوا کرتے ہیں اور مجھے اللہ تعالی نے آپ وجی سیاہ اور
بری عطای ہو ہے اللہ کا شکراوا کرتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی جنت میں جائے کہ اورش کرجی واللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی جنت میں جائے کا اورش کرجی واللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی جنت میں جائے کا ورش کرجی واللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی جنت میں جائے کا ورش کرجی واللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی جنت میں جائے کا ورش کرجی واللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی ویت کرسکرائ کی ہوں۔

خواجین کرام! اپنی جنت کے سے بی صبر کرلیں اگر کوئی انجیمیں ،مصیبت و پریٹائی آسٹیکی ہے قود و بےصبر کی سے دورتو ٹیس ہوسکتی البذاصبر کریں اگھر کوآ بادر تھیں ،انشا والند پھریز ایٹائی بھی دور: دگی اور مرنے کے بعد جنت بھی سطے گ ۔

### سناه گار جنئمی عورتیں

بعمبری سے گھر ہی ہر بادئیں ہوتے بکہ آخرے بھی تباہ ہو جی آب والیہ دفعہ رسوں القدیسی مقد ماید و آب ارش و آب ان اغساق هم اعمل الناریقینا سخت میں گار ہی جہنم میں جا کئیں گئی ہیں التعقیم نے بوجیا اے اللہ کے رسول من اغساق و بھی اے اللہ کے رسول من اغساق و بھی اے اللہ کے رسول من اغساق و بھی اے اللہ کے رسول من اغساق و بھت میں گئی ہوئی گیا آباوہ داری و کارگوان ہیں ہے ۔ اگر آب نے فرہ یا القدام مورثین اگیا ہیں تا ہوئی کارگوان ہیں اور فومیال نیس ہیں ہے ہوئی این اللہ ماریکی و اللہ اللہ آب آبی ہم الزار اللہ ماریکی و اللہ آبر آبی ہم الزار اللہ ماریکی و اللہ آبر آبی ہم الزار اللہ ماریکی اللہ آبر آبی ہم الزار اللہ اللہ آبر آبی ہم اللہ آبی ہم آبی ہم اللہ آبی ہم آ

مرداشت کو بڑھنا نا جاہئے ای میں بہتری اور کامیابی ہے، وگرنہ ہے عبری کا انجام گھر کی بر بادی اور آخرت کی تباہی ہے۔ وعاہم کہ القدیقائی ہر عورت کومبر کی دولت ہے، مامال فرمائیں۔

### تبهمى سكون نصيب نبيين بوگا

بہر حال ابہ بھی دوآ دمیوں کے درمیان تعنقات ہوگ ، جاہے وہ مرد ہوں ، یا عورتیں ہوں ، س تعلق کے بیٹیجے میں طعیعتوں کا اختااف ضرور قاہر ہوگ ، اوراس اختارف کے بیٹیج میں ایک کوووسرے سے تکیف بھی پنچے گ ، اب دوہی راستے ہیں : ایک راستہ تو بہ ہے کہ جب بھی دوسرے سے تہیں کوئی تکیف پنچے تو اس پراس سے لاو، اور س تکیف کو آئیں میں پیچنش اور ناچاتی کا سب بناؤ ، اگرتم یہ راستہ اختیار کروگ تو تہیں ہمی چین اور سکون آخیہ بنیس ہوگا۔

### دوسرول کی تکالیف پرصبر

دوسراراستہ یہ ہے کہ جب دوسرے سے تکلیف پنچے تو یہ سوخ اوکہ جب طبیعتیں مختلف ہیں تو تکلیف تو پنچنی بی ہے اور زندگی بھی ساتھ گزار ٹی ہے، اور یے زندگی بھیشہ کی ختلف ہیں تو تکلیف تو پنچنی بی ہے اور زندگی بھی ساتھ گزار ٹی ہے، اور یے زندگی بھیشہ کی تر بھی رہنا ہو، بکہ چند دنوں کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں ، ننہ جانے کس دفت عبال ہے روانہ ہوجا کی ہالیڈا اس چندروز و زندگی میں اگر دوسرے سے جمہیں کوئی تکلیف بھٹے رہی ہے تو اس پرالند کے سے صبر کرلو۔ یہ تھیک ہے کہ جب جمہیں تکلیف بہنچ گی تو اس دفت تمہارے در میں اشتعال پیرا ہوگا، خصد ہے کہ جب جمہیں تکلیف بہنچ گی تو اس دفت تمہارے در میں اشتعال پیرا ہوگا، خصد تھی اس کا مدنوی قو انوں ، اس کو برا بھر کبوں ، اس کی خوب کروں ، اس کی برائی بیان کروں ، اس کو بدنام کروں ، اس کے کہ اس نے کہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔

### حهمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟

لیکن میہ سوچوکہ اگرتم نے میکام کرلئے تو تنہیں کیافا کدہ حاصل ہوا؟ ہاں میہ ہوا کہ معاشرے میں لڑائی جھٹڑا چھیلا اور ذراسادل کا جذبہ شخند اہو گیا۔ لیکن حقیقت میں دل کا جذبہ شخند انہو گیا۔ لیکن حقیقت میں دل کا جذبہ شخند انہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک مرجہ وشنی کی آگ بھڑک جاتی ہے تو وجروہ شخند کی تیس ہوتی بلکہ اور بڑھتی رہتی ہے۔ چلئے مان کیجئے کہ یہ تھوڑا ممافا کدہ حصل ہوگیا، لیکن اس بر لے لینے میں تم نے جوزیادتی کی ہوگی اس کا تنہیں قیامت کے دن جو حساب لیکن اس بر کے لینے میں تروید اس جو حساب دینا ہوگا اور اس جو عذاب جھیلنا ہوگا وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ دنیا میں اس کی تکلیف پر مبر کر لینے اور یہ سوچتے کہ جلواس نے اگر چہ میرے ساتھ زیادتی کی اس کی تکلیف پر مبر کر تا ہوں اور اپنا محالمہ اللہ کے حوالہ کرتا ہوں۔

#### صبركرنے كااجر

المرصبر كرنيا تواس پرالند تعالى كا دعده ب:

انْمَايُوَفِّي الصِّبِرُونَ أَجُرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ .(سورة الزمر، آيت • ١).

لینی الندتعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجرعطافر ماتے ہیں۔

کوئی گفتی بی بھی ، اگر اللہ تعالی چاہتے تو تعنی بیان کردیتے ، لیکن ہم لوگ گفتی ہے عاجز میں ، ہمارے پاس تو گفتی کیلئے چند عدد ہیں ، مثلا ہزار ، لاکھ ، کروڑ ، ارب ، کھر ب ، پدم ، اس آگے کوئی اور لفظ نہیں ہے ، اللہ تعالی چاہے تو صبر کا اجردیئے کے لئے کوئی لفظ بیدا فرمادیتے ، لیکن اللہ تعالی نے فرمادیا کرمبر کرنے والے کواجردینے کیلئے کوئی تعنی بی بیس مثلا اگر کسی نے تہمیں ایک مکاماد دیا ، اب اگر بدلہ ہیں تم نے بھی اس کوایک مکاماد دیا ، اب اگر بدلہ ہیں تم نے بھی اس کوایک مکاماد دیا والے نوتھا، لیکن اس بدلہ لینے کے نتیجے ہیں تہمیں مکاماد دیا تو تعمیل اس بدلہ لینے کے نتیجے ہیں تہمیں کی اللہ اللہ دول گا کہ تم شار بھی نہیں کر سکو گے ۔ لہذا صبر پر ملنے والے اس اجرد تو اب کوسوج کے مقام کے نوتھا ، کوسوج کے خواب کوسوج کے مقام کی خواب کوسوج کے مقام کی ایک کر خصہ کی جو وال بدلہ تہا کہ والے اس اجرد تو اب کوسوج کے مقام کی خواب کو اور بدلہ تہا کہ والور بدلہ تہا ہو۔

#### بدلہ لینے ہے کیا فائدہ؟

اورا کرکونی دوسر انحض تہیں تکلیف پہنچار ہاہے تو شریعت نے تہہیں اس ک ا جازت دی ہے کہ اس تکلیف کوجس حد تک رو کنا تمہارے لئے ممکن ہے ،اس حد تک اس کاراستہ بند کرنے ک کوشش کرلو انگین اپنے او قات کواس تکلیف ویے والے کے درے آزاد ہونے میں صرف کرنا واقات کا اس سے برواضیاع کو کی نبیں مشا آپ نے سے سنا کہ فلاں **آ دی مجلس کے** اندرآپ کی برائی کرر ہاتھا، اب اگرتہہیں ی<mark>ہ ج</mark>ی نہ چتا که فلال آ دمی برانی کرر مانها، پھرتو کچے بھی مذہوتا الیکن دوسر شخص نے تنہیں بتادیا، اس کے بتیج میں تمہارے دل پر چوٹ لگ گئی ، اب ایک راستہ یہ ہے کہتم اس کی کھوٹ میں لگ جاؤ کہ اس مجلس میں کون کون موجود تھے اور پھران میں ہے ہرایک کے پاس جا کر تفتیش کروکہ فلال نے میری کیا برائی بیان کی جاور برایک سے گواہی لیتے بھرو، ادرا پناساراونت اس کام میں خرج کردو ہتو اس کا حاصل کیا نگاہ؟ کچھ بھی تیں۔ اس کے برخلاف اً كرتم نے میں موجا كدا كرفلان شخص نے ميري برائي بيان كي تھي تووہ جانے ،اس کاللہ جانے ،اس کے اچھا کہنے ہے نہیں اچھا ہوسکی ہوں ،ادراس کے برا کہنے ہے نہ میں براہوسکتا ہوں میرامعالمدتو میرےاللہ کے ساتھ ہے،اگر میرامعالمہ میرےاللہ کے ساتھ درست ہے تو چھرو نیا مجھے کچھ بھی کہتی رہے ، مجھے اس کی کوئی پر واہبیں ہے

خلقے پی او دیوانہ و دیوانہ بکارے

ساری تخلوق اگر میری برائی کرتی ہے تو کرتی رہے ۔ میرا معاملہ تو اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اگر بیسوچ کرتم اپنے کام میں لگ جاؤتو یہ 'صبر علی الاذی'' ہے جس پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجرعطافر . کمیں گے۔

#### برابر كابدله لو

اورا گرتم نے ول کی آگ خونڈی کرنے کے لئے بدلہ لینے کا ہی ارادہ کرلیا کہ میں تو بدلہ ضرورلوں گا، تو بدلہ لینے کیلئے وہ تراز واور پیانہ کہاں ہے لاؤ کے جس سے یہ پید چلے کہ میں نے بھی آئی ہی تکلیف پہنچانی ہے جتنی تکلیف اس نے پہنچائی تھی ؟ اُرتم تنظیف پہنچانے میں ایک اپنے اورایک تو اوآ گے بوجہ گئے تو اس پر آخرت میں جو پکڑ ہوگی اس کا حساب کون کرے گا؟ اس لئے بدلہ لینے کا آپ کونن حاصل ہے ، مگریہ حق بڑا فطر ناک ہے ۔ لیکن اگرتم نے معاف کر ویا تو اس پر ہے حساب اجروثو اب کے مستحق بین جاؤ گئے۔ اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے:

> وَلَمْنَ صَبَرُتُهُ لَهُوَ خَيْرٌ لَلصَّبِوِينَ (سورة النحل ، آيت ١٢١) تعنی اُ رُمير رُوتومبر کرنابدرج، بهتر بيمير کرنے والول کے لئے۔

# موقع ضائع نەكرىي

عبر بہت بڑی نیکی ہے، اس عظیم نیکی کوضائع نہ کریں بلکہ جب ہمی گھر میں او نیج نیج ہوجائے فورا صبر کی چاور اوڑھ لیس، خاموثی کا مظاہرہ کریں، ہر غلط بات کو اپنے روشن د ماٹ میں جگہ ندویں یہ کہ ٹر خانہ تین / بلکہ انقد کیلئے بھلاوی، اللّٰہ کی تقسیم، مقدر براور نیصنے پر راضی ہوج نمیں ۔ انشاء اللہ ضرور بہتری ہوگی ، عربی کی مشبور کہاوت ہے، من صبر ظفر جس نے صبر کیا کامیاب ہوگیا۔

وگر ند ہے مبری سے بدائنی و بنظمی تو چینل سکتی ہے، بزاروں گناہ تو جنم لے سکتے بیں ،غرض کدھشن حیات ایڑ تو سکت ہے آ باذمین ہوسکتا ....!

# (۵) پانچویں وجہ.....فخر وغر وراور گھمنڈ

انسانیت کے نئے دین اسلام کاسب سے بڑا تخذیبی ہے کداسلام نے انسان کی عظمت اور شان کی بنیا داس کی عمل و کردار اورا چھے اخلاق پر رکھی ہے نہ کہ مال ، دولت ، چیشہ اور خاندان پر ، اور اس طرح عورت کی عزت وعظمت اور کامیا بی بھی ،عاجزی ، انحساری اور تواضع میں پوشید ہے ، جوعورت جس قدر زیادہ منکسر المر ارج ہوگی اس قدر رشتہ داروں میں زیادہ سعز ز ، مکرم ، مقبول اور شو ہرکی مجوب ہوگی۔

عاجزی، انگساری اور جھکاؤے زندگ خوشحال ہو جاتی ہے، الجھے ہوئے سیائل، گھڑے ہوئے معامدے اور برباد گھر آباد ہوجاتے ہیں، غرض کد ہر خوشی اور بہار ء جزی دانکساری دالی عورت کے قدم چوم نیتی ہے۔

اوراس کے برنگیس اور کوئی عورت ،ا کھڑ مزاج کی ،ا لک ہوتو وہ جہاں اپنا گھر پر باو کرتی ہے وہاں عزیز رشتہ داروں اور ہالخصوص شو ہر کے لئے وہائی جان ، ہاعث عذاب اور تباہی کا سامان ہوتی ہے، آج کل اکثر عورتیں اس تباہ کن مرض میں بری طرح مبتلا جیں نہ کوئی چنے بہتد آتی ہے اور نہ بی کسی کی بات برواشت ہوتی ہے، اور حقیقت بھی بہی ہے جسب دل دو ماغ میں غرور ،فتور ،گھمنڈ اور تکمر کے گندے جراثیم پیدا ہوجاتے جیں تو صبر وشکر بمیشہ کے لئے وہاں ہے رخصت ہوجاتے ہیں۔

# عورت کا تکبر کیاہے؟

جوعورت اپنی طبیعت،خواہش اور فرہ کش کے خلاف معامد برواشت نہیں کرتی، گھر میں رہنے ہوئے کسی بات پر اور کئے نئے ہونے کے بعد غصے میں نگلنے والی جذباتی باتول کوئیس بھلائی،دوسروں کے ساتھ گھٹیا جملوں سے پیش آتی ہے وہ انجھی طرح جان سے کہاس کے مغرور، پرفتوراور متنکم ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔

اس طرح رسول اکرم صلی الله علیه وسم ہے جب تکبر کے متعلق سوال کیا تھیا تہ آپ ہے نے فرمایا '' الکبر بطرائحق'' متعلق موال کیا تھیا ہوئے اس کے آئے اگر جانا، اسے تسنیم نہ کرن ، اس کے سامنے گردن نہ جھکانا، بلکہ تسلیم حق میں ، جنگ ، ہے مزتی اور تو جون کرنا یہ تحلیر ہے '' وغمط الناس'' اور لوگوں کو تھیر جاننا یعنی اپنے آپ پر مان کرتے ہوئے ، اترائے ہوئے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی جہ سے اپنے آپ کو دوسرول ہے بہتر، برتر اور اعلیٰ تر تھے ہوئے دوسرے مسلمان بھا کیوں اور عزیر کرتے والے جانوں اور عزیر کرتے دوسرے مسلمان بھا کیوں اور عزیر کرتے دوسرے مسلمان بھا کیوں اور عزیر کرتے داروں کو کم تر ،گھیا جھیراور نیجا جاننا یہ تکبر ہے۔

خواتین کرام! سو چے ... ! ہم میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو سچے ول ہے دوسرے کی قدرصرف اس لئے کرتی ہوں کہ و دبھی انڈ کی کلوق میں ہے ہے، دوسری عورت بھی میری طُرح اللہ کی بندی ہے، اورمسلمان ہونے کی وجہ ہے ہرایک کا ادب واحتر ام کرنا مجھ پرفرض ہے، یقینا؛ لیسی پاک صاف اور ٹیک سوچ رکھنے والی عورتیں بہت کم ہیں۔ کیونکہ تلبر ترام ترفتنوں کی جزہے، جب گندی جزبی کٹ جائے گی تو آپ کے گفتن میں کوئی تلبر ترام ترفتنوں کی جزہے، جب گندی جزبی کٹ جائے گی تو آپ کے گفتن میں کوئی یہ بودار بچوا بیدائیں ہوگا، بلکہ بیار وحمیت کی فضا پیدا ہوگی ، اور پھر جمیشہ خیر بت و عافیت ، عاجزی وانکساری اور بہتری وسلائی کے بچول بی تحییلیں گے۔ استد ہر مسلمان عورت کوعا جزی وانکساری کے ویرے آرات و بیراستافر مائے ہیں۔

# کیانعتیں تکبر کے لئے ہیں

# ا.....خوبصورتی اورحسن بر فخر

كسى كى شكل وصورت بيس عيب تكافناه ماك وكان كالذاق از اناء القديرا عتراض اور الله تعالیٰ کو نداق کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ شکل وصورت عطا کرنے والاصرف الله تعالى بهاس ميس كى دومر كالعلق طور بركوكى اختيارتيس أكركوكى عورت خوبصورت. خوب روا ورحسین وجمیل ہےتو اللہ کی مرضی ہے ہے، ای طرح اگر کوئی عورت سیاہ رنگ، بدمورت بموفي ناك ياجهو في قدى بوائه اليمي رب تعالى في تخليق فرماياب. وین اسلام میں کا لے کو گورے بر سمی تسم کی کوئی فضیلت نہیں، جارون کی جا تدنی پھراند هيري رات، بڙها پاحسن و جمال کوخاک بيس ملاء يتاہے۔اگر آپ خوبصورت بيس تو اینی خوبصورتی پرشکر کریں ،فخر نہ کریں ،اپنے خاوند اور دومرے عزیز رشتہ داروں کوشکل وصورت کے طبحے نہ دیں، اللہ تعالٰی کو ایک حرکتوں سے بہت نفرت ہے۔ ایک وفعہ حصرت سيده عائشرضي الله عنباني آب ملى الله عليه وملم كسى بوى كوچيوفي قدى كما، تَوَ ٱپ صلَّى اللَّهُ عليه وَهُمْ مِن فِيرُ مايا: استِ عا كَتُرْبُونِ فِي البِياجِملُهُ كِما بِسِي كَدا كُر است يتفص مندر میں ڈال دیا جائے تو وہ مجی کڑ وابوجائے گا۔اللہ اکبر، آن کل چھوٹی جھوٹی بات بررنگ روپ اورشکل وصورت کے طعنے شروع ہوجاتے ہیں ،اور ریمرض عورتوں ہیں عام ہوتا ہے جب کدا گرعورت طاہری حسن کے ساتھوا ہے باطن کو بھی حسین اور خوبصورت کر لے تو د نیاد آخرت کی معزز زین ہستی بن عتی ہے۔

# ۳.....مال ودولت پر فخر

جار چیے آجا کیں تو ہڑے ہڑے اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں بسااد قات تو دولت قاتل شرافت ثابت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر مالدار،صاحب حیثیت عورتیں شوہر کی نافر مان یا مطلقہ ہوتی ہیں جبکہ دولت اللہ کی بہت بڑی تعت ہے، اس پراتراتے ہوئے شوہر کی بے لقدری کرنا بہت بڑی ہے شری ہے، جھدار خاتون کواینے خادند پرزیادہ سے زیادہ خرج کرتے ہوئے سعادت محسوس کرنی چاہئے، دولت کے بل ہوتے پر گھر پر ہاد

-www.besturdubeeks.werdprese.com

کر نینا کہاں کی تقمندی اور شرافت ہے ؟ ہدید تو حدد رجہ جہائت اور بیوتو فی ہے۔
خوا تین کرام ائٹر آپ میں ہے کوئی صاحب حیثیت اور بالدار ہے ، اللہ تعائی نے
کی طرح اس کے ہے آ بدنی کا ذراجہ بنایا ہے تو اے شکر کرتے ہوئے فاوند کی فدمت
کرنی چاہئے ،گھر بیومعاملات میں خرج کرتے ہوئے فراخ وئی اور خوش وئی کا مظاہر ہ
کرنا چاہئے جُبد ، ہارے ہاں اکثر خوا تین یا تو پینے فاوند ہے چیپا کررکھتی ہیں ہوائی ہے
خرج کرنے پر بار بار جنا ائی رہتی ہیں اید والوں صور تین تکبری کی پیداوار ہیں ۔ فیک،
شریف ، خاندائی مورت دولت آجائے ہے اپنے شوہر کی خاش یا غدار نہیں ہوتی ، بلکہ فیر
خوات ، ہمرد دی کا معامد کرتے ہوئے اپنے شوہر کوشر کیک مشورہ رکھتی ہے اور مال
آج نے پر اپنی محبت ، خدمت اور وفا میں فرابرابر کی نہیں آئے دی ، بلکہ دولت ہے
اب قاشن میں بہار پیدا کرتے ہوئے اس کو بمیشد تروتا زواور آبادر کھتی ہے۔

۔ ورکھیں اور است نے بھی کسی ہے و فائنیں کی ، بلکہ قارون وفرعون جیسے دولہ تنو کو بھی غزا تو ن سمیت ذلیل ورسوالور نتاہ و ہر با دکرویا گیا، اسلے اس کا جائز اور پہٹر استعمال کریں وگر نہ مالدار نا فریان عورت ہے فرمانبردارغریب عورت بزار درجے بہتر اور افضل ہے۔

# سو....تعليم پر فخر

علم سے جہالت قتم ہوتی ہے، تعلیم انسان کا زیور ہے، علم زندگی کا ایسا نور ہے جس ہے آ وارگی و جہالت کے تمام اند عمرے جیٹ جاتے ہیں، علم سے شعور، طریقہ بندگ اور سلیقہ زندگی ہے آ گابی ہوتی ہے، کیکن افسوس کے آئے بہی مخم باعث غرور وفقور ہن چکا ہے، برخض اپنے علم پرنازاں ہے، عورتیں بھی پڑھاکھ جائے کے باوجود، محدہ قابلیت اور انچھی تعلیم ہوتے ہوئے بھی گھر ہر بادکئے میٹھی ہیں۔

وجہ صرف بھی ہے کہ تعلیم کے اسمل مقصد کوفوت کرتے ہوئے جذبۂ خدمت و اطاعت ختم کر بیضتی ہیں اور بھمتی ہیہ ہیں کداب شو ہر سے خدمت کروا نا ہمارا حق ہے جبکہ مید بات سراسر غلط ہے افغے مند ظلم سے عاجز کی بشرافٹ اور ساوگی میں اضافیہ ہوتا ہے ، جس قدر علم بڑھتا جائے ہے کی وکم عملی کا حساس بھی بڑھتا جاتا ہے۔

# کئی گھروں کی بربادی

ایک معظمہ، مبلغہ یا استانی جو خود خوشحال، صبر وشکر اور عاجزی وانکساری ہے از دوائی زندگی بسرکرتی ہے بیتینا وہ کی طالبات اور مورتوں کے لئے رہنمائی اور کامیا بی کا باعث بنتی ہے، وگرنہ پڑھی کھی، ٹافر مان، سرس ، احسان فراموش اور خاوند کی باغی عورت کے کردار ہے کی طالبات اور عورتوں کی ملی حالت کمزور ہوجاتی ہے، اور اس طرح پڑھی کھی نافر مان عورت کی کھرول کی بربادی کا سامان ہوتی ہے۔

یادر کمیں پڑھ لکھ کرجس قدرعمل بشرافت ہما دگی اور عاجزی زیادہ ہوگی رہاتھائی اس قدر خاندان میں عزت اور معاشرے میں مقام عطافر مائیں ہے، وگرنہ کی تعلیم یافتہ خواتین کی بوملیاں اورآ وارگیاں آپ کے ساسنے ہیں۔

# فخروغروركى تباه كاريال

جس دن سے عورت اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر مجھنا شروع کردے ای دن اس کا زوال شروع ہوجا تا ہے، گھر ہر باوی کی طرف چل نکلیا ہے، ہم اختصار سے فخرو غرو کے تین نقصانات بیان کرتے ہیں۔

ا ...... مجبت البی سے محرومی: فخر وخر ور کے مرض میں جتلا خاتون مجھی بھی اپنے اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتی جا ہے دیگر جیتے مرضی اعمال وحسنات کرتی رہے جب تک وہ فخر وغر ور کے شائبہ تک سے پاک نہ جو اللہ تعالی اس سے نغرت کرتے رہیں مے وہ ایسی مغرور خاتون سے اللہ کی رحمت برکت اور مدوناراض ہو جاتی ہے۔

#### ٢ .... لوگول كى طرف سنة بيزاري:

نخر وخرور کی بوجلد محسوس ہوجاتی ہے، جس مورت ہے آنا شروع ہوجائے تمام الل خان، مزیز رشتہ دار الیکی مورت کے لئے محبت و احترام کے دروازے بند کردیتے ہیں، ساری پیابتیں، عقید تیں نوراختم ہوجاتی ہیں، ادرائ طرح جب شو ہرا ہی بیوی کے طوراطوار، میال جلن اور مفتلوت فخر و فردر کاکڑ دا ذا کفتہ محسوں کرتا ہے، تو الیک بیوی کے لئے بیار و محبت ادر

وفا کے تمام جذبات ختم ہوجاتے ہیں۔

٣ .... كام كاج مع نفرت:

یعض گھروں میں گڑائیاں صرف صفائی ہے ہوتی ہیں، کی خوانین گھر کی صفائی وستھرائی کرنے اور جھاڑو دینے میں بہت عاریجھتی ہیں، برتن صاف کرنا ان کے لئے بہت بزی مصیبت کا کام ہوتا ہے، غرض کہ ہرکام ہے جی چرانا شروع کرد تی ہیں ..... یا درکھیں الی سوچ وگر ہے گھر آ بادنیں ہوتے . ... بلکہ بر باوہوتے ہیں۔

# نام زنده كيےر ہے گا ....؟

جوعورت فخر وغرور کے جراثیم سے پاک ہواور عاجزی واکساری کے زیور سے
آ راستہ و بیراستہ و اللہ تعالی ایسی شریف، نیک اور صالی خاتون کے اجھے کردار ، مثالی
گر اور بلند نام کو بمیشہ زندہ اور آ باور کھتے ہیں ، شو ہر سمیت سارا خاندان اس کا ذکر خبر
آرتا رہتا ہے ، وگرند اس دنیا ہیں بڑی بڑی جا گیردار اور قد آ ور حسین وجمیل خواتین
آ اسی کیکن بانی کے بلیلے کی طرح فورامت گئیں ، دنیا ہیں ان کا نام ونشان تک ندر ہا بگر
چہم فلک نے ایسی صاحب کردار عورتوں کا فقارہ بھی کیا کہ جنہوں نے رہیشی لہاس ، نازو
فعت ، زیورات اور شاہی چوغوں کو تھراتے ہوئے عابزی و انکساری اور سادگی کو اپنی
زینت بنایا بھرشکر کا جام بیااور بھر عظمت کی بلند یوں پراس طرح فائز ہو کیس کہ آج بھی
ان کا تذکرہ تاریخ کے اوراق ہیں شہرے حروف سے دوشن ومنور ہے۔
ان کا تذکرہ تاریخ کے اوراق ہیں شہرے حروف سے دوشن ومنور ہے۔

سیدنا حفزت تمر بن عبدالعزیز رحمندانند علیدی بیوی بھی ان صالحات وطیبات میں ے ایک ہے کہ جس نے شنرادی بننے کے باوجود ساری زندگی فیش کو اسپنے قریب ند آنے دیا۔

یاد رتھیں ۔۔۔! و نیا کے نشے میں مست ، دنیا کے نازنخروں اور فیعنوں بیں غرق ہونے سے نام ونشان مٹ جاتے ہیں ، بلندی صرف عاجزی اور سادگی ہے لئی ہے اس کو اپنا تمیں اور بڑھا تمیں ، انڈ تعالیٰ جاری مسلمان خوا تمن کو عاجزی و انکساری اور سادگی کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے شرافت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطاء فرمائے، آمین قم آمین۔

# فخروغر وركابدترين انجام

دنیا بیل سب سے پہلے فخر وخر در اور تکبر کے مرض میں شیطان بہلا ہوا ،اس نے جھکنے کی بجائے کہا اف خیس مندہ میں اس سے بہتر ، ول تو رب تعالی نے بمیشہ کے لئے لفت کرتے ہوئے اپنی رحمت و بخشش سے دور کردیا ، اور ای طرح آپ بالتر تنیب تاریخ جہاں کا مطالعہ فرما کیں جن جن بن لوگوں نے فخر وخر ور کرتے ہوئے دوسروں کو تقیر سمجھارب تعالی نے تھوڑی مہلت کے بعد بمیشہ کے لئے جس نہس کردیا ، غرض کہ دنیا کی زندگی میں سوائے بدنا کی ، رسوائی اور ذلت کے بچھ ہاتھ نے آیا۔

آن کل بھی اکثر گھر ای لئے ہر باد ہوتے ہیں، مسلمصرف انا نہیں کا ہوتا ہے، وہ ساری زنم گی جاتی نہیں بالآ خرگھر تباہ ہو کر رہ جاتا ہے اور بالکل حقیقت صرف بھی ہے کہ تکبرے ہرداشت مے جاتی ہے، اور جب برداشت ختم ہوجائے تو گھر آ بادئیمں رہ سکٹا اکنی تعلیم یا فتہ خواتین ساری زندگ اپنی حیثیت منوانے کے چکروں میں سرگر دال رہتی ہیں، جب کہ یقینا اپنی گھٹیا سونڈ سے ہمیشہ برے نتائج ہی سامنے آئے ہیں۔

رسول القد صلى القد عليه وسلم في فرمايا جس جن ذرا برا برجمي فخر وغرور ہوا اللہ تعالیٰ السے رحمت کی نظر ہے نہيں ديکھيں سے اور ندہی محبت سے بلائمیں سے بلکہ روز حشروہ ذليل ورسوا ہوگا اور بالاً خرفر شنے اللے منہ جنم رسيد کرديں شے اور ايک حديث پاک سے الفاظ ميں لا يدخل الجنة من كائی فی قلبہ مشقال ذرة من كرجس سے ول ميں رائی سے وانے برابر تكبر ہوا وہ جنت ميں نبير ما جائے گا۔

ان ارشادات ہے معلوم ہوا کے نخر وغرور ہے دونوں جہان اجڑ جاتے ہیں ،سوائے شرمندگی اور ذلت کے پچھ ہاتھ نہیں آتا ۔۔۔۔۔لہٰذا دینا وآخرت کی بہتری کے لئے اپنے غصے کی اسپیڈ ،جذبات کی نخی وترشی اور وہائے کی تیزی پر کمل کنٹرول رکھیں ،افشا واللہ اس ہے کامیا بٰ وکامرانی ہوگی۔ انند تعالی ہے دعاہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو میاری زندگی غرور بفتور ، محمند یمود ، ان نہت ، فرعونی یو اور تکبر ہے محفوظ فرمائے ، اور عاجزی وائساری ، جھکا وُ اور تو اضع کی دولت ہے مالا مال فرمائے مین ثم آمین

#### میں مارنے کا طریقتہ

ا ساچی اوقات اوراصنیت کو بھی نہ بھویس ملکہ بمیشہ سامنے رکھیں اوراچھی طرح جان لیس لکل عروج زوال ہرعروج کو زوال ہوتا ہے وہ وقت جند آئے گا کہ آپ ک شخصیت مٹ جائے گی اور نام وفٹان تک ندرہے گا۔

۳ .... بہت جلد آپ ذمین کے نیچے جانے والے ہیں، اس لئے زمین پر اکثر کر چلنا آپ کیسے اچھا ٹاہت نہیں ہوگا بلکہ قبر کی وحشت ، کیڑے مکوڑوں کی دہشت اور فرشتوں کی خی ہے۔ خوشتوں کی خی ہے۔ فرشتوں کی خی ہے۔ فرشتوں کی خی ہے۔ میں اللہ کے دربار کی حاضری کو ہمیشہ یاد کیا کریں، جس وقت تمام وڈیروں اور چو ہدر یوں کی گروئیں جمک جا کیں گی اورول ڈرجا نمیں گے، اگر آپ در بارالہی کی ذات ہرداشت کر سے ہیں تو گخر وغرور اور تکہر کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکداس روز عز ہے اور کا میا لی جو الدائی ہیں۔ اور کا میا لی ہے میں اورول شریف، نیک عاج نی پہنداوگوں کو مطے گی۔

### غاتمه ُ فخروغرور کے لئے دعا

کوشش، محنت اور نیک ارادے ہے سب یکھیمکن ہے، آپ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل مسنون دعا کیس ضرور پڑھ کریں ، بیدعا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔

اللهم انى اعوذبك من الكبر

r ....اللهم اجعلني في عيني صغيراً وفي اعين الناس كبيراً

4...4.4 4 4 4 4 4

### اشعار ندمت تكتمر

حباب برگود میکیموده کیے سراٹھا تا ہے تحکیرده بری شے ہے جونو را ٹوٹ جا تا ہے غربت ہرگز نیس ہے عیب غرورے گریز کر انجام فرعون ونمرود ذہن میں رکھاور تکبرے پر ہیز کر (ان الله لا یعجب محل معتقال فینحور) الله ہر تکبروالے شوخ مزاج کو پہند نہیں کرتا۔

# بزائی کامعیار

رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے خاندانی نقاخر کوترام قرار دیاہے بلکدا سے عصبیت کا نام دیتے ہوئے دور جاہلیت کا ایک وصف قرار دیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے سحابہ کرام سے فرمایاتم میں سے کی بزے کو جھوٹے پر کمی عربی کو تجمی پر کمی کورے کو کالے پر ، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اولاد آ دم ہونے کے ناطے سب برابر ہیں اورا کر کوئی تم میں واقعی بڑا ہے تو وہ بڑائی توم، ملک ، رنگ بسل یا زبان کی وجہ سے نہیں بلکہ .....(ان اکر مکم عندانلہ انقاعم)

جوتم بیں سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والا ہے وہ بڑا ہے۔ باتی سب جھوٹے ہیں، یہ کہ کراسلام نے سارے تفاخر تم کرویے۔ بڑائی کا معیار صرف ایک ہے اور وہ اللہ کاخوف ہے ادر سول آکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے خطبہ نگامی میں جن تین آیات کا احتجاب کیا ہے ان آیات میں اللہ سے ڈرنے کی جار بار تلقین کی گئی ہے گویا! رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ان آیات کا استخاب کرکے فریقین کے دل میں اللہ کاخوف بٹھانے کی کوشش فرمائی ہے۔

اگرتمہارے دل میں بڑا بنے اور بڑا کہلانے کا جذبہ موجود ہوتو اس جذبے کی تحییل کے لئے حسب نسب کی نیس بلک اللہ کے فوف کی ضرورت ہے ہے یہ بات ظرف کی ہے محرکیں سے تیجے! قطرہ بھی آج کل ہے سمندر بنا ہوا

# (۲) چھٹی وجہ .....دوسرول کیلئے میک اپ کمال اور شوہر کیلئے

#### گندے ہال

اسلام صفائی اورخوبصورتی کا دین ہے، جونہ نے ہرمانے والے کو پاکی اور طہارت کا تقم ویتا ہے ، صفائی وستھرائی اور تھ سٹ سے انسان کی شخصیت تکھر جاتی ہے ، اچھی وضع تطع اور نہاس باعث عرات ووقدر ہوتا ہے ۔

فیشن برس کے اس بیفتن دور میں تم یعت کی حدود میں رہتے ہوئے میک اپ اور خوبصور تی کا اہتمام کرنا ہا لکل درست اور جائز ہے بلا محبت میں اضافے کا باعث ہے، شادی کے بعد محودت کی خوبصور تی اور جائز ہے بلا محبت میں اضافے کا باعث ہے، شادی کے بعد محودت کی خوبصور تی اور چیرے کی چیک دیک صرف شو ہر کے لئے ہوئی چیس ہے بہتاری خواتمین ہازاروں کی زیبنت اور سہیلیوں کی مجس کے لئے بڑے تکلف اور لخر سے میک اپ کرتی ہیں بلکہ اپ کرتی ہیں بلکہ اپ تو در شارصفائی و تھرائی اور پاکی تک کا خیال ہیں کہتے ہوئی ہے جہد رسول النہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی جیز خوشبو اور بہنے وال زیور عورت پر حرام ہے اور جو خورت میک اپ یو خوشبو لگا کر بازار جاتی ہے ووبد کا رہے برکار ہے اسے حرام ہے اور جو خورت میک اپ یو خوشبو لگا کر بازار جاتی ہے ووبد کا رہے برکار ہے اسے حواست کے گھر واپس جا کر شمل کرے۔

بن بخت وعید کے باوچود عام خواتین بھی قرآن وحدیث بننے کے لئے اسالانہ دیکی اجتماعات اور برو گراموں میں شرکت کرنے کے لئے اس قدر تیزخوشہواور بجنے والا زیرر، بناؤ سنگھار، میک اپ اور تکلف وفیشن کرتی ہیں کہ شاید مغربی حیاباختہ اور فیشن برست نواتین بھی ان کود کی کرشر ماجا کمیں۔ اس قدر یا کیزہ اور روحانی مجلس میں سادگ و فلوص کا نام ونشان تک نہیں ہوتا بکہ زیورات و منبوسات کے مختلف استائل متعارف کرائے ہوئے ہیں، گویا کہ ہماری خواتین ان مبارک لحات کواپی اصلاح وتر بہت کرائے ہوئے ہیں، گویا کہ ہماری خواتین ان مبارک لحات کواپی اصلاح وتر بہت کے لئے نشیمت نہیں مجھیں بلکہ اپنی فوقیت، حیثیت اور برتری ثابت کرنے کا بہترین موقع تصور کرتی ثابت کرنے کا بہترین

ع 💎 روگنی رسم از ان روح بلالی شده ی

بہترین اور مثالی زندگی گزار نے کے لئے دوسروں کے سامنے سادگی کا مظاہرہ کریں اور مثالی زندگی گزار نے کے لئے دوسروں کے سامنے سادگی کا مظاہرہ کریں اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میک اپ، بناؤ سنگھار اور خوبصورتی کا اظہارا پنے شوہر کے سامنے کریں،گھر کی آبادی اور شوہر کا ول جیتنے میں آپ کی نفاست، نزوکت اور خوبصورتی اہم کر دارادا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاوند کے لئے نفاست اور خوبصورتی کا خیال رکھنے کا تھم فرمایا بلکہ آپ نے مردوں کو منع فرمایا کہ کے لئے نفاست اور خوبصورتی کا خیال رکھنے کا تھم فرمایا بلکہ آپ نے مردوں کو منع فرمایا کہ کھر نے آئہ کیں بلکہ پہلے اطلاع کے دے کرآ کئیں یادن کے وقت گھر پہنچیں۔

سیدنا حضرت جابرضی اللہ عزفرماتے ہیں ہم آیک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتھے جب ہم واپس مدینہ آئے تو فورا آپنے آپ گھروں کو جانے گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے میرے صحابہ بھی رک جاؤ ۔۔۔۔۔فقیم جاؤ ۔۔۔۔۔رات کے وقت آپ گھروں کو جانا تا کہ تمتشط المشعنہ پواگندہ ، بگھرے بالوں والی عورت اچھی طرح کنگھی کرلے وستحد المحدید اور جس کا شوہر گھرے غائب ہو وہ اپنے جسم کے زائد بالوں کی صفائی کرلے۔ اللہ اکبر۔

خواتمن کرام! اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا ہے کہ بلاشک وشبہ اسلام ہی دین نطرت ہے۔ بالخصوص جب شوہر کی آمد کاعلم ہو یا وہ اپنے شوہر کی آمد ورفت کو جانتی ہوتو اس کی آمد سے پمبلے پہلے صاف سخرالباس کین لیجے ،سرمہ اور واضح رنگت والی جکی خوشہوو غیرہ استعال کرے تا کہ وہ اسے دکھے کرنفرت ، بیزار کی اور بے توجہگی کا مظاہرہ نہ کرے۔

# عقلمندمال کی بیٹی کونصیحت

ایک سلقه شعار اور مجھدار مال نے جب اپنی لخت جگر کو گھر ہے رفصت کیا تو چند اہم ، کارآ مد اور مفید تھیجتیں تخفے میں دیں اور کہا اے میری بٹی .....! اپنی زینت اور خوبصور تی کا ہر وقت خیال رکھنا ، جب تیرا شوہر تیری طرف نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے استخاب پرخوش ہوجائے ، یا در کھیں! تیرے جمم ولبائ ہے کوئی ہویا کرا ہت شامتھے جس سے وہ فرت کرے والکھل احسن الحسن ابنی شرمیل آئی کھ کوسرے سے پر کشش دکھنا کیونکہ تیری ڈگا و شوہر کے لئے خوشی کا مرکز ہے۔

خواتین کرام …! ہم یہ بات دعویٰ ہے کہا بکتے ہیں کہ جوعورت بیان کردہ خرابیوں کوچھوڑ کراس نفیحت برعمل کرےاس کا گھر بھی ہر یا ڈنیس ہوگا انشاءاللہ یہ

#### شوہر کے لئے زینت کرنے کے فوائد

ہرعورت اپنے لیول کی سرخی ، آنکھول کی سیابی ،رخساروں کی لطافت اورجہم ولہا ہی کی طبعادت سے اپنے شوہر کے ول ہر حکمرانی کرسکتی ہے۔ویسے بھی جب عورت بیان کروہ کمزور یول کو جھوڑ کرصفائی کا خیال رکھے گی تو اس کے چیرہے پر نور ہوگا۔ شخصیت میں رعب کے ساتھ دساتھ بات میں اثر بھی ہوگا۔ مزید چند فوا کدوری ذیل ہیں۔

ا)۔ ...صفائی وضہارت میں جہاں ایمان کمل ہوتا ہے وہاں انٹداور اس کے رسول صلی انٹد علیہ دسلم بھی راضی ہوجائے ہیں۔ گویہ کہا پی زینت اورخوبصور تی کا خیال رکھنے والی انٹد تعالٰی اور اس کے رسول کی بھی فر ہانبروار ہے۔

۳) … شوہر کے دل میں آپ کا وقار، بیار اور احترام بڑھ جائے گا،محبت میں اضافہ ہوگا اور اس طرح آپ ٹیش وعشرت اورخوشی کی زندگی بسرکزیں گی ۔

۳)..... آپ کا شوہر عور تول کے تہوں ، چکروں اور جالوں بیس میمی نہیں مجنے گا بلکہ آپ بی کا ہوکررہ جائے گا۔

میں) ۔۔۔ آپ کے اس عظیم کردار کو و کھ کرکن عور نیں اپنا گھر آ باد کرلیں ادر اس طرح آپ کی ذائت کی گھروں کی آبودی کا باعث ہوگی۔

# شوہرکی مالی حیثیت کا خیال رکھیں

ا کیک طرف تو عورتیں بناؤ سنگھار اور صفائی کی طرف توجہ ہی نہیں ویتیں اور ووسری طرف ہزاروں رویے کا میک اپ اور فیشن ہوتا ہے اور شوہر پیچارہ اس وجہ ہے پر بیثان ر جنا ہے کہ عورت کے میک اپ کا سامان اور مناز خرے ہی پورے نہیں ہوتے۔

خواتین کرام! اعتدال کی داہ سب سے بہتر ہے۔ اپنی حیثیت کو دکھ کر قدم اعدا نیں۔ آپوزیت کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب سے بہتر ہے۔ اپنی حیثیت کو دکھ میک اعدا نیں۔ آپ کو زینت کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب سے برگز نیس کرتنو اہ کا اکثر حصد میک اپ کے سامان پر بی صرف ہوجائے اور خاہر ہے جب آپ ہر بیلی ، برجیس اور ہر گھر کے نئے الگ الگ تکا خاص بناؤ سنگھارا ور میک اپ کریں گی تو فرچہ بڑھ جائے گا اور بہت ہوگا ، جب آپ ضرورت کے جیش نظر صرف شو ہر کے لئے تیار ہوں گی تو فیادہ خرچ نیس ہوگا ، اور بالفرض آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو مبلئے میک اپ کی تکلیف شفر ما کیا جا سکتا عاص درمیا نی ہیکی بھلکی بیاری می خوشہو پر بھی شو ہر کے دل کو اپنی طرف ماکل کیا جا سکتا ہے۔ البندا اپنی حیثیت و کی کراعتمال کا مظاہر ہ کر ہے۔

#### (۷) ساتویں وجہ .... باہمی مشاورت کا نہ ہونا

ا نسان کی معاشر تی زندگی چاہے گھر کی جارہ بواری تک محدود ہو یا ملک کی سرحدول تک پھیل چکی ہو ہاسلام کا نظام شورائیت اس کی بقائے بئے بہترین معاون ہے۔

اس لئے گھریلو جھگڑ وں کا ایک سب یہ بھی ہے کہ گھر کا سربراہ صرف تھم چلانا چاہتا ہے اور گھر کے کسی دوسرے فرد ہے مشورے کا پالکل روادارٹیٹس ہوتا ، جب وہ کسی ہے مشورہ کئے بغیر زبردی ان پر اپنے تھم مسلط کرنا چاہتا ہے تو اس کے بیتیجے میں بغاوت بیدا ہوتی ہے جو گھر پیوسکون کوتباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔

چونکہ جب انسان من مانی کرنے لگتا ہے تو دوسرا یہ بھتا ہے کہ اس کی من مانی سے میری حق تلفی ہور ہی ہے اس لئے کہ میں بھی ای گھر کا ایک فرو ہوں میری بات بھی تی جانی حاہثے ، مانی جانی جاہئے ، گھر کاسر براہ مو ہات بھی کہتا ہے بیضر دری شیس ہوتی کہ بروں کی ہر بات میچے ہوراس لئے کہ ملطی کالمکان تو بروں میں بھی موجود ہے۔

ہوسکتا ہے وہ بات جوتھو نبیا جا ہے ہیں وہ غلط ہواس کئے بڑے بوڑھوں کا مقوسہ ہے''مشورے میں خیر ہے''مشورے کے بعد درحقیقت اللّہ کی نصرت اس کام میں شامل حال ہوجاتی ہے جس سے دو کام حسن ونو نی ہے انجام یا تا ہے ہمشورہ ہی غیط ہوگیا تو اس مشورے کا کم از کم ایک فائدہ ضردر ہوگا کہ اس کے نتیج میں جوثقصان ہونا تھا اللہ اس نقصان ہے آب کو بچا لے گا۔ اور جب کوئی شخص کسی خبر خواہ سے مشورہ کئے بغیر اپنی من مانی کرنے لگتا ہے تو اس کام سے اللہ کی مدد ونصرت اٹھ جاتی ہے اور مہی سب سے بردا خسارہ ہے۔

#### مشورے میں خیر ہے

رسول اکرم صلی الله علیہ وَکم الله کے پیغیر ہونے کے باوجود اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے، حالا تکہ آپ صلی الله علیہ دسلم بذات خودصۂ حب علم وحکت تھے اس کے باوجود آپ مشورہ فرماتے تھے۔

چنا نچہ غزوہ بدر میں جب کفار کے سر برے برے سردار قید ہوئے تو اللہ علی اللہ علیہ واللہ کرام سے متورہ لیا ہمحابداور ابو کررض اللہ عنہ منے یہ متورہ دیا کہ اس وقت مسلمان کافی صد تک مالی بریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور انہیں روپے بہے کی شخت ضرورت ہے اور بیقیدی بزے برے چوہدی ہیں ان سے مال ہمی بہت ملے گا، آپ ان سے فدید لے کر آئیس چھوڑ دیں اور وہ فدیہ ہم آپس میں غریبوں میں تشہم کرلیں کے جس سے ہماری مالی معاونت ہوگی اور معیشت مضبوط ہوجائے گی، اور یہ بی ہوسکتا ہے کہ وہ مسمان ہوجا کیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وہا کی دائے ہوئے ہوگی اور معیشت کی این مقاونت ہوگی اور معیشت کی این مقاونت ہوگی اور معیشت کی این مقاونت ہوگی اور یہ بی ہوسکتا ہے کہ وہ مسمان ہوجا کیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وہا کی دائے کے بالکل برکس تھی برحضرت عمروضی اللہ عنہ کی دائے ماصی ہوگرا می دائے کے بالکل برکس تھی برحضرت عمروضی اللہ عنہ نے موٹ کی اللہ علیہ وہا کی اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وہا) آ کے بالکل برکس تھی برحضرت عمروضی اللہ عنہ نے موٹ کی دیا وہ نقصان اگر انہیں آ بی زیدہ چھوڑ دیا گیا تو یہ ہوگ اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ نقصان بہنچا کیں گئے۔

اس کئے میری رائے یہ ہے کہ ان سب کولل کردیا جائے اور قل بھی اس طرح کیا جائے کہ مسلمان میں جو جوان کا رشتہ دار ہو وہ اپنی تکوار ہے اپنے کا فررشنہ دار کا سرقلم کرے ، کیونکہ اگر آج بیز ند دیج محینوان کی زندگی ہے اسلام کو جونفضان پہنچے گا، وہ اس یالی منفعت سے کہیں زیادہ ہوگا جو آج ان سے حاصل کریں گے۔ بیسب سے منفرد مضورہ تھا۔

کیکن رسول اگر مسلی الله علیه و کلم نے اس رائے کو پسندنیس کیا ، آپ سلی الله علیه و کلم نے وہی فیصلہ کیا جو اکثر سحایہ کرام کا مشور و تھا ، آپ سلی الله علیہ و کلم نے فدیہ لے کر انہیں آز ادکر دیا۔

فيصف كردوس ون حفرت عرفاروق دشي الشعفية مورسة بسلى الشعليدوسلم الشعليدوسلم كى خدمت بيس حاضر بوت و يكها كدا ب صلى الشعليدوسلم اورا ب سلى الشعليدوسلم من قرمايا! لديد قبول كرف ما تحقى رود ب بيس، وجه معلوم كرف برا ب صلى الشعليدوسلم في ايك مرايع الشعليدوسلم في ايك برجو جيز بهم پرچيش كى تى ب اس كى وجه ب رود ما بول، آب صلى الشعليدوسلم في ايك قربي ورخت كى طرف اشار وكرت بوت فرمايا كد جهر بران كاعذاب اس ورخت من الارف بهى زياده قريب بيش كيا كوادرالله في بيات نازل فرما كى: (الرجيق المحقوم السلام في الارض من الله سبى ان يسكون له اسوى حتى يسلخن فى الارض شويدون عوض الدنيه والله بريدا لا خرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما الحذة م عليه عذاب الميم) .

کسی بی کیلئے جائز تیں کداس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کدوہ زیمن میں اچھی طرح خون ریزی کر لے ہم و نیا کاسامان جائے ہواور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غائب عکمت واللہ ہے۔ اگر یہ بات اوج محفوظ میں ہم نے پہلے ہے نداکھ دی ہوتی (تم یہ فیصلہ کرو سے ہم تہمیں معاف فرمادیں کے ) تو تہمارے اس فیصلے پر جوتم نے آج کیا ہے اللہ کی طرف سے خت مقداب آجاتا۔

بعض روایات میں ہے کہائ عذاب کواللہ نے اپنے فضل ہے ٹال دیا اورا گراللہ کا عذاب نہ نلما تو عمر کے سواکوئی بھی ہاتی نہ بچتا۔

اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مشورہ کے باوجود جب فیصلہ غلط ہوا تو اللہ نے اس غلط اللہ ہوتا ہے کہ مشورہ کے بار مشام م فیصلے پر جوعذا ہے آئے والاتھ اسے اللہ دیا گویا مشورے میں بیرتجر بیائی گل کہ وہ تمام

امحاب ایک عظیم نقصان سے نج گئے۔

مشاورے کی آس ابھیت کے پیش نظرالند نے اپنے پیغمبر کوتھم دیا کہ (وشاور ہم فعی الامو فافا عزمت فتو کل علمی الله) ( ...) آپ زندگی کے معاملات میں اپنے اصحاب سے مشور و کیا کریں بھر جب فیصلہ ہوجائے تواللہ پر بھروسر کھو۔

## میاں بیوی کی باہمی مشاورت

مگری جارد بواری کے اندر بھی آگریہ خورائیت رکھی جائے تو یکانی حد تک گھر کے سکے جین میں معاون بن جاتی ہے ، ہمارے ہاں ایک المید بید بھی ہے کہ ہم عورتوں کووہ حیثیت نہیں دیتے جو حیثیت آئیس اسلام دیتا ہے ، عورتوں ہے مشورہ کرنا مردوں کی تو بین سمجھا جاتا ہے ، حالا تک بیسوج اسنائی نہیں ہے ، اسل م کا تھم ہے کہ مشورہ اس سے کروجو تم سعا مطاکو کروجو تم معاط کو سمجھتا اور جاتا ہو مثلاً اگر سائیکل کے پنج رکانے والے سے آپ بیمشورہ کریں کہ جھے گھے اور جاتا ہو مثلاً اگر سائیکل کے پنج رکانے والے سے آپ بیمشورہ کریں کہ جھے گھے بارہ میں اس کو کہا مشورہ دے گا؟

لیتی جس شمن میں آپ مشورہ کرتا جا ہتے ہیں آپ ای لائق کے کی مشیرے مشورہ لیں گردے سے متعلق ڈاکٹر دل سے پوچیس اور طلاق سے متعلق علیاء سے رہنمائی لیں، اس طرح گھر بلوزندگی میں گھر کے بجٹ کا معاملہ ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، بچوں کی تعلیم کا سعاملہ ہوتو بچوں کی ماں سے بہتر اور کون خیرخواہ ہوگا؟ اور کون زیادہ ہوتو جو تو فاوند کے لئے آپ اس سے ضر در مشورہ کریں۔ اگر گھر میں و فادار بیوی موجود ہوتو فاوند کے لئے آپ اس سے بڑھر خواہ کوئی نیس اور خواندگی زندگی کو بیوی سے زیادہ کون جانیا ہوگا۔

ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک بات فرض کر لی ہے کہ عورت زادتو تم زاد ہوتی ہے، سم عقل ہوتی ، کم ظرف ہوتی ہے، کم فہم ہوتی ہے،اب اس سے کیا مشورہ لیڈ ؟ جبکہ ہماری میہ موج غلط ہے۔

## رسول آكرم صلى الله عليه وسلم كاامّ سلمه رضى الله عنها يع مشوره

صنع صدیبیے کے موقع پر جب مسلمہ نواں کا کفارتے مکہ بین واقعے ہے روک ویا اور
کفار راح ملک اللہ عمیہ وسلم کے ماجین محاہدہ ہوا جو صحابہ کرام کی بچھ بیس آر ہاتھا
کہ جم حق پر ہوئے کے باوجود کفار کی ہر بات مائے بیلے جا کمی اور کفار المیچ کفر کے
باوجود ہم سے اپنی ہر بات منواتے بیلے جا تھی ہے بات مسلمانوں کی غیرت کے خلاف

۔ لیکن رسول آ ٹرم<sup>صل</sup>ی اللہ علیہ وسلم جس تعکمت کے تحت کفار کے مطافعات تسلیم کرر ہے تھے وہ تکمشیں اور ان تھکتوں میں نیبال اسرار ورموز صحابہ کرنم کے سامنے نہیں تھے جسی یہ کے تبجیب کی سب سے بڑی وجہ بھی تھی۔

عاز نک چند کھے تب جب کفار کی طرف ہے ایک الجی آپ سلی اللہ عدیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ویکھا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اصحاب کے دلوں میں وہ مقام ومرتبہ ہے جو بڑے بڑے بادشا ہوں کو بھی حاصل ٹیمن ہے ، اس نے جاکرا بٹی قوم کو بڑایا کے مقرت محرصلی اللہ علیہ وسلم ! گرمنہ سے احاب مبارک جھیکتے ہیں تو این کے اصحاب اسے زمین برنہیں گرنے ویتے بلکہ کسی کا باتھ سامنے آ جا تا ہے اور وہ اسے جھو پر لے کر بڑے فرے اسے جھو پرل لیتا ہے۔

آپ ضلی القدملیہ وسلم اگر وضو ، فرمائتے ہیں تو لوگوں کا جوم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر ہے بہتے والے وضو کے پانی کو زمین پرنہیں گرنے دیتے ، لیکن جب ان عقید ت مندوں کو کہنا جاتا ہے کہ تمارا فیصلہ ہوگیا ہے ، اس سال ہم عمر وٹمیں کریں گے انگلے سال کریں گے تو بیدول بردائنتہ ہوجاتے ہیں اور بیصد مدائں انتہا کو بہنچا کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا

تمہارے جانو رقربان گاہ تک۔ بینچ بھے جیں،ابندائب تم اپنے بال منڈ داؤ اور احرام کھول دو ہتو صحابہ کرام آپ کے اس حتم کو سنتے ہیں کیکن اپنی جگہ قائم جیں اور کوئی بھی خفس نہ بال منڈ دانے پر آ مادہ نظر آتا ہے اور نہ احرام کھولتے پر ،حارا مکہ چند مصح چیشتر کہی لوگ

www.besturdubooks.wordpress.com

تھے جو آپ کا نعاب مبارک بھی زبین پرنہیں گرنے وے رہے تھے کیکن اب آپ صلی اللہ عذبیہ وسلم کا علم مانے کو بھی ٹیارنہیں ہورے اس صورت حال ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سریٹان ہوگئے۔

اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی الله علیہ وسلم 'پنے خیبے میں تشریف لے سے ، خیبے میں ام المومنین «ضرت ام سلمہ رضی الله عنها موجود تھیں، انہوں نے آپ کی پر ایشائی کو بھانیا عرض کی اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم آپ کی پریشائی کا کیا سبب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا الوگوں کو میں نے سرمنڈ وانے اور احرام کھو لئے کا تھم دیا ہے لیکن کوئی تحض میر البیقیم مانے کوتیا زمیس ہے۔

حضرت المسلمدرضى الله عنبائے عرض كى الے اللہ كے رسول صلى الله عايد وسلم إاس وقت و دلوگ بخت صد مے بيس تيس آپ كے فيصلے كى حكتوں كو فى الفور تجينيس پار ہے، اس نئے آپ مير المشور و مائيس تو نئيس حكم ندكريں بلكدان كے ساسنے جا كرآپ (صلى الله عليه وسلم) اپنے بال منذ وائيس اور احرام كھوليس چنائچيد سول الله صلى الله عليه وسلم نے اليہ بى كيا۔

و کیھتے ہی دیکھتے تمام اصحاب نے اپنے سرمنڈ وادیئے اوراحرام کھول دینے۔ رسول اکرم صلی القدملیدوسلم سکراتے ہوئے دوبارہ نیمے میں تشریف لائے اور قرمایا اے ام سلمہ! تو نے نو خوب مشور ہویا ہے۔

اس سے نابت ہوتا ہے کہ بعض مرتبدا منڈ عورتوں کے و ماغ میں اتنی اچھی یات ڈال ویتا ہے جواس وقت مرد کے د ماغ میں نہیں ہوتی۔

عورت کے ناقص العقل ہونے کے بیمعنی ہرگزنہیں میں کداس کی ہر بات ہوتو فی پر جنی ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بے شار پیچیدہ سیائل کے حل کیلئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے رجوع فرماتے تھے۔

چنانچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے ، اپنی پریشے ٹی انہیں بتائی اورانہوں نے صحیح مشور ہمی و یا اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ پرعمل بھی کیا اور اس میں اپنی تو بین محسور نہیں کی بلکہ مسکراتے ہوئے خیمے میں واليس تشريف لاے اورآ كرداويمى دى كدام سلمة تمهارام خور وتو بهت كاركر البت موار

اس واقعے ہے بہتی ہے ہوئے گھر بیوزندگی میں عورت سے مشورہ کیاجاتا جاہے ،اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بھی سیاحیاس ہوتا ہے کہ گھر میں اس کی ایک حیثیت ہےاور میر بھی احساس ہوتا ہے کہ خاوند کے دل میں اس کی محبت ہے،اس احساس کے نتیجے میں وہ محر بھر ہزئی رہتی ہے۔

ا گرعورت کو گھریں اس کی حیثیت ندری جائے مثلّہ خاوندا گرصرف اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو علیحد گل میں بلا باز کران ہے مشورے کرتار ہے تو خاوند کا بیطرز عمل میاں بیوی کے درمیان غدافیہیاں اور فاصلے پیدا کرسکتا ہے۔

فاصلے اپنے ہمی ہونگے یہ بھی موجانہ تھا ۔ سانے بیٹھ تھامیرے دونگر میرانہ تھا ۔

#### (۸) آنھویں وجہ .....نکاح شغار (بیٹہ سٹہ)

شغار کا اصطراحی مفہوم ہیہ کہ تو اگر عمارار شتہ لے گا تو ہم تمہارا رشتہ قبول کریں کے یاتم ہمیں اپنار شتہ دو گئے تو جب ہم تہیں اپنار شتہ دیں گئے۔

اے جارے ہاں 'بھ سو'' کہاج تاہے اور حدیث کی اصطلاح میں اے' نکاح شغار'' کہتے ہیں۔ کے اور وساد کی جوشرط ہے اسے شغار کہتے ہیں اور میں حرام ہے۔ چانچے بخار کی شریف کی حدیث ہے:

(لاشسعداد فی الاسلام) امدم میں شفار یعنی بدسٹر وام ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگرا یک گھر اتفاقی حادثات اور ناجا تیوں کا شکار ہوکرٹ بسے تو ووسرا محمر جہاں کوئی تکلیف اور کوئی پر بٹانی فریقین میں سے کسی کوئیس ہوتی تو وہ انتقاماً اجڑ حہ تا ہے۔

کیونکہ انہیں بیشکایت ہوتی ہے کہ جب فرایق اول نے ہماری بیٹی کوخوش نہیں رہے دیا تو ہم ان کی بیٹی کوخش کیوں رکھیں؟

اس لئے شریعت نے اس نکاح کو ہی نہ جائز قرار دیا ہے چونکہ بے سے نکاح میں بنا وجہ اور بلاقصور ایک ٹڑ کی جیاہے و دکتنی نیک، شریف النفس، سریف الطبع، و فاشعار، | www.besturdubooks.wordpress.com اطاعت گزاراورسلیقه شعار کیول نه ہوئپ بھی و دانقای آگ کی جھیٹ چڑھ جائے گی۔ لیعنی ہرو دشکل ، ہردہ صورت جس سے کسی کا گھر پر باد ہوسکتا تھا اللہ نے اسے حلال رکھائی ٹیس ۔

#### (٩) نوين وجه .... باولا دي يااولا دخرينه كانه مونا

بعض جہلا پی بیوی پراس لے ظلم وسم کرتے ہیں کہ اس کے یہاں صرف لڑکیاں بیدا ہوتی ہیں نرینداولا دنیں ہوتی ، اس طرح تقدیر کے ہاتھوں مجبوراس دلین کواس کے ناکر دہ گزاہوں کی جینٹ چڑھا کراہے معاشرے میں در بدر کی تھوکریں کھانے کے لئے گھرسے نکال دیاجا تاہے۔

بیسب جہالت کی وجہ ہوتا ہے، ندتو لڑے پیدا کرنامورت کے افقیار میں ہے اور ندلا کیاں پیدا کرنا، بیسب رب کا نکات کے افقیار میں ہے، جسے جا بتا ہے لڑکیال ویتا ہے اور جسے جا بتا ہے لڑکے ویتا ہے اور جسے جا بتا ہے بلادل اور بخاور ووٹوں (ٹرکے اورلز کیاں) ملاکر ویتا ہے۔

ويجعل من يشاء عقيما

اورجمه بإبتاب بالجه بناكر مجهور دينا باور بحويم ثبين وينامه

اس بیس ہم اور آپ کیا چیز ہیں۔ حضرت انس بن یا لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس مختص نے دولڑ کیوں کو جوان ہونے تک بالا ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کا فکاح کرویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیائی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر فر مایا دو قیامت کے دن (جنت میں) میرے ساتھ ساتھ ہوگا جسے یہ دونوں انگلیں ساتھ ساتھ ہیں۔ (مسلم کیاب البردالصلہ )۔

#### یےاولادی

اس پڑھے لکھے دور میں بھی جہلاء کی کی نہیں ہے ، اللہ کے فیصلوں میں وخل ویے میں ،اگر عورت کو اولا و نہ بوتو تمام سسرال والے اسے نئوس اور خشک کو کھوالی کہتے ہیں ، ا پی بہو بیٹوں کوائ ہے دورر کھتے ہیں ،خوشی کے سی موقع پر شرکت کی اسے قطع اجازت تہیں ہوتی تا کہائی کامنحوس سابیان کی خوشیوں کا صفایا نہ کردے۔

امیاذ بن رکھنے والول کو اللہ کے قبر ہے ڈرنا جاہئے کہ کل اس کی بیٹی بھی کسی کی بہو بن مکتی ہے اوروہ بھی ہے اولا واور ہا نجھ بوسکتی ہے۔اس سے جو ہمارے اختیار میں بی نہیں ہے اس کو بنیاو بنا کرکسی کی خوشیال چھین لینااللہ کے قبر کودعوت وسینے کے متراوف ہے۔

## ∠اسال بعد چه بچول کاجنم

حال ہی میں کیم نومبر ۲۰۰۱ء بروز جعد ''روز نامہ جنگ کراچی' میں بینجر پڑھنے کو لی کہ فیصل آباد ک کسی خانوں کواللہ نے اسلام آباد کے ایک بہتال میں شادی کے اسال بعد پہلی مرتبہ چھنچے جڑوال دیئے جن میں جارٹز کیاں اور دولڑ کے ہیں ، زچہ و بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔

یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں ہجھسکتا، ہمیں اللہ کے فیصلوں ہیں وخل وے کرند تو اللہ کونا راض کرنا جا ہے اور نداینا گھر پر باد کرنا جا ہے۔

ል....ል...ል...ል...ል...ል

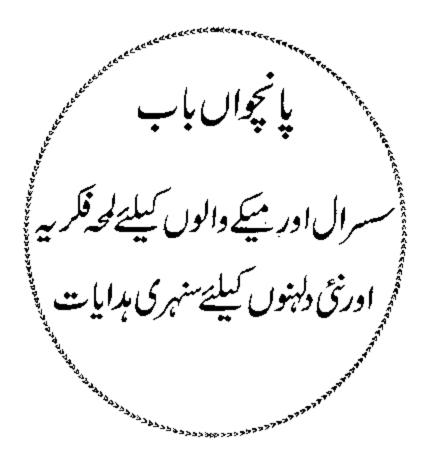

## نیٔ زندگی کا آغاز آ زمائش کی گھڑی

ان کی کی شادی سے بہلے کائی عرصہ تک اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے۔ اور اس عرصہ میں رہتی ہے۔ اور اس عرصہ میں والدین اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس تعلیم وتربیت اور امور خانہ واری سکھاتے ہیں۔ اور جب شادی کی عمر ہوجاتی ہے تو اجھا رشتہ تلاش کر کے اسے وخصت کروہے ہیں۔ ناوی سے پہلے والدین اپٹی اٹری کا مرطرح سے خیال کرتے ہیں، اس کی جرطرح کے نازونخ سے برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے افراد خانہ بہن بھائی جمعی جھوٹی موٹی باتوں یردر ترزرے کا مراجع ہیں۔

لیکن شادی کے بعد جب رفعتی ہوجاتی ہے تو چونکہ اڑی کے لئے ہالکل نیا ماحول ہوتا ہے اور جانین میں مناسبت بھی نہیں ہوتی ،اس لیئے سسرال والے ابتدا میں اڑی کے ہرکام کواعتراض کی زگاد ہے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اصلاح کی غرض ہے ساس یا تند کسی بات یا کسی خلاف سزاج کام پر نوک بھی دیا کرتی ہیں، یہ باتیں ایک نی دلین کے لئے بوی آ زمائش ہوتی ہیں کہ سسرال میں کس طرح رہے اور کس طرح زندگی گرارے۔

### نئی دُلہنوں کے لئے مدایات

ر محقی ہونے کے بعد سائ کوائی گی بال کی طرح ،سسر کو باپ کی طرح ، دیور کو بھائی کی طرح اور ندکو بہن کی طرح خیال کرو۔ سائی سسر کا اوب اپنے مال باپ کی طرح کرو۔ شوم ہر اور سائی ،سسر کی خدمت لازی بجو کر کرو۔ ان کی سراج شیاس بنو۔ سائی کی کسی بات کا جواب کا جواب تنی کے ساتھ ندووا ور اگر سائل کی بات پر تنبید کرے تو اس کی بات کو خاموثی کے ساتھ سنو۔ اور اوب سے ہر بات کا جواب دو، نرمی سے کہو کہ جس طرح آپ کے ماری ساتھ شفقت اور کہر دہی ہیں آئے ساتھ شفقت اور رہم کے ساتھ شفقت اور بھو اور اسراف سے بچو۔ سائی اور تنک رہم کے ساتھ و بھو اور ان کے مشورے ہمل کرو۔ آگر سائی کی کوئی بات ہری گے تو سے بچو کر بیات ہری گے تو

، س کی شکارت شوہر سے نہ سروں مینے کی کوئی بات اپنے سسرال میں اڈ سر تہ کرواور نہ ہی اس کی شکارت شوہر سے نہ سروں مینے کی کوئی بات اپنے سسرال کی برائی سی کے سامنے بیان کروں ناگواریاں اور خلاف مزائ باتھی جہت ہیں جہت ہیں گئی گزار و نماز مرد اور میاری کوئوشئواری سے برداشت سرنا پڑے گا معبر وشکر کے ساتھ زندگی گزار و نماز مرد و داور جماری بادات کی بایندی کرونے خش رہوں آبادر ہو، ان ہدایات کا منیال رکھوگ تو ایٹ ماللہ بہت آبرام وسکون اور خوشکوار زندگی بسر کرسکوگ ، اور تم سے اللہ تعالیٰ بھی رانعی اور توش ، وال جا کیں گ

## ا پڻا گھر ٻر باد نه کريں

بعض تیز مزاج لز کیاں دوسری عورتوں کی باتوں میں آگرا پی ساس کی ہریت کا النا جواب دیتی ہیں، جس سے ایجھے خاصے گھر میں فتند، فساد ہر پا ہوجا تا ہے، اور ایعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرلڑ ائی جھگڑ ہے کی وجہ سے طال تی تک کی ٹورٹ بھٹے جاتی ہے اور طال تی کے بعد میاں دوئوں پہنچھتا ہے ہیں کہ کاشرا کی نوبت ندآتی ۔ اب علاء ہے دجو ج کے بعد میاں دوئی دوئوں پہنچھتا ہے ہیں کہ کاشرا کی نوبت ندآتی ۔ اب علاء ہے دجو ج کرتے ہیں کہ کسی حراج مفتی صاحب کوئی گنجائش لکالیں تا کہ ہم دو ہرہ ، ہم عقد لکاح کرسکیں ۔ نیکن جب مفتی صاحب کی جانب سے اپنی مرضی کا جو اب نیمن مال تو اب ہائے وادید ہوتا ہے دیکھتے جس طرح بندوق ہے تکی ہوئی گوئی دو بارہ والی ٹیمن آ

ای طرح زبان سے نکل ہوئی طلاق بھی واپس نہیں ، وعتی البذا آگرشروع میں ہی احتیاط سے کام نیا جاتا تو بھران مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تجربے اور مشاہر ہے میں چندا کی باتیں آئی میں کہ آگر ابتدا ہی ہے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو ان پر بیٹا نیوں اور فسادات ہے نہا ہے اس سکتی ہے۔ ذیل میں نئی واپنوں کے لئے چند ضروری ہوایات میش کی جاری ہیں۔

## (۱) شوہر کا دل جیت لینے کی تدابیر

میاں بیوی میں ایک دوسرے ہے مناسبت اور جوڑ ہوتو از دوا تی زندگی میں چین اور سکون کمنی طور پر حاصل ، وسکتا ہے۔اس کے بغیر زندگی غیرکمل اور دکھی شار ہوتی ہے۔اس لئے مورتوں کوشو ہرکا دل جمیت لینے کی قد ہیر تیکھنی جا ہے۔ جس کے بغیر جارہ نہیں۔ مورت جا ہے کتنی بن پڑھی لکھی اور تغنی بن خوبصورت اور ، لدار کیوں ند ہو، لیکن ان قد اہیر کے جائے بغیرہ و خاوند کے دل کی ملکنہیں بن شکتی۔ اہذا خاوند کو اپنا بنانے کسیلئے چند حکمت جمری ہا تھی تکھی جاتی میں ، خوشگوارزندگی گزارنے کسیلئے ان قد اہیر پڑھی کرنا یہت ضروری ہے۔ مناہم ناوند کی مرضی کے خلاف بھی کوئی کا م نہ کرو۔

الناضرورت سے بہلے اس کی ضرورت بوری کرور

ى الى المرت ر بوكة مهين د كي كراس كا دل خوش موجائية .

🖈 ... بثو برے بھی اس کی گنجائش سے زیاد وفر مائش نہ کرو۔

الله - اگرشوبرگی مجدے پریشان ہے توانی شیریں زبان ہے اس کا تم ملکا کرو۔

جڑت کفایت شعاری کے اصول ابنائے ہوئے تھوڑ سے پیپوں بیں گھر کا قرچہ جلاؤ۔ ایک ..... ہرکام حسن انتظام ہے کرو۔

جہر ... بشو ہرکی راز کی ہاتھی دل ہی میں محفوظ رکھوکسی کے سامتے بھی بھی ان کا ذکر نہ کرو۔

## (۲)شو ہرکواینی طرف ماکل کرنے والی خوبیاں

شو ہر کواپنی طرف ماکل اور متوجہ کرنے کے لئے حسب ذیل اوصاف اور خوبیوں کی ضرورت ہے۔

(۱) .... برنتم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پچنا جائے ۔کوئی گناہ ہوجائے تو فورا توبدداستغفار کرلنی جاہئے۔

(٣) ۔ شوہر کے مزاج کو بہچانا اور اس کے مطابق اس کے ماتھ برتا و کرنا، شوہر جس طرح عورت کے رہنے کو بہند کرتا ہے عورت کو جاہنے کہ اس طرح رہے بشرطیکہ شرقی حدود کے خلاف نہ ہو۔ اسپنے اندرصبر قبل کی عادت بنانا نہایت ضرور ک ہے، نیز شیریں زبان سے بات کرنا اس طرح اپنی خواصورتی اور خوب بیرتی سے اس کے دل کو جیتنا اور اس کے بہند ید و بناؤ سنگھ رکی کوشش کرنا بھی عورت کے لئے ضرور ک ہے۔

## (m) عورت کیلئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے

سسرال میں جانے کے بعد شوہر کے ماتھ دندگی ترارنے کے لئے کیا کیا طریقے بیں اسرال میں جانے کے بعد شوہر کے ماتھ دندگی ترارنے کے لئے کیا کیا طریقے بیں اس کے تعلقات بہت مضبوط اور گہرے ہوئے ہے ۔ اس لئے کہ بیزندگی جرکا سودا ہے دونوں کی زندگ گاڑی کے ہیئے گی ، نند ہے ۔ اس لئے کہ بیزندگی جرکا سودا ہے دونوں کے ہیئے گی ، نند بین مجھنا جا ہے کہ ونیابی ان کے لئے جنت ہے ، اس کے برنکس خدانخو است دونوں کے دل اگرا یک ندیمو سنگری چراس ہے براھ کراورکوئی مصیبت نہیں گویا کہ بید تیابی ان کے لئے جنت ہے ، اس کے برنکس خدانخو است دونوں کے دل اگرا یک ندیمو سنگری چراس ہے براھ کراورکوئی مصیبت نہیں گویا کہ بید تیابی ان کے لئے جنت ہے ، اس کے برنکس خدانخو است دونوں کے دل اگرا یک ندیمو سنگری چراس ہے براھ کراورکوئی مصیبت نہیں گویا کہ بید دنیا ہی ان کے لئے جنہ بریم بین ج تی ہے۔

شادی کے بعد تی زندگی کو کامیاب بنانا اکٹر خورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔اس لئے جہاں تک ہوسکے شوہر کے دل جیت لینے کے لئے اس کی فرمانشوں کے رنگ میں رنگرنا دراس کے اشارہ پرلیک کہن چاہئے ، کیونکی شوہر صائم اورعورے محکوم ہے۔ ویا کی انگاہ میں عورت ای وقت مقام حاصل کر سکتی ہے جب وہ خوند کے دل میں اسپنے نئے جگہ بنا لئے کہ یاد رجیس کے شوہر کی نگاہ میں جس حورت کی عزبت نہ ہوتو دنیا کی انگاہ میں اس کی کیا عزبت ہوگی کا عورت شوہر کے دل کو جیت مرابی و نیا کو جنت بنا تمتی ہے اور آخرت کی بھل تی بھی حاصل کر سکتی ہے۔

### (۴) عورت شوہر کواینامحبوب کیونکر بنائے؟

- (۱) یوک کواس بات کالیتین ہونا جا ہے کہ شوہرے بڑھ کراس کے لئے کوئی مہمی حیاوہ ست نہیں بن مکتاہے۔
  - (۲) شوہر پر مجھی بداختا دنہ ہو بلکہ اس پر پورا بحروسہ کرے۔
- (۳) ۔ ''کلیف او کھاور معیبت میں مورت کوشو ہا گائن میں دھن سے مدوکر فی چاہئے اور نازک حالات میں اپنی ذات کوئی کے لئے فنا کروے باشو ہر کی مجبت اور اس کا اعتاد حاصل کرنے کے لئے بہت قربانی وسینۂ کی ضرورت ہر تی ہے۔ اس لئے کہ سے

وقت بہت ہی: زک اورہا زیائش کا ہوتا ہے۔

(4).... شوہر کی مدم موجود گی میں اس کی سی بات کا چرجاند کر ہے۔

(۵) ، عورت بمیشه کوشش کرے کہ شوہر کی عزت وقار میں اضافہ ہور اس لئتے

عورت کو چا ہے کہ شو ہر کی غیر موجود گل میں دوسر دل کے سامنے اس کی تعریف کرے۔

(1) منتو ہر کے منبھ میں تنہی اور اس کے وکھ میں وکمی ہونا حیاہتے ، تیزعورت کو

شوہر کی تمام تر تکیفیں وور کرنے ، اس کو آ رام اور راحت پہنچانے کا ہمیشد خیال رکھنا حاسے ۔

(4) - بخوبصورت لپاس اورا پئی ڈات کی حاطر ضروری سامان <u>کے لئے</u> شوہر پر پوچھ نیاڈا لیا ہے۔

## (۵) عورت گھر میں شو ہر کے سامنے کیسے دہے: حکایت

ایک بزرگ ہون کا قصہ ہے کہ وہ ہردات کو عشاء کی ٹماز کے بعد توب زینت کرتی ، عمرہ نہا کی پینتیں ، زیودات ہے آ دات ہو کر گئی ، سرمداگا تیں اور اس حالت میں شوہر کے پال آ کران ہے دریافت کرتیں کہ آپ کو میر کی حاجت ہیں آگروہ کہتے کہ بال تو ان کے پال بجھ دیر لیت ہ تیں ، اور اگر وہ کہتے کہ جھے حاجت نہیں تو پھر سمجیں کہ اچھااب جھے اجازت و جیح تا کہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ مجیس کہ جھااجازت و جیح تا کہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ چنا نچیش ہری اجازت کے بعدوہ اپنالہاس اور زیورو غیرہ وائٹ دکرر کا دیمین اور ساوہ لہاں پہن کرتمام دات عبادت کرتمیں۔ و کیھئے ہز دگ بیوی ایک وقت میں کہتی زیئت کرتمی اور نہیں اور دس کے وقت ان کو کہتا تو بہن کہتا کہ یہیں بزدگ ہیں ہواس قدرزیب وزیئت کا اہتمام کرتی ہیں گرکمی کو کہتا تو بہن کہتا کہ یہیں بزدگ ہیں ہواس قدرزیب وزیئت کا اہتمام کرتی ہیں گرکمی کو بہتا ہو دو کس کے لئے ایسانہ کرتی تھیں بیکھ چونکہ شریعت کا تھم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زیب و زیئت کرتا جا ہے۔ بلکہ چونکہ شریعت کا تھم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زیب و زیئت کرتا جا ہے۔ بلکہ چونکہ شریعت کا تھم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زیب و زیئت کرتا جا ہے۔ بلکہ چونکہ شریعت کا تھم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زیب و زیئت کرتا جا ہے۔ باللہ ہے۔ بسانہ کرتی تھیں کا ان صورت ہیں اس کوزیئت کرنے ہوئی ہیں کہ ان ہوں باتا ہے۔

وہ ہزرگ زوی تھم شرقی کے تالیع تھیں، جہاں شریعت کا تھم تھا، دہاں نوب زیب و زینت کرتی تھیں کیونکہ جب شوہرزینت کو کہاتو البہن کو خشہ و ٹراب رہنے کا کیا جی ہے؟ گر جب شوہر کو کچھ غرض نہ ہوتی تو وہ اپنشس کے لئے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھیں کاملین (القدوالے) زینت اور ترک زینت میں تھم کے تائج ہوتے جیں، وہ اپنشس کے لئے پچھیں کرتے ۔ (المنبیغ صفح ۵۹ج ۱۵)

## (۱) شوہر کی حیثیت سے زیاد وکسی چیز کی فر مائش نہ کرنا

شوہر کی حیثیت سے زیادہ فرج نہ مائلو جو پچھ سے اپنا گھر سجھ کرچئن روٹی کھا کے ہمر کرلو۔ اگر بھی کوئی کیڑ ایاز بور بہتدا با اور شوہر کے پاس فرج نہ نہ دوتو اس کی فر مائش نہ کرو۔ نداس کے نہ سلتے پر حسرت (انسوس) کرد بالکل ایسہ کلمہ منہ ہے بھی نہ اٹکا تو بہتو وہ سوچو اگرتم نے کہاتو وہ اینے ول میں کہے گا کہ اس کو ہمارا بچھ خیال نہیں کہ اس بے موقع فرمائش کرتی ہے بلکہ شوہرا گر مالدار ہو تب بھی جہال تک ہو سکے نود کسی بات کی فرمائش میں میں نہ کہ دور نود فرمائش نہ کرد ، کیونکہ فرمائش کرنے ہے آ وی افضروں ہے گرتا ہے۔ (نہیشی زیورسنے ۴۵)

#### (۷) ضد، ہٹ دھری اور بدز بائی سے احتر از

ہم مجھی اورانجام ندسو چنے کی وجہ ہے بعض ہیو یاں ایسی باتیں کر ٹیٹھٹی ہیں جس ہے مرو کے دل میں میل ہوتا ہے کہیں ہے موقع زبان جلاوی ،کوئی بات طعن وتشنیع کی کہدؤالی خصہ میں جل کی ہاتیں کہدویں کہ خوانواوین کر بری آئیس بھر جب اس کا دل بھر میں تو روتی بھرتی ہے۔

میخوب مجھاو کہ دل پرمیل آجائے کے بعدا گردو جاردن ہیں تم نے کہ من کرمنا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر ہزار ہاتیں بناؤ۔ عذر معذرت کرو، کیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ولیسی محبت نہیں رہتی۔ جب کوئی ہات ہوتی ہے تو بھی خیال آجا تا ہے کہ بیودی ہے جس نے فلانے فلانے دن ایسا کہا تھا۔ اسلے اسے شوہر کیسا تھ خوب سوچ مجھ کر رہنا جائے کے خدااور رسول پہلٹے گی بھی خوشی ہواور تہاری ونیا وآخرت دونوں درست ہوں۔ دیکھوا بہتی تھی بات پر ضداور بٹ دھری ندکر داگر کوئی بات تمہارے خلاف مجھی ہوتو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے طے کر لیا۔ اگر میاں کے بیبال تکلیف ہے گذر ہے تو بھی زبان پر نداد دُ اور بمیشہ خوشی خلا ہر کرتی رہوتا کہ مرد دکور نج ند بہنچ اور تمہارے اس نباوکر نے سے اس کا دل بس تمہاری مظمی میں ہوجائے۔ (بیشتی زیورصفحہ ۱۳ ج سم)

### (۸) شوہر کے غصہ اور نارانسگی کی صورت میں عورت کو کہا

### كرناحاً ہے؟

(تمہارا شوہراگر) کی بات برتم ہے نفاہ وکر دوٹھ کیا ہوتو تم بھی منہ بھلا کرنہ بیٹھ رہو بلکہ خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح ہے اس کومنالو جائے تمہارا تصور نہ ہوشو ہر ہی کا قصور ہوتہ بھی تم ہر گر نہ دوٹھوا در ہاتھ جوڈ کر قصور معاف کرانے کو ابنا تخر اور عرب سے محلوا در آرخو د تمہارا ہی قصور ہوتو ایسے وقت میں فقا ہوکرا لگ بیضنا تو اور بھی پوری ہوتو فی اور تاوائی ہے ایس ایس باتوں ہول پیسٹ جاتا ہے ۔ شوہر کواگر کسے من باتوں سے ول پیسٹ جاتا ہے ۔ شوہر کواگر کسی بات پر خصد آ گیا ہوتو ایس ہائے مت کہوکہ خصد میں کسی بات پر خصد آ گیا ہوتو ایس ہائے مت کہوکہ خصد میں کسی بات پر خصد آ گیا ہوتو ایس ہائے مت کہوکہ خصد اور بالکل جواب ندود جا ہے وہ بچھ کھے تم کسی ہوئی ہوتا ہوتا ہے وہ بچھ کھے تم کسی ہوئی ہوئی ہوگا اور پھر کسی انشا ، ایند تو الی تم پر خصد نہ ہوگا ، اور اگر تم بھی بول آتی تا بات بات وہ جائے گی بھر نہ معوم تو بہت کہاں تک بہتے !! ( بہتی زیورصفی ۱۳)

مثوہر کے واسطے زیرنت اختیار کرناشو ہر کاحق ہے شریعت مطہرہ کاعلم ہے کہ عورت کوشو ہر کے لئے خوب زیب وزینت اختیار کرنا چاہئے اس صورت میں اس کوزینت کرنے ہے تو اب مذاہے۔ لی فکرید آن کل خورتوں کی بید مائٹ ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھٹکنوں کی طرح گندی میلی کچیبی رہتی ہیں اور کہیں پر اور ک میں جاتی ہیں تو سر سے چیز تک آرات ہوتی ہیں ، اور اگر کوئی چیاری شوہر کی خاطر زینت کرے تو اس کوٹکو بتائی ہیں کہ کر ہائے اسے ذرا مجس حیاو شرم نہیں بیا ہے شوہ کے واسے کیسے ہوسلے کرتی ہے۔

افسوئ جس جگدزینت کا حکم تھا وہ تو اس پرطعن ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہووہاں اہتمام کیا جاتا ہے، جب شوہرزینت اختیار کرنے کو کھے تو دلین کو خراب و خشد دہنے کا کیا حق ہے؟ (نیر دار شاہ البلغ سنے و دینوں)

### عورنوں کی زبر دست فلطی

یہ جیب بات ہے کہ عورتیں گھر میں تو بھٹنوں اور ماماؤں (نو کرانیوں) کی طرح رہیں اور ڈولی (رکشا وغیرہ) آئے جی بن سنور کر بیگم صاحبہ بن جا کیں۔ ہر چیز کی کوئی غرض غایت ہوتی ہے، کوئی ان سے بع جھے کہا جھے کپڑے پہننے کی غرض وغایت کیا ہے؟ کیا صرف فیروں کو دکھانا ہی اس کی غرض و غایت ہے، تعجب ہے کہ جس کے واسطے یہ کپڑے ہے اور جس کے واس گھاس کے سامنے تو کبھی نہ پہنے جا کیں اور غیروں کے سامنے پہنے جا کیں الیہ با تمکی اگر چہٹرم کی جی محرضرورت کی وجہ سے اصلاح کیلئے کبی حال ہیں۔

حیرت ہے کہ خاد ند ہے بھی سید ہے مندنہ بولیں ۔ بھی اچھا کیٹر ااس کے سامنے پہن کر نہ جو کیں اور فیرون کے سامنے کپڑے بھی ایک سے ایک بڑھ چڑھ ڈیکن کر جا کمیں ، کام آ کیں فیروں کے اور دام آگیس خاوند کے بیکون ساانصاف ہے؟ جا کمیں ، کام آ کیں فیروں کے اور دام آگیس خاوند کے بیکون ساانصاف ہے؟

### شوہرکوتا بع کرنے کی تدابیر

میرخرب یا در کھو کہ مردول کو خدا نے شیر بنایا ہے دو دباؤ اور زبردی میں ہرگز تالع نہیں ہو سکتے ، ان کو زیر کرنے (اور نابع کرنے) کی بہت آ سان ترکیب خوشا مداور

تابعداری ہے۔

ان پرغصدکر کے دیا و النے کی کوشش کرنا ہوی خلطی ادر نادانی ہے، اُسر چداس کا انجام بمجھ سمجھ میں نہیں آتا ئیکن جب سے روش فساد کی جڑ پڑ ٹی تو بھی نے بھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیداہوگا۔ ( بہشتی زیورصفحہ ۴ )

اس تیں اگر مرد ب قسور ہوتو خود سوچو کہ اس کو کتنا ہرا ۔ لگے گا اور اگریجی بچے اس کی عادت ان خراب ہے لیے اس کی عادت ان خراب ہے تو یہ خیال کرد کے تمہارے فصہ کرئے درو تھتے ہے یا کسی اور طریقے ہے د باؤ ڈول کر زبر دئتی کرنے سے تمہارای انتصال ہے۔

اپی طرف ہے دل میل کرانا ہوتو کرالو۔ ان ہاتوں ہے کہیں عادت چھوتی ہے عادت چھوتی ہے عادت چھوتی ہے عادت چھڑانا ہوتو عملندی ہے رہو۔ تنہائی ہیں چیکے ہے تمجھاڈ بچھ ڈجس دن ہے میال کو اللہ نے بدایت دی اس دن ہے اس بوجا کی گئے۔ اور اگر سمجھ نے اور اللہ عجمانے میں عبرت حاصل نہ کرے تو بھی لوگوں کے سامنے گائی مت بجرو داور اس کورمواند کرو ورزند کرم غصہ میں آ کراورز یا دو تفصہ کرنے گئی ہے اگرتم غصہ کروگی اور اللہ کورمواند کروورز نہ کرم غصہ میں آ کراورز یا دو تفصہ کرنے گئی ہے اگرتم غصہ کردی اور بھول کے دولا کے درموان کروگی تو جین تم ہے بہلے تعلق تھا اتنا بھی نہ ہولے گا

## مردوں کو دبندار بنانا بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے

عورتیں دین حقوق بین ایک کوتا جی ہیں کہ مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام تبین کرتیں کہ مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہمتمام تبین کرتیں کہ مرد ہور سے داسطے حلال وحرام میں ہمتا ہمتیں کرتیا اس کو تعجما نمیں کرتی کہ حرام آمد فی مت اپنا کر ارد کریس گی ای طرح اگر مرد نماز ندیز معتا ہموتو اس مت لیا کرو ۔ ہم حلال ہی میں اپنا گزارہ کریس گی ای طرح اگر مرد نماز ندیز معتا ہموتو اس کو بالکل تھیست نہیں کرتیں حالا تکہ اپنی فرض سے لئے اس سے سب پچھ کر الیتی ہیں۔ اگر عورت مرد کو دیندار بنانا جا ہے تو اس کو تچھ مشکل نہیں ، گر اس کے سے ضرورت اس بھر کی ہے کہ پہلے تم ویندار بنانا جا ہے تو اس کو تچھ مشکل نہیں ، گر اس کے سے ضرورت اس بھر کر دوتو انشاء اس بھر کر دوتو انشاء اس بھر کر دوتو انشاء کر دوتو کر دو

پڑے گا مجبوری ہے ہی مہی مگر بہت ہی مثالیں ایسی موجود میں کدعورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگرتم رشوت نہ چھوڑ و گے، زکوۃ نہ دوگے، نماز نہ پڑھو گے تو ہم تمہاری کمائی نہیں کھا تیں گی،ادھرمروعورت کاعشق دمحبت کاتعلق ادھراس علوص کی برکمت ساس مجموعہ کا اثر میہوا کہمردوں کورشوت سے تو بکر نابزی۔

## عورت کی وجہ ہے مردوں میں لڑائی

مجھی عورتوں(کی ٹرائی) کا فساد شدید ہوجاتا ہے کہ بعض دفعہ بیا ہے آ ہی کے تحرار اوراڑائیوں کو مرد دل ہے بیان کردیتی تیں کہ فلال نے جھے یوں کہااور تھے یوں کہا۔ مردوں میں حرارت ہوتی ہےان پرزیا دوائر ہوتا ہے بھر بیات تک بی ٹیمی رہنے بلکہ ہاتھ ہے بھی بدلہ لیتے میں جس کی وجہتے تی اورخون تک ہوجاتے میں۔

## عورتوں کی بری عادت اور گھریلولڑا ئیاں

عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ذراس بہاندل جائے اس کو مدتوں تک نہ بھولیس گی اوراس کی شاخ نکالتی چی جائیس گی ، ان کا کینۂ کی طرح نکالی بی نہیں ۔ کوئی گھر ایسائیس جس کی عورتیں اس جس بنتلا شاہوں ۔ ماں بیٹی آئیس جس لڑتی جیں ، سائ بہوآ کہی جس لڑتی جیں اور دیورانی جینھانی تو پیدا ہی اس لئے ہوئی جیں کہ لڑائی کریں اور و بکھاجا ئے تو ان لڑائیوں کی بنیا وصرف او ہام پہتی ہے گئی کے بارے میں ذرا ساشائیہ ہوا اوراس برتھم لگا کراڑائی شروع کردی۔

دوسری نے جب کو آلزائی دیکھی توشید کی اور زیادہ گھڑائش ہے۔ ادھرے میر کھر لڑائی تھی ادھر سے پانچ سیر نجر ہو ہا کچھ بہت ہی نہیں اور جب اصل بات کی تحقیق کی جائے توبات کیا نکلتی ہے کہ قدرت کہا تھ کہ وہ ہوئی تہاری شکایت کر رہی تھیں سننے والی محبتی ہے کہ میری جلا بی نقل کرنے والی عودت (پڑوین ) بہت ایما ندار ہے ہے سنے اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا۔ گھروں میں جیشداڑائی اسی باتوں پر ہوتی ہے کی خداکی بندی کو سے تو فیق نہیں ہوتی کہ جب شکایت سنے تو اس نتیج کے واسطے تو قطع کرے خود اس شکایت كرف والى سے يو يهدليس كرتم ف ميرى شكايت كى ب-

مسنون طریقہ بھی ہی ہے کہ اگر کئی ہے بچھ شکایت دل میں ہوتو اس شخص برطا ہر کردے کہ تمہاری طرف سے میرے دل بیل پیشکایت ہے اس شخص ہے اس کو ہواب مل جائے گا۔اگر دہ شکایت غلوقی تو بالکل دفعیہ ہوج ہے گا اور سی سنائی باتوں پر اعتبار کرلیں اور اس بر کوئی حکم لگا دینا بالکل نسوس شریعت کے خلاف اور جہالت ہے۔ ای مواقعہ کے لئے قرآن شریف میں موجود ہے۔

اجتنبوا كثير امن الظن ان بعض الظن اثم

(بد کمانیول سے بچو میشک بہت ی بدگر نیال گنا و او تی میں)۔

اورارشا دنبوی صلی الله عدیه وسلم ہے۔

اياكم والطن الكذب فان الظن اكذب الحديث.

لیعنی بدگمانی ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، ہم نے تو تجربے تمام عمرتیں و یکھا کرئی ہوئی بات بھی بچائکی ہو۔ایک خض کا قول ہے کہ ایسے وا تعات کی تشرر واپنتیں کہ جن سے راوئ ( نقل کرنے والے ) کا بچھوڈ اتی تعلق بھی نہ ہو اور راوئ بھی ایسا ہو کہ جھوٹ کا عاوی نہ ہوتے بھی جب بھی و یکھا گیا اور تحقیق کی گئی تو تمام و تول میں پڑوتھائی بات بھی بچ نہیں نگی اور ان باتوں کی روایت کا تو بو جھنا ہی کیا جن میں راوی کی ذاتی غرض بھی شامل ہو۔

خانہ جنگیاں (گھر بلولڑا ئیزل) جہاں کہیں ہیں وہ سب ان بی بھنگنوں کمہاروں وغیرہ (اس جیسی عورتوں) کی روانٹول کی بنا پر میں کہ اصلیت بکھ بھی نمیں ہوتی ۔ کچھ حاشیئے اس پرروایت کرنے والی زگائی ہاں سے سیخیاں پیعا ہو با تاہے کہ فار تی ہماری مخالف ہے۔ بس اس خیال و وہم سے تبکھ صشیئے (مزید باتیں اور بدگمائی) پر سننے والی رکالیتی ہے۔ بس مجھی خاص لڑ کی فعمن جاتی ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے جنگل میں آ دمی رات کے دفت اکیلا ہوا در س کو شیر کا خوف ہوتو جہب و ہا کیک طرف کو دھیان جما تا ہے تو کوئی درخت اسے شیر معموم ہوئے لگن ہے۔ پھر جہب خیال کوئر تی ہوتی ہے تو اسی خیافی صورت میں ہاتھ ہیر بھی ٹھر آئے لگئے

www.besturdubooks.wordpress.com

جیں اور کی گئی کاشیر بن جاتا ہے۔ حالا کو واقع میں پکھی بھی بھی بوتا۔ سرف وہم ک کار گزاری دوتی ہے۔ اس طرح سی منائی ہوتی کنس اختراج کرتا ہے کہ اول تو پہلے اگل نقل کرنے والے سے شروح دوتی ہے پھرجس کے سوسنے وہ خبر بیان کن گئی وہ پہلے اگل سے میب جوئی کے لئے تیار دوتی ہے اور اراسا بہتا پاکر سب پچھی ہاتوں کو تازہ اور خیالات کو واقعات (اور حقیقت) پاکھول کر لیک ہے۔ اب بنی بنائی شکا ہے۔ موجود دوتی ہے۔ (غوش بخف سفی مہوم)۔

ضرورت ہےزائد ہرعید، بقرعیداورشادی میں کیزے ہوانا

## شوہر پرلازمنہیں

عودتوں کی طرف ہے ایک کوتا بی ہے بھی ہوتی ہے کہ جوڑے کا بنیار ( ڈیپیر ) ان کے صندوتوں میں ڈٹیرہ رہنا ہے پھر بھی روز اندشو ہر ہے جوڑے بنونٹ کی فر مائش کی جاتی ہے۔

سو تبھو نین جاسینے کہ شوہر کے تھر ہے ہوڑے جب تک موجود میں اس وقت تک شوہر کے ذمہ نیا جوز انوانا واجب نیس میں صغرا (اس طرح) میدر بقرمید کے لئے اور شاد یوں میں شرکت کے کئے مستقل جوز ابنانا شوہر کے ذمہ واجب نہیں اور یوں وہ بنادیة اس کا حسان ہے۔ (اصلاح انقلاب سفحہ ۱۸۵ج)

شو ہر کے مال ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی سامان خرید نا جا ئرنہیں

اس طرح اکثر عورتول کی بیکار (ضرورت سے زائد) چیزوں کی خربداری میں ریس ہوتی ہےادراندھادھندخواہ ضرورت بھی نہ ہو، بس بہندہ نے کی در ہے کہ فور آئ خرید لیٹی میں اور وہ ذخیرہ کرتی چلی جاتی ہیں، پھر نطف سے کہ نہ چیز کام آتی ہے ندان کی حفاظت کرتی ہیں یوبی ضائع ہوجاتی ہے۔

تو اس طرح خادند کے مال کواڑانا تیا مت میں موجب باز پری ہے ( یعنی قیاست کے دوزاس کا حساب ہوگا ) اس طرح عید، بقرعیداورشادی کے جوڑے شوہر کے مال سے بلااس کی رضا مندی کے بنانا بھی عورت کے لئے جائز نہیں۔ ( انقلاب صفحہ ۱۸۵ج ۳ )۔

#### نفرت كاثيج

بٹی کا گھر پسانے اوراجاڑنے ٹیں والدین کا بھی اہم کردار ہوتا ہے، بعض والدین بٹی کورخصت کریتے وفت اس کے دل میں نفرت اور عصبیت کا جج بوکر رخصت کرتے ہیں۔

ان کی نفیعت ہوتی ہے بیٹا تو پرائے گھر میں جارہی ہے دیکھتو سردار کی بیٹی ہے تیرے نام کے ساتھ تیرے مشہور ومعروف باپ کا نام لگا ہوا ہے اور پھرسونے پر سہا مکہ سے کہ تیرے چار جوان بھائی ہیں ، و ہاں جا کر بھیٹی بلی نہیں بن جانا بلکہ سراکڑ اکر رکھنا ، ہم مرے نہیں زندہ ہیں۔

ظاہر ہے اس نصیحت کے بعد کیا گل تھلے گا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نفرت کا زہر دل کی تہوں میں اُتر گیا ۔۔۔ ایمنی گھر بنا نہ تھا ہننے ہے پہلے اُجڑ حمیا

#### لہن کی غلطی دہن کی علطی

میکے اور سسرال کا معاملہ ؛ سرمختلف ہوتا ہے، والدین کی محبت کی طرف ہوتی ہے لیمن

www.besturdubooks.wordpress.com

بنی اگر کھر کاکوئی کام نہ کرے تو بھی ماں باپ اس بر گھرے درواڑے بندنیش کرتے الیکن سرال میں ایک طرف ہاہوتا کیکن سرال میں ایک طرف ہاہوتا ہے ہاں '' بچھانواور پچھ دو'' کا اصول کار فر ماہوتا ہے ہیں وہ دولیا کو اس کے ماں باپ سے تو ڈکر اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہیں ، دولیا کے کان غلاصلط باتوں ہے جرے جاتے ہیں۔

جاننا تھا کھار ہا ہے بے وفاجھوٹی قتم سادگی دیکھوکہ پھر بھی اعتبار آئی گیا! اب اباضور فرمائے ہیں ان کی بیر مجال کہ میری بٹیا سے خادمہ کا ساسلوک کریں، اب دوبار دان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے تہمیں کھانا سکتا ہے ہیں دیکھا ہوں اب وہ تہمیں کیے لینے آتے ہیں۔

والدین کافرض بنمآ ہے کہ اولا و کی ہربات پر بلاسو ہے سیجھے بیقین ندکرلیا کریں بلکہ انہیں تھیجت کریں انہیں سیجھا کیں کہ بیٹا ہو وں کی خدمت تو اچھا کام ہے ہے زندگی یوں تو نہ بانہوں میں چلی آئے گی خم ووران کے ذرانا زاتھا وَ بارو! لیکن اس باپ نے بیٹی کے باں میں باں لما کر اس کا گھریانکل ہتاہ کرویا ۔ گھر کی اس بربادی میں باپ اور بیٹی دونوں برابر کے شریک ہیں۔

#### محبت كانيح

رائے وقتوں میں بڑے ہوڑھے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جس میں ہے صدخلوص محبت اور گھر لیوزندگی کو کا میا بی سے ساتھ انسان کے راز چھیا ہوتا تھا۔ بظاہرہ والک گھسا پٹا تملہ ہے وہ کہا کرتے تھے" میٹی! اہتمہار الصل گھر سسرال کا گھر ہے ان کا دل جیتنا تیری زمد داری ہے، اب وہی تیرے ماں باپ ہیں دہاں ہے اب تیراجنازہ نکلے تو نہ نکلے"

وہ شرم وحیاءوالی بٹی اپنے بوڑ ھے باپ کے منہ سے نگلے ہوئے ان لفظوں کی اتن لاخ رکھتی تھی کہ اس پر چاہے رہنج والم کے پہاڑ توڑ ویئے جائیں وہ اُف تک نیس کرتی تھی ہے

مصیبت بین راحت ہا گر ہوعاش کوئی پروانے ہے ہو تھے کہ جلنے میں ہزائیا ہے بلکہ مال باپ طنع بھی آر ہوعاش کی پرجموٹے مسکراہٹ فاکر بڑے سلیقے سے بتاتی ہے ابوانی میں بیبال بہت خوش ہول' میر سسرال والے میر ابہت خیال رکھتے ہیں ہے ذبال پر حرف شکایت ندآ وسینے ہیں محبول کو بھیا کر درجہ ذبل شعر کا اگر چہ واللہ بن کے چلے جانے کے بعد وہ تیکے میں منہ چھیا کر درجہ ذبل شعر کا مصدات بن کرخوب بی بھر کررو لیتی ہوگ ہے۔

> سرخروہ وتا ہے انسان ٹھوکری کھانے کے بعد رنگ لائی ہے حمایقریدیش جانے کے بعد

## برگ وتمر زم ثبنی کا مقدر ہیں

آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ درخت کا تناہے حدمونی اور مضبوط ہوتا ہے جس سے آپ شبتیر اور مزایاں مناتے ہی لئیمن آپ نے بھی اس مضبوط سے پر پنے اور پھل نمیس دیکھے ہوں گے وہ تنابالکل سید همااور مغرور لوگوں کی طرح آکڑ کر کھڑا ہوتا ہے اس کے اس آگزیزن کی رب نے مزایدہ ک سے کہ اسے بھی پھل نہیں لگایا۔ پھل کس پر گلتے ہیں؟

سنے شن ہے موٹی شاجیں نگلتی ہیں، پھران شاخوں سے بیٹی اور زم ٹبنیاں نگتی ہیں ،ان زم ٹبنیوں سے پھرزیاد و زم ایک نتو نگتی ہے،اس نتو پر پھل مگتاہ، و و نتھ اتن زم اور کمز و رہوتی ہے کہ اگر درخت پر مبنی بھی آ کر پیٹھ جائے اور ڈرائی چو بی اس نتھ پر مارد سے تو فوراز میں برآ گرتا ہے۔

و یا نہا تات کے اس فلیفے سے ابلہ نے بید بات جمیں سمجھادی ہے کدا گرتم اپنی عمل زندگی میں تمرات جا ہے ہوتو آئٹرے ہوئے سنے کا کردارادا ندکرو بلکہ چھی ہوئی نرم بنی کا کردارادا کرور جھنا سیکھو، نرمی اختیار کرو، بھر تمباری زندگی اللہ کے ففس کرم ہے برگ وٹمرے مالاماں ہوگے۔ زندگی میں چھوٹی جھوٹی باتوں کو جھٹا ہے کی بنیاد نہ بنے ویا جائے بلکدا ہے موقعوں برصبر کادا من تھا منا ائتیائی منبد تا ہے۔

میمی اجا تک مال باب اپنی بٹی کے گھر آئے بیں اور اجا تک ویکھا کہ بٹی کپڑے وصورتن ہے ، بس اس بات کو بٹنٹر بنا کرایک طوفان کھڑا کرویا جاتا ہے کہ اس گھر میں ہاری بٹی نے کراتے ہو، ہماری بٹی نے کہتی سکھ ویکھا بی نبیل ہے ، ہم لوگ سارے کام جاری بٹی سے کراتے ہو، بٹی کا ہاتھ بگڑا اور اینے گھر ہے گئے سے پھر زندگی مجر نہ انہوں نے بھیجا اور نہ وہ لینے آئے ہاری کاف دارکون !

یمُ میکی ایٹ اروانوں کا گلاد ہا کہ ماں ہاپ کی جھوٹی انڈ کی جھینت چڑھ جوٹی ہے ہے۔ جوول سے لیوں تک آنہ سیکے ووہات بٹائب کوٹن سے؟ دوفم کی جوارے کیت زیں و پھول چٹے تو کون چے؟

### حصرت فاطمة الزهرارضي القدعنها كي مثال

ر سول التنتيجة نے حضرت فاطمه الزیرارضی القد منها کورتفتی کے موقع پر چند چیزی وی تغییب ان میں ایک پیٹر کی چکی بھی تھی جے حضرت فائم یو دبیسا کرتی تغییب ۔ عصر حاضر کی بیٹیو!!!

خدا کاشگراوا کروکہ آئ تہمیں گھر میں آٹائین بایستا پر تا ، آج ہمیں الیکٹرا تک چکیوں اور ملوں سے پیانیا یا آٹال جاتا ہے ، آج ہم گھر کے لئے گندم کی اوری نہیں خرید تے بلکہ آئے کی بوری خرید نے ہیں۔ وہ فاطمۃ الزہرارضی القدعنی جس کے ہرہ میں نطق رسالت سلی القدعدیہ وسلم نے شہادت دی ''فاخر میرے جُسر کا کلزا ہے جس نے اسے فرکھ یا اس نے جھے فرکھانا''۔

وہ فاطمہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں ہے بچکی بٹیتی ہے ایک دن گری کا موسم تھا اور دو پہر کا ونت تھا ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گئے جگر ہے منتے آئے و یکھا کر جسم ہر مونالیاس ہے اور کچھ گری نے بھی پریشن کر رکھا ہے۔

عظیم باپ ک عظیم میں نے شکو وٹین کیا بلکداستفامت اور مبر کا ایک بہاز نظر آتی

آپ صلی القدیمنی و تلم نے دیکھا تو ہوجہ پدری محبت کے آبدید و ہو گئے ،ارشاوفر مایا: ''فاطمہ ادنیا کے دکھوں پرتم صبر و تر و جنت کی نعمتو ل کی عنیانت میں تہمیں دیتا ہوں'' ارے ہے کوئی اجواپنی اولا دکواس عظیم اور صابر پاپ کی صابر و بیٹی کے نتش قدم پر طنے کی تلقین کرے ؟

' بیٹیوں کے گھر بسانے والے ماں بہ ب اُٹر اوالا دکو تکلیف میں و کیجھے تو اس تکلیف پر سسرال کوئیلی کوستے بندا پٹی بٹی کوصبر کی تعقین کرتے جیں۔ اور ان دکھوں پر بھی ان کی بھت بلاھاتے ہوئے کہتے جی بٹیلا میہ وقتی اور عارضی پر بٹیٹ ٹی ہے۔ آئ آئر دکھ ہے تو انتا واللہ کل سکھ بھی ملے گا ، اس طرح اولا دکی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور کسی بھی سے جوڑے کا گھر سائے کے لئے دونوں ف ندان بڑا ، بھم کر دارا دا کر بھی جسے جیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## رخصت ہونے والی بیٹی کوسنہری تصیحتیں

ہم اب آپ کے لئے عرب کی ایک مشہور عالم ادبید کی دی وصیتیں نقل کرتے ،
اردومفہوم کے ساتھ جواس مرحومہ نے اپنی رخصت ہونے والی بینی کو کی تحییں ،اورامید
رکھتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اگر ہو کی ان وسیستوں پڑھل کر ہے توانش واللہ تعالیٰ ہر
گھر جنت کا تمونہ بن جائے ۔ بیسیستیں اچھی طرح سجھ کریاد کرلیں اوراس پڑھل کریں۔
گھر جنت کا تمونہ بن جائے ۔ بیسیستیں ان تھول کی خوندک! شوہر کے گھر جا کرفتاعت
والی زندگی کڑا رنے کا اجتمام کرہ ، جو دال رونی لے اس پرداضی رہنا ، جوروکی سوکھی شوہر
کی خوتی کے ساتھ کی جائے وہ اس مرغ بلاؤے ہیں بہتر ہے جوتمہارے اصراد کرنے پراس
نے نارائٹگی سے دیا ہو۔

جنس میری بیاری بنی اس بات کا خیال رکھنا کدایے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ
سے سنااورائ کو اہمیت ویڈ اور ہر حال میں اس کی بات پڑ کمل کرنے کی دکوشش کرنا۔اس طرح تم اس کے دل ہیں جگہ بنالوگ، کیونکہ اصل آ دمی نہیں آ دمی کا کام بیارا ہوتا ہے۔ ہند ۔۔۔۔میری بیاری بنی ابنی زینت و جمال کا دبیا خیال رکھنا کہ جب وہ مجھے نگاہ مجر کر و کیھے تو اپنے انتخاب پرخوش ہو،اور سادگی کے ساتھ جنتی بھی مقدر ہوجائے خوشہو کا اہتمام ضرور کرنا اور یا در کھنا کہ تیرے جسم ولباس کی کوئی ہویا کوئی بری ہوئت اے نفرت و

جنہ میری بیاری بٹی! پٹے شوہر کی نگاہ بٹس بھلی معلوم ہونے کے لئے اپنی آنکھوں کو سرے کا جل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو و کیکھنے والے کی نگاہوں میں جیادیتی ہیں۔ عسل اوروضو کا اہتمام کرنا کہ پیسب سے اچھی خوشیو ہاور فظافت کا بہترین فر ربعہ ہے۔

جنہ ... میری بیاری بنی! ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دریتک برواشت کی جانے والی جنوک جنڑ کتے ہوئے شیعلے کی مائند ہوجاتی ہے،اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ فیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑ چڑ اپن پیدا ہو جا تا ہے۔

ﷺ سیمیری بیاری بنی!ان کے گھر اوران کے مال کی محکرائی لینی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں ندآ ہے اور الناکا مال لغویات نمائش وفیشن میں بر باوند کرنا ۔ کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام ہے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر تھبداشت حسن تم بیرہے۔

جنئة ..... ميرى بيارى بني! ان كى راز دار رہنا اور ان كى نافر مانى مذكر نا كيونكه ان جيسے بارعب شخص كى نافر مانى جلتى پرتيل كا كام كرے كى اورتم اگراس كا راز اوروں ہے چھيا كر ندركة كى تو اس كاعتادتم پر ہے ہے جائے گا اور پھرتم بھى اس كے دور سے پن ہے مخوظ ندرہ سكوگا۔

میں سمبری بیاری بنی! جب وہ کسی بات پڑمگین ہوں تو اپنی کسی خوثی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا ۔ یعنی ان کے ٹم ٹیں برابر کی شریک رہنا ۔ شوہر کی کسی خوثی کے وقت اپنے چھپے ہوئے ٹم کے اثرات جبرے پر نہ لانا اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویئے کی شکایت کرنا ۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا ( ان کی سیر کو قبر نہ کرنا ) ورنہ تم ان کے قلب کو مکدر کرنے والی شارہ وگی ۔

جنہ ۔۔۔۔ میری بیاری بنی!اگرتم ان کی نگاہوں میں قابل کھریم بنا جا ہتی ہوتواس کی عزبت اوراحترام کا خوب خیال رکھنا اوراس کی مرضیات کے مطابق جاناء تو اس کو بھی ہمیٹ جیشہ اپنی زندگی کے ہر ہرمر حلے میں اپنا بہتر مین رفیق یا دُگی۔

میری بیاری بی ایمری اس تھیجت کو پلوسے باندھلوا وراس پرگرہ لگالوکہ جب تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بارا نیا دل نہیں ماروگی اور ان کی بات او پر رکھنے کے لئے خواہ جہیں بیند ہو یا نالبند زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو وُن نہیں کروگی ، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں تھلیں گے۔ اے میری بیاری اور لاڈ لی بین ، ان تعیمتوں کے ساتھ میں تنہیں اللہ کے حوالہ کرتی ہوں۔اللہ تعالی زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لئے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تم کو بچائے۔آ بین! (تحدر ایمن)

وب كالفيحت الجاجي كوا

اے میری بیاری بیٹی، جان لے کہ:

(۱) … تم دونوں ادھرادھرے ایک تو می رشتے میں نسلک ہوگئے ہواوراب اس میں کوئی مشکل نہیں رہی کہتم میں سے ہرایک دوسرے کے لئے سعادت ونجات کا سب ہنے یا پر بختی کا سب ہے۔ بٹی تم احقیاط واجت ب کرنا کہاول اختلاف تیری طرف سے پیدا ہوتمہارے آ کہ میں اس سے کہ پھر ایک دوسرے سے نفرت کی آ گ ہمیشہ سلگتی راتی ہے۔

(۲) ... جہاں تک ہمت ساتھ دے اپنے شوہر کی اطاعت کا دائن نہ چھوڑ نا اور غداق ، سخر ہیں ، جنونی باتوں سے کنارہ کش رہزا اور شوہر سے بڑائی اورا نکار ہے تو ضرور پچنا ، کیونکہ پیطار ق کی جالی ہے اور ہاں تریا و وقطی و نار بھٹی کی ضرورت نہیں ، کیونکہ پہ چیز بغض کوجنم دیتی ہے۔

(۳). ... اورصحت وتندری کالپراخیال رکھنا ،اوران چیز وں ہے اجتناب کرنا جو چیرے کو بدشکل کردیں خواہوہ میک اپ کیوں نے ہو۔

(س) ... اورجوکام تیرے ذمہ: ون ان کوجوانمر دی اور بہادری سے انجام ویٹا اور یاد رکھو کے گھر سے ، ہر کے امور اور معاملات تیرے شوہر کے بین لیکن اندرونی خاند واری کے کام کاج تیرے ذمہ ہیں۔

(۵) ۔۔۔اورگھرکے کامول کونٹم دینہ طاسے رکھواور کسی کواپنے رازوں پرمطلع مت کر۔ (۱) ۔۔۔۔اورشو ہر کے خطوط وغیرہ کومت دیکھواور جو چیزتم کووہ نہ بتانا جا ہتا ہوا س کواگلوانے کی بھی کوشش نہ کرو۔۔

( 4 ) . . . اوراس کے ساتھ اپنے اختلا فات کے اسباب کو بھی بنو بی جان رکھو، اس کے علاوہ کسی کوان پرمطلع مت ہوئے دو۔

(۸).... اوریا در کھو کہ ہرلطیف الذوق آ دمی اپنی عورت کی عقل مندی،حسن ذوق اور آمر میروا تنظام دغیرہ کا اندازہ اچھی طرع لگا کیتا ہے ۔خواہ تم ان چیزوں کو اپنے ہینے میں چھپانے کی کوشش کرو اور اس کو گھریلو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہر گفتگو کے اندر

<del>www.besturdubooks.wordpress.com</del>

يريشان مت ڪرو۔

(9) ۔۔ اور جب میں تمہارے ہاں آؤن اور تم کوان باتوں پڑمل ہیما نہ پاؤل تو مجھے بیا تنہائی شاک گزرے گا۔اورا گرتم کو گھرے کام کاج میں اپنی تمنا کے مطابق عمل کرنے والا دیکھول گا تو یفتین جانو کہ مجھے انتہائی خوش وفرحت حاصل ہوگی۔

(۱۰) سابس آخری نفیحت به ہے کہ ان نصحتوں کو پلے بائدہ رکھنا اور کم از کم مہینے میں ایک بارضرورمطالعہ کرنا، بس اب دعا وسلام کے ساتھ جاؤ۔ میں تم کواللہ کی امانت میں دیتا ہوں۔ (خواتین کی دنچیسے معلومات دانصائے)

#### (۱۰) دسویں وجہ ....عورت کے میکے والوں کی مداخلت

#### عورت کے میکے کی اہمیت اوران کا کر دار

شاوی کے بعد مرد کے سرال اور عورت کے میکے کا بھی گھر کی آبادی اور ہر باوی ہیں اہم کر دار ہوتا ہے، اگر وہ قدروان ہول تو نئے بندھن اور گھر کی آبادی کا سامان ہوتے ہیں اور اگر وہ شرم و حیاء سے عاری، بیارو محبت سے تا آشنا، ب رہنے اور ب قدر ہے ہوں تو بسا اوقات وہ اپنے غلط کروار کی وجہ سے اپنی بنی کی طلاق اور گھر کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں، اس لئے ہمیشد اپنے داماو سے اچھا سلوک کریں اور اس کے مساتھ محبت واحر ام سے بیش آئیں۔

## دورگی یالیسی اچھی نہیں

منافقت الذكو پهند ہے اور ندى اس كے بندول كو -اس لئے ہرا يك كے ساتھ ابنا كاہر وباطن ايك ركھن جاہئے اور بالخصوص حساس رشتہ وارول كے ساتھ افغال والا معاملہ كرنا از حد خطرناك ہے ، ہمارے معاشرہ ميں بيمرض بہت عام ہے كہ اپنے واما واوراس كے واقد بن اور عزيز رشتہ دارول كى آمد بر بيہلے تو ليے چوڈ ہے تكلفات كئے جاتے ہيں ، اپنى اوقات اور اصليت ہے بڑھ كر قدم اٹھا يا جاتا ہے ، بعد بن ان كے برگلے شكوے، عيب جوئى اور نيبتيں كى جاتى ہيں ،اپنے سارے فرج اوراجر كوا چى خرج ضائع كرايا جاتا ہے پھر بالآخر جب خلاف کی ہوئیں ہاتیں ان تک پنچنی میں قومجت میں دراڑیں پڑ جاتی میں انفرت کے جرافیم اپنی جگہ بنالیتے میں اور س طرح نیا گھر پر یا دی کی طرف سفرشروع کر دیتا ہے۔

لبندااپ دا اواور بہنوئی کی دلی عزت اور قدر کریں اپنی بہن یا بینی کارشتہ کردیے کے بعد بالخصوص بہنوئی اور داماد کے متعلق زبان درازی ، الزام تراشی اور منافقت سے پر بیز کریں اپنی منفی حرکات اور عاوات ہے اپنی بیٹی یا بہن کا گھر بر بادنہ کریں بلکہ اگر کوئی نا خوشگوار موقع آئیمی جائے تو اجھے طریقے ، مناسب من الماش کریں جس میں تنالیل کی بجائے بعد دوی ، خیرخوای اوراخواس کا پہلوٹمایا ل نظر آئے۔

## ا پینیٔ زندگی کا آغازخود کریں

اپنے والدین ، نیمن بھائیوں اور شنے واروں کی عزت کرنا فرض ہے گراس کا بید مطلب ہر گزشیں کے آپ ان کے پیچھے چلتے ہوئے شوہر کی نافر بان بن جائیں ،اور اپنے سارے معاملات آئیں کے اشاروں پر کرتی رہیں ، بلکہ شاوی کے بعد اپنی کی زندگی کی وار نیورخود بنیں ۔ ابنی زندگی کی کا رُی پر کسی دوسرے کو ڈرائیونگ نہ کرنے ویں ، اللہ تق کی مدواور اپنے شوہر کے ساتھ لل کر شبت اور اچھے فیصلے کریں ۔ جب آپ ہر معاملہ میں اپنے شوہر کے ساتھ لل کر شبت وائے کو تنظیم کریں گرتی ان انتہ بہتر منا کی شبت وائے کو تنظیم کریں گرتی انتہ انتہ بہتر شائع سائے گئے سامنے آپ کی شرت وائے کو تنا اور شوہر کی عزت کو منا دو اپنی عزت اور شوہر کی عزت کو عرف کی عزت کو عرف کی کرت کی منا دو اپنی عزت اور شوہر کی عزت کی اپنی اپنی میں ابنی اپنی اپنی میں کریں ۔

شادی کے بعدائی والدین، بہن بھائیوں اور شنے داروں کا احتر ام ضرور کریں۔ لیکن میہ بات بھی امچھی طرح و ہن نشین فر مالیں کہ و نیوی فیصلوں اور لیمن وین کے معاملات اورائی طرح آ مدورفت کے موقعہ پرشو ہر کی ہات کو مائنااس کے عکم کوحرف اخیر سمجھنا آ ب برفرض ہے۔

な...な..な..な..な..な..な..な..

## میکے جا کرسسرال والوں کےخلاف باتیں کرتا

ہر عورت کو شادی کے بعد سب سے پہلے پی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اپنے شوہر کی راز دان، پر دہ پوش ادر بااعثاد ہوی ہے، اپنے شوہر کی خاص باتوں کو ہا ہر نہ کرے بلکہ اپنے پاس محقوظ رکھے، وگر نہ یا در تھیں جس روز شوہر کو بینلم ہوگیا کہ اس کی ہوی راز دان اور بااعثاد نیس ای دن سے گھر ہر بادی کی طرف سفر شروع کر دے گا، اور بداعثاد کی کا زخم ایساز خم ہے جو بھی مندل نہیں ہوتا اس لئے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھیں اپنے شوہر کو بھی بھی بداعثاد کی کا شہر تک ندآنے دیں اس تا پاک، گندے اور زہر لیے جراثیم سے گلشن کی بہاری ختم ہوجاتی ہیں، اور خوشگوار زندگی پر با دہو کے وہ جاتی ہے۔

### بیوی تولباس ہے

بیوی کوشو ہرکا لباس کہا گیا ہے اچھے لباس سے انسان کی شخصیت ،عزت اور وقار پیس اضافہ ہونا ہے ، ان طرح اچھی بیوی ہے سکون ،عزت اور سلامتی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں ، جس طرح پیھٹے لباس سے جسم کا تمام رعب ختم ہو جاتا ہے اس طرح اسپٹے شو ہر کے نقائص کی تشہیر کرنے والی ، اس کی کمی کوتا ہیوں کو اچھا لنے والی بدخلق بیوی سے شو ہرک شخصیت ، وقار اور رعب ختم ہوج تا ہے۔

خواتین کرام! اپنے شوہر کے لئے شرمندگی، بدنا می اور ذات کا ہا عث نہ بنیں بلکہ مندرجہ بالا بیان کردہ دونوں ہاتوں کا ساری زندگی بمیشہ خیال رکھیں ،راز آؤٹ کریں نہ بی بھی اپنے شوہر کی کی کوتا ہی کواچھالیں۔ بلکہ خیرخوا ہی ،جمدرد کی اور پر دہ بوٹی کا شہوت ویں۔اللہ تعالیٰ آپ کوتمام خوشیاں ضیب فرمائے گا۔ (انشاءاللہ)

### عورت کےمیکوں والوں کی کارستانیاں

جب عورت منہ بھٹ ہو،ایک کی وواور دو کی جار بنانا جاتی ہو،معصومیت اور و فاکی بیار کی جا در میں منافقت ،جموٹ اور فخر و نرور کے تمام دھند ہے کرتی ہو،انسی عورت اپنے www.besturdubooks.wordpress.com میکے جاکر قیامت پر پاکرہ بی ہے، گر بھر بھی مجھدار ، قیرخواہ اور خدا خوف والدین یا بہن بھائی تمام ہا تیں سن کر ہمیت مہر وشکر اور فرما نبر داری کی تنقین کرتے ہیں ، اور اپنی بٹی یا بہن کواس کی کی اور زیاد تی کا احساس دلاتے رہتے ہیں ۔ شریف لوگول کی بہی پہچان ہے اور ایسے بی کرنا چاہئے ، لیکن آئ کل تو اپنے می پاؤل پر کلہاڑی مارتے ہیں ، خبات بیں اندھے ہوکر ہر غلط قدم انجاتے ہیں ، زیان درازی ، اور آوارگ کی تمام حدول کو پھلا گئے ہوئے اپنی بٹی یا بہن کوشو ہر کی بخاوت پر اکسانا شروع کر دیتے ہیں۔ عدول کو پھلا گئے ہوئے اپنی بٹی یا بہن کوشو ہر کی بخاوت پر اکسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ لل کرشو ہر اور اس کے والدین اور شتہ دارول کے متعلق خوب عیب جو کی کر ہے ہیں۔ کر تے ہیں ، ترض کہ سنے تھر کی برباد کی میں کوئی کسرنیس جھوڑ ہے ، یا در کھیں ! اپنی بٹی یا کہن کارشتہ دے کر داماد ، اس کے دالدین اور اس کے دشتہ وزروں کے ساسٹے فخر ونم ور کر در کرنا تھیں ۔ بہن کارشتہ دے کر داماد ، اس کے دالدین اور اس کے دشتہ وزروں کے ساسٹے فخر ونم ور کر در کرنا اس کے دالدین اور اس کے دشتہ وزروں کے ساسٹے فخر ونم ور کر در کرنا تھیں۔ بھر شری دور واشعار مسلمانوں کا شیوہ میں ۔

### عورت کےمیکوں والوں کی مہر ہانیاں

شوہر کے لئے سسرال کارشتہ اپنی نزا کت کے ساتھ ساتھ محبت واطافت کا مظہر بھی ہے ، ایتھے سسرال ایتھے قدر دان اور مبر بان ہوئے ہیں ، ایتھے سسرال کے چند امتیازی اوصاف مندرجہ ذیل ہیں:

ا وہ اُنے داباد کی دلی قدراوراس کا احترام کرتے ہیں، اس کے وکا درد کے ساتھی اور شرکیک بنتے ہیں۔ اس کے وکا درد کے ساتھی اور شرکیک بنتے ہیں۔ کس سنلہ براوی کی تا کے باوجود نہ ہیں آ میز لہجہ اختیار کرتے ہیں اور نہ ای این بنتی بالہمن کی آنے دیتے ہیں بلکہ اس کے فیصلے یا تھم کواہمیت دیتے ہیں۔ ۲ ۔۔۔ اپنی بنٹی یا بمن کی ملاقات کے لئے جانے سے پہلے کوئی تحف میا پھل فروث مضمائی و فیمر و لے کر جاتے ہیں تا کہ بیار محبت اور چاہت و محقیدت ہیں اضافی ہو۔ رسول اللہ سلی اللہ سابہ وسلم کا بھی بھی فرمان ہے کہ تھمیل محبت اور بیار کو ہز ھانے کے لئے تخالف دیا کروا میسے حساس رہنے کے لئے تخالف کا تا دلہ کر ہا انتہائی مقید ہے۔ سے انکی ویکی کو اپنے پاس نہیں رکھتے ، بلکہ سے ہرکی آسانی دسمول کی خیال رکھتے ہوئے ای کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھتے ہیں، بیا شو ہرکی آسانی دسمولت کا خیال رکھتے ہوئے ای کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھتے ہیں، بیا

مجھدارادرا چھے سرال کا ہم خوبی ہے۔

سم اسانات اور اچھا سلوک کرنے کے بعد جبلاتے نہیں ، طبعے نہیں مار تے بلکہ آئے دن خدمت ، شراخت اور نجر خوابی میں آگے بر صفح ہیں ، یکی وہ لوگ ہیں جو گھر کی آئے دن خدمت ، شراخت اور نجر خوابی میں آگے بر صفح ہیں ، یکی وہ لوگ ہیں جو گھر کی آبادی اور گلشن کی بہار کا باعث ہوتے ہیں ۔ آگے اپنی بنی یا بہن کے روشن سنتقبل کے لئے اچھا کرداراد اکریں۔

\$ ... \$ ... \$ ... \$ ... \$ ... \$ ... \$

# جصاباب

کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کہاں؟ کب؟ جیسے سوالیہ اور جھکڑ الوں الفاظ سے بیجئے اور عفوو درگذر کی ضیلتیں اور روشن مثالیں

## صبروقخل کے متعلق سنہری ہاتیں

علم و برد باری ، عنبط و قبل اوری نفین و معاندین سے عفو و درگذر کا معالمه اولیا ، الله اور خاصان خدا کا امتیازی و صف ر با ہے۔قر آن و حدیث میں کثرت ہے اس کی ترغیب وتحریفتی اور حنبم الطبق لوگول کے بزے فضائل و مناقب وارو بھوے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ واللہ غفود حلیم

اورابقد بخشف والاستحل والاس

حلم و ہر دیاری کی عظمت و ہزرگ ک اس سے بڑی دئیل کیا ہوگی کے سے اللہ تعالی کی صفت ہے۔حضور الڈس صلی انتہ مانیہ وسلم ارشا وفر بالتے جیں:

لقداو ذيت في الله مالم يؤذ أحد (بهيقي، احمد)

عجھا ملد کی خاصرا تناستاہ گیا کہ دنیا میں اتنا کسی ونیوں ستایا گیا۔

میکن آپ صلی الندعلیہ وسلم نے سب کو معاف فرہ کر دنیا کے سامنے شان حکم کا وہ نمونہ چش فرہ یا جس کی مثال چیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے،اور سی دانا کا یہ قول بھی آب زر سے نکھنے کے قابل ہے:

"معانی بهترین انتقام ہے۔"

پھر تجربہ شاہر ہے کہ صبر و تہات اور صبط و آئل کے بقیجہ میں انسان کی شان نہیں گفتی بلکہ اس کا مقام و مرجبہ بلند ہے بلند تر ہوجا تا ہے، اور مخالف اگر بالکل گیا گزراونسان نہ جوتو اس کے خلاق سے متاثر ہو کر خود شرمندہ ہوجہ تا ہے اور اپنی غدوروش تبدیل کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ اس مقیقت کی وف حت کرتے : ونے علامہ عبدالو باب شعرائی دھمت ابتدعا یے تحریر قرماتے ہیں ا

غرض الجیمی طرح معلوم ہوگی کہ عاقل کو یہ نہ جا ہے کہ جس شخص کی ہا ہت اس کو یہ خبر میٹھی کے دوران کی آبرور میز کی کرتا ہے قد خواہمی اس کا مقابلہ ایک ہی نظرت اور آبرو ریز کی سے کرنے گئے، کیونکہ س سے بات بڑھ جائے گی اور معاملہ تا گوار صورت اختیار کرلے گا۔ بخلاف اس کے اگر ہم تحل و بروباری اور ورگذر سے کام لیس تو اس سسیار کرلے گا۔ بخلاف اس کے اگر ہم تحل و بروباری اور ورگذر سے کام لیس تو اس صورت میں اچھا تیجہ بیدا ہونے کی امید ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس خالف کو بیسعلوم ہوتا ہے کہ جم نے اس نا گوار بات سے جوہم تک بینچائی گئی تھی اس کی برأت ظاہر کی اور اس کی تبست بید کہا ہے کہ خدا کی پناہ ، فلال شخص ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی آبرو کے بیچھے پڑے تو بیس کراس پر ندامت طاری ہوجا تا ہے (اور آئندو کے لئے بہت لئے ہماری آ برور بزی ہے بالکل باز آ جا تا ہے ) اور دشمن کو زیر کرنے کے لئے بیہت بری سیاست (اور نہایت محرب تدبیر) ہے ،اس برتم کو کمل کرتا جا ہے۔ (ہم سے عہد لیا گیا، ترجمہ الدر الحمیفو و مص ۱۳۷۷)

لیکن اس زمانے میں بدافسوسناک المیہ بھی کسی سے تفی نہیں کہ انسان کو رشک ملائک بناویتے والے بیصین وجمیل اوصاف زیور عمل بننے کی بجائے زینت اوراق بن چکے ہیں۔ان کے تذکروں ہے ہم اپنی محفلوں کوتو رونق بخشتے ہیں گراس کی تو فیق نہیں ملتی کدان کو اپنا کراپنی زند گیال سنوارلیس نتیجہ ساسنے ہے کہ پورامعاشرہ بے عملی اور بدامنی کے سبب بنگ وجدال ادرظلم وفساد کی آ ماجگاہ بناہوا ہے۔الا مان داکھنظ۔

صبر وقل سے متعلق اہم اور تصحت آسوز واقعات ہم بہاں در ن کرتے ہیں برگوں کے واقعات آپ کے سرسے آرہے ہیں، تاکدان حکایات کے پڑھنے کے بعد آ ہے ہیں ان کو کایات کے پڑھنے کے بعد آ ہے ہیں ان کو کمل میں لا کیں تاکہ زندگی خوشگوار ہو سکے اور بیوا تعات ہمیں بتاتے ہیں کہ علاء است وہزرگان و ین کس طرح خون کے گھونٹ پی کراپنے جذبات پرقابو پاتے ہیں اور خصد ولانے والے اور جذبات برا پیختہ کرنے والے ناوان لوگوں کی حرکتوں اور باتوں کو برداشت کرتے ہوئے ، مبروقل کی تنظیم صفات پر کس طرح کمل پیرا ہوکر اپنی و نیا و آخرت برداشت کرتے ہوئے ، مبروقل کی تنظیم صفات پر کس طرح کمل پیرا ہوکر اپنی و نیا و آخرت ورست رکھتے ہیں۔ اقبال مرحوم کا بیشعری طور پران حضرات کا ترجمان حال ہے ۔

ورست رکھتے ہیں۔ اقبال مرحوم کا بیشعری طور پران حضرات کا ترجمان حال ہے ۔

کہدر ہاہے جوش و ریا ہے ہمندر کا سکوت جس کا جفنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔

# كيول؟ كيا؟ كييع؟ كهال؟ كب؟ جيب سواليها ورجفكر الول

#### الفاظ ہے بیچے

بعض گروں میں بیوی اور خوہر کے درمیان جوکشیدگی رہتی ہے اس کے بنیادی
اسباب میں ہے ایک اہم سب بیوی کے ذاتی معمونات یا خاتی امور ہے متعلق اپنے
مراحل جن کو بیوی ہی خوش اسلولی ہے نہا ہتی ہے۔ ان میں شوہر کی ہے موقع مداخلت یا
بات بات پر کیوں؟ ۔۔۔۔۔ کیا؟ ۔۔۔ کیے؟۔۔۔۔ کہاں؟۔۔۔ کب؟ ۔۔۔واسلے جملوں ک
محربار کا ہوتا جو بیوی کو انتہائی تنفیف میں جتل کرتے ہیں اور پھر دون نہ چاہتے ہوئے بھی
مد بھٹ، بدزیان اور زبان دراز ہوج تی ہے، اور اس کی وجہ ذبان کا وہ چاج این ہے جو
شوہر کی طرف ہے ہے تھے موالات کی بھرمار ہے بیدا ہوا۔

آ فرشوم صاحبان ہے کیوں نیں سوچنے کہ وہ تو دفتر میں جا کر بھی بیکھے کے بیچے رہتے ہیں اور یہ ہے جاری فورت گھر میں ہوئے ہوئے ہیں چو ہے کی تیش میں رہتی ہے۔ گھر کی صفائی، کھانے کی تیاری، بیو بھی اُقسانی تقرار کھنا، جیونا بیکسیں چوٹ نہ لگا بیٹے اس کا دھیان رکھنا، آگر خالہ، بیکو بھی آئی ہے تواس ہے بات جیت کرنا، درواز ہے بیٹے اس کا دھیان رکھنا، آگر خالہ، بیلیفون سننا، اسکول یا مدرسہ ہے آئے ہوئے بیکوں کے ناز نخرے اٹھانا، فورک طور پر انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز وین ،خودشو ہرصاحب ہی ہے کہی تازہ فول پر مطاحب ہی ہے کہی تازہ فول کی جیز وین ،خودشو ہرصاحب ہی ہے کہی تازہ فول کی بیٹرے استری کر کے رکھ لینا، گھر آئے ہی تیارہ وکرفورا کہیں جا ہے۔

ندگورہ با اوراس جیسی بیسیوں معروفیات اورالجھنوں میں گھری ہوئی ہیوی اور ہر ہر بچے اور شوہر کا الگ الگ کام کرنے وائی پر کیوں؟ ۔۔۔۔ کیا؟ ۔۔۔۔ کیسے؟ ۔۔۔۔ کب؟ مسکس سے ؟ ۔۔۔ کی ہوچھاڑ ہوگی تو وہ لہ زما اکمائے گی ۔۔۔۔۔ اگر ساس نندگھر میں رہتی ہیں تو بھی ان کی طرف ہے بھی آپ کی ہوی کوسی نامناسب بات کوسنما پر تا ہے۔ چھرول کے ہو جھ سمیت سارے کام پورے کرنا اور چھرس میں انبہ کی طرف ہے یہ قرادا کہ منہ سیدھار کھو، چیرہ بھول ہوا کیوز ہے؟ اوراس کے علاوہ ندھادہ کی تحقیقات شورادا کہ منہ سیدھار کھو، چیرہ بھول ہوا کیون ہے؟ اوراس کے علاوہ ندھادہ کی تحقیقات کرمثلا آئی بھائی جان کے آئے ہے پہلے بھابھی صلاب کہاں جائے کے لئے تیار ہوئی جیٹھی جیں۔ کیا بھائی جان نے فون پر پہلے ہے بتاہ یا ہے کہ آج کہیں باہر ضیافت میں جانا ہے یا ای طرح دیورانی اور جیٹھائی کی طرف ہے کی بات پر نارائٹگی کی کوفت الگ ۔۔۔۔ آپ خود بھی ٹھنڈ ہے دل ہے تورکریں ۔۔۔۔

" یکام کیوں نہیں کیا؟ .... یہ کیے ہوا؟ ... کھانا کب میلے گا؟ .... نیچ کو کیا ہوا؟ ..... وغیرہ سوالات کی ہو چھاڑات برند فرما کیں۔ کیونکہ اتی چیز وں کو برداشت کرتی رہے گی اور شقر ہوگی کہ جواس کا اصل ہمدرداور فم خوار ہے دہ آ کر بچھے پیٹھے بول ہوئے، جس سے یہ تمام فم زائل ہوں۔ وہی شوہر آتے ہی کیوں؟ کیا؟ کب؟ کیے؟ کہاں؟ .... کون کی بمباری کرد ہے تواس مورت برکیا گزرے گی ....."

آج ہمارے گھروں میں بے سکونی کی ہڑی دید ہدہ کدآنے والی ہوی کو بیارو محبت کی فضائیں ملتی، بلکہ ساس ونندے فغرت و تقارت کی جذبات ملتے ہیں۔ ادھر دیورانی اور جیٹھائیوں ہے بھی حسد و چنٹی اور غیبتوں کے تنفی ملتے ہیں، اور شوہر نامدار سے بھی خود غرضی، بدخونی، حوصد شکنی، خواہش پروری، انا نیت، خصہ، بدگمانی، بے اطمینانی، تکہر، بخل، نگ نگ ، ڈرڈر، کیند، حسد، گھر بلونا ہمواری، وغیرہ ملتے ہیں۔

اندرنه گخنے۔

مہیں ۔ اوپی بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات جن جن کاموں کی اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کو پور اکر کے ان کے اندر امید و بشت، بلند بمتی ، حوصد ، محبت کے جذبات پیدا کریں ، اپنی استطاعت کے موافق کبھی بھی بیوی کے اعتاد کومت محکرا کیں ، ان کی باتوں کو دھیان سے نیں اوراس کوخوش رکھنے کہتی بیوی کے اعتاد کرنے لگے گی اور کئی جسمانی کوشیوں کوشش کریں تو انشا واللہ وہ آپ پر بہت اعتاد کرنے لگے گی اور کئی جسمانی اورنشیاتی بیار بول سے محفوظ رہے گی۔ اس کی انتظار تی میں آپ کی تندر آتی بنبال ہے۔ اس کی خوشیوں میں آپ کی تندر آتی بنبال ہے۔ اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشی مضمر ہے۔ (تمخید دولہا)

## حضرت لقمان عليهالسلام كاقول

حضرت لقمان علیہ السلام کا تول ہے کہ عقل کوجا ہے کہ اپنے گھریں ہے کی طرح رہے اور جب کو اور ای کھو دے۔ اس بات میں اعتدال کا لحاظ رکھے۔ ای طرح جب کوئی بری بات دیکھے تو سعیہ اور خفگ سے در گذر ندکرے۔ بری بات بر جمی مامن ندہ و بلکہ جب کوئی بات خلاف مردت وعزت دیکھے تو سخت سیر کرے۔ یوی کا مامن بنا براہے اور جب کوئی بات خلاف مردت وعزت دیکھے تو سخت سیر کرے۔ یوی کا خلام بنا براہے اور جب اور کوئی ہات خلاف مردت وعزت دیکھے تو سخت سیر کرے۔ یوی کا خلام بنا براہے اور جب اور کوئی ہوئی تباری پیٹھ پر پالا ان دکھ کر سوار ہو۔

الغرض بیوی کے ساتھ مخالفت وموافقت میں میاندروی کا طریقہ اختیار کرے اور ہر بات میں حق کی بیروی رکھے۔عورتوں کے سزان میں بدخلق و کم عظی و کج منہی خالب ہوتی ہے۔اس میں اعتدال جب بی بیدا ہوگا کہ پھولطف ان کے ساتھ کیا جائے اور پھی سیاست برتی جائے۔ ۔

# حکیم بزرگ کی اپنی بیٹی کونصیحت

ا یک بزرگ نے اپنی بٹی کوشادی کے وقت رہمجھایا کہ جس گھر میں تو آئی تھی واب

-www.besturdubeeks:werdpress.com

اس سے نگلتی ہے اور ایسے بستر پر جاتی ہے جس سے تو واقف نہتی۔ اور ایسے آ دمی کے باس دہ کی جس سے نو واقف نہتی۔ اور ایسے آ دمی کے باس دہ جس سے گا، تو اس کی زمین بن کدوہ تیرا آسمان بن جائے گا، تو اس کی زمین بن کدوہ تیرا آسمان بن جائے گا، تو اس کے لئے باعث آ رام ہو۔ تو اس کی ٹوکرانی بین تو وہ تیرا غلام رہے گا۔ اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور زاس سے دور ہونا کہ تجھ کو مجمول جائے۔ بلکدا گروہ تیرے پاس ہوتو اس کے قریب ہو اور اس کے ناک اور کان اور آ کھی کا خیال رکھ کہ تجھ سے بچو اور اور اس کے ناک اور کان اور آ کھی کا خیال رکھ کہ تجھ سے بچو خوشہوکے اور بہونگے اور سوائے الیجی بات کے تجھ سے بچھ اور در سے اور در در کھے۔

## گھریلوزندگی میںمحبت کانسخہ

ایک شخص نے اپنی بیوی کو معجمایا کہ جب مجھے عصد آئے تو اپنی زبان کو مت ہلانا۔ دُھول کی طرح بجھے مت بجانا ، معلوم نہیں کہ مجھ سے کون کی آ واز نکلے۔ کھڑت سے شکوے ندکرنا ، کیونکدول بدلنے میں بچھ در نہیں گئی ، اور جب بچھا بذا کا گمان ہوتا ہے تو ول میں ووٹنی باتی نہیں رہتی۔ پس مجھے اگر صبیب جادواں رہنا منظور ہے تو ان باتول سے برہیز کرنا۔

عورت کا بیذرش ہے کہ خاوندگی خوثی کی خواہش مندرہے ،اس کے مال میں خیانت ندکرے بہ شو ہرکو بھی ندستائے اور جو کا م کرے خاوندگی اجازت سے ہو بہ شو ہر کے لئے بناؤستگھار کرے ، جب شوہر ندہوتو نیک بخت اور اواس رہے اور جب آئے تو پھر وہی سامان عیش کرے ۔ یعنی اپنی زیب وزینت کو آ راستہ کرے ۔

ایک تھیم نے قبل اور برہ باری کی عادت حاصل کرنے کے لئے جان ہو جھ کرایک تندخوا ورشعذ مزاج مورت سے شادی کی تھی جو بھیشہ بلاوجائز تی رہتی تھی۔اس سے اس کی صرف بیغرض تھی کہ جھ میں غصہ ندر ہے۔ایک روز اس کی بیوی پہلے تو بہت برا بھلا کہتی اورائز تی رہی۔ پھر غصہ میں آ کر پانی کی بھری ہوئی دیگجی اس کے سر پردے ہاری تو اس نے کہا' دگر بے نے بعد بر سنا بھی ضروری تھا۔''

#### بزبزانه جيحوز ديجئ

ا کشرید کہا جاتا ہے کہ تھوڑی می شکایت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی بری بات نہیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی یا تیں ہی ہماری زندگی میں جاہی کا سبب بنتی ہیں۔

ہڑ۔ ۔۔۔ایک نائر عمر ف معمولی کیل کی وجہ ہے۔ پٹیر ہو جاتا ہے۔ ﴿ ۔۔۔۔ ویک مکنیک کی چھوٹی می منطق ہے ایک بڑا جہاز تاہ ہوسکتا ہے۔ ﴿ ۔۔۔ ایک منطق کے سب جنگ شروع ہو تکتی ہے۔ ﴿ ۔۔۔۔ ایک منصیلے الفاظ کی وجہ ہے گولمیاں جل سکتی ہیں۔ ﴿ ۔۔۔ جھوٹی ہا تیں بڑے معنی رکھتی ہیں۔ ﴿ ۔۔۔ بڑ بڑا نہ شکر گڑا رہی کے خلاف ہے۔

شکایت کے معنی افزام کے ہیں۔ جب ہم شکایت کرر ہے ہوتے ہیں درحقیقت ہم اللہ تعالیٰ پر افزام تر اٹنی کرر ہے ہوتے ہیں۔ جب منعم حقیقی پر ہم اتنی بزی جسارت کریں کے تو سکون و راحت ہماری زندگیوں سے ختم ہوجائے گا۔ گھروں کو پرسکون اور مثالی بنانے کا بہترین حل صرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم ہر حال ہیں ہروقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا سرایا شکر ہے رہیں۔ اس کی لذت اور شیری ہم بخو لی محسوں کریں گے۔

## سنهرى باتيس

کسی محض نے اپنی بنی کوکیا خوب تھیجت کی ہے کہ:

السے بنی ایادر کھنا تیرالہاس ریٹم اور مخمل نہیں بلکہ حیری سلیقہ شعاری ہے۔ تیرا ایرسونا چاندی نہیں بلکہ تیری حیاء ہے، تیراحسن تیری شکل وصورت نہیں بلکہ تیری پاکیزگی ہے۔ اپناول اپنے شوہر کودے دے ،اس کا دل خود بخو د تیرا ہوجائے گا۔شادی کے بعد تیری دنیا تیرا خاوتد ہے۔ اپنے آپ کواس دنیا ہے باہر نہ لے جا۔

# خوشگوارزندگی کےاصول

- (۱) . . ہم ہے ول ہے غربت کونتم کردیں۔
- (۲) البیخ فائن کوخواه گزاه پریشان شکرین اور سادگی اینالخین به
- (۳) ۔ ہم وہی زندگی میں خیر خواجی کو جزو بنائیں جس طرح سورج فائدہ پہنچانے میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔
  - (\*) البيغة كي الصيف كرده مرول كي فوق ك باركيم من موجور

ر کے ایس اور ایس کی تھکاوٹ اور پر بیٹائی کی آیک وجہ پہلی ہوئی ہے کہ وہ کی چیز میں دلچیلی نہیں لیتیں ، اور وہ کمی چیز ہے متا تر نہیں ہوتیں ، اور انہیں چھونے چھونے دکھوں کے سوا اور کمی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایک باقوں کے چیچھے پڑی رہتی ہیں جنہیں اگر بخور و یکھ جائے تو ان کی کوئی قدر و قیت نہیں ہوتی۔ بہذا خود کو تھکا تھکا محسوں کرنے لگتی ہیں اور بھار پڑ جاتی ہیں۔ تھکا وٹ کے احساس کو فتم کرنے کے لئے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں اور وضوکر کے کی نیک کام ہیں مشغول ہوجا کیں۔ مثلاً ام المومنین وسحابیات رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ شروع کرویں۔

# درگز رکرنا نیکی اور دبمنی آسودگی

درگزرے کام لینا نیکی اور دئن آسودگی ہے۔

ید هنیقت ہے کہ جو محص اپنی خطاق ل کومعاً ف کرانے کی خواہش کرتا ہے اس کے اندر دوسروں کے لئے بھی درگز رکا جذبہ موجود : دتا ہے۔ معانی کے لحاظ ہے دوعا دات بد جو ویک مرض کی شکل میں انسان کی زندگ کا حصہ بن جاتی میں ، ان سے بتدریج نجات حاصل کی حاسکتی ہے۔

درگز رکے اجزائے ترکیبی دوقو اعد پر شتمل ہیں۔ اپنی عیوب کا عتراف اور کر دار کی خامیوں کا اقر زرانسان کو اس طرز علاج سے شفاء پاب ہوئے کے قابل بنا تا ہے۔ اس کے لئے کی بھی شخص سے مختلف نشستوں میں اس کے کر دار اور اس کی ذات کی متعلق کے گھے سوانڈٹ دفتہ رفتہ اس کو ہا در کرائے بیس کا میاب ہو جائے بیس کداس کواپٹی غلطیوں سے تا ئب ہو جاناایٹی کوتا ہیوں کوتر ک کردینا جائے۔

ویکھا گیا ہے کہ بچا یا ہوا، جب اس کوخط اور کوتا ہی پراس کی تذکیل کی جائے تو وہ
اس روش کوترک کرنے کی بجائے واشنہ یا نا دانستاس پر پختہ بوجا تا ہے۔ ور گرز کو نداختیا
مرک نے کا بی نتیجہ ہے کہ اہم میں ہے اکثر لوگ معمولی بات پر سن پا ہو کر دوسرے انسان کا
خون کر میضتے ہیں اور جب انہیں تحریر وسر اے مراحل ہے گرز رنا پر تا ہے تو پھر تا سف اور
پہناوا آئیس جینے نیس ویتا، حالا لکہ معامر فہی اور فی راسی تظمیری ہے نہ صرف معاملات
سبھائے جائے ہیں بکہ بحرم کو بحرم بنایا جائٹ ہے۔ ور ڈرز رکے سسمہ میں محسن انسانیت
جناب نی اگر مسلی القد نتیہ وسم کا اسوا بھاری ہے دین وونیا میں کا میا لی کا تنظیم را ذہاہ۔

# نبی پاک صلی الله علیه وسلم اور در گزر

حضور ملی الدعلیہ وسلم نے زیر بن سعة بہودی کا قرض دینا تھا، وہ تقاضا کے لئے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر بن سعة بہودی کا قرض دینا تھا، وہ تقاضا کے لئے عبدالمطلب کی اواز و بڑی نا دہندہ ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے جھڑ کا اور مختی سے جواب دیا۔ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرہ تے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے قواب دیا۔ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرہ تے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے فرمایہ یہ عرف کو جھے کہتے کہ اوائیگل سے فرمایہ یہ جم تم کہ دوئی اللہ عنہ کہ اوائیگل موٹی جائے اور اسے سکھانے کہ تقاضا الجھے لفظوں میں کرنا جا ہے۔ پھر تریدر ضی اللہ عنہ کو خط مایا ، انجھی تو و عد ہے ہیں تمین دن باتی ہیں۔

پھر حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فر مایا ، جاؤ اس کا قرض اوا کرواور میں صاح زیادہ بھی دینا۔ کیونکہ تم نے اسے چیز کا بھی تفار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کو و تعلیم پر انٹی (۸۰) مختص بیارا رو کر کے امر سے کہ ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولل کردیں۔ (حضورصلی اللہ علیہ وسلم والمن کو و میں انزے ہوئے تھے ) انہوں نے اپنے کام کے سے نرزین کا وقت انتخاب کیا تھا۔ (جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمجی

\_www.besturdubooks.wordpress.com\_

قر اُت پڑھ کرتے تھے ) وہ آئے اور کیڑے گئے ۔ ٹبی کریم صلی انقد علیہ وسلم نے سب کو حجھوڑ وی<sub>ا س</sub>( زحمۃ لنعالمین ، جلدوم )۔

الوسفیان بن حرب اسوی و قطی تفاجس نے احد ، احزاب وغیرہ میں جنسوصلی اللہ علیہ وسلم پر فقیرہ میں جنسوصلی اللہ علیہ وسلم پر فورج کشی کی تھی ۔ وہ قبل از اسلام دوران ایام جنگ بیس گرفتار بوگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مہر وہ فی سے کلام فر مایا : انسوس ابوسفیون ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم بات جھ جاؤ کہ خدا کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لاکن نہیں ۔ ابوسفیان بولا: میرے ماں باپ حضور سلی اللہ علیہ وسلم برقر بان ، آپ کتنے بروبار ، کتنے قر ابت کا حق ادا کرنے والے اور کس قدر وہ شمنوں برطفو کرم کرنے والے ہیں۔ (رحمة للعالمین جددوم)۔

یہ دیک قابل ڈ کرامر ہے کہ معانی در ً مزری پالیسی پرجتنی جددی ٹمل کیا جائے اس کے پھل اور منائج استے ہی جلد برآید ہوئے ہیں ۔

معافی میں تاخیر بلط ہے۔ بعض اوگ خطا جول جانے کو درگز رکا نام دیتے ہیں۔ اول تو پیطریقہ ہائے کار نلط ہے، دومرے اس سے باہمی تناز عامتہ اور معاملات حل نہیں جوتے ۔ دون میں رئیمش اور آ ویزش برقر زر ہتی ہے۔ چنانچہ بیر جا ہے کہ کسی کی غلطی کو فوری طور برمعاف کر دیا جائے۔

### درگز راورسائنسی انکشاف

درگزر کے متعنق سائنس نے جوانمشاف کئے ہیں ان میں ہے ایک چیز ہے ہے کہ جولوگ موروٹی یا کسی تناظر میں وہنی پریٹ ٹی کا ٹاکار موں وہ بھی خو داور دوسروں کومعاف کر سکتے ہیں۔

مثال:

اس سلسلے میں ماہر بین نفسیات ایک لیک خاتون کی مثال پیش کرتے ہیں جو دولت مند بقلیم یافتہ ،خوبعمورت ،خوب سیرت تھی رکیکن اسے بمیشدا پی ذات اور دومروں سے شکایات رہیں اور رفتہ رفتہ ماہوسیوں کی اتحاہ گہرائیوں میں کر کر وہ ذائی طور پر بسم ندہ وگئی۔ا سے جب عان کے لئے سے جایا گیا تو نفسیات دا نوں کی ایک لیم نے اپنی تحقیق کے دوران اس امر کا انگشاف کیا کہ اس خانون کے والدین آپس کے تنازعات کے باعث بمیشد بکی ونظر انداز کرتے رہے اور اس کی تربیت اور پرورش جس ماحول میں بوگ اس نے اس کے دماغ میں انتقامی سوچ بیدا کردی۔ جنانچہ وہ اپنے والدین کی محبت اور اپنے حسن ، دولت اور تعلیم کے توش دوسروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مگر جب وہ کس منتج پر پہنی تو دماغی انتشار ہے دوجار ہوگئی۔

ڈاکٹروں نے آسے درگزر کرنے کی ترغیب دی، جس سے وہ پچھ مسے میں بہتر ہوگئی۔ اس کا خوشگوار اشر س کے دہاغ پر ہزا اور وہ قابل عمل زندگی گزرنے کے قابل ہوگئی۔ اس تشم کے بشار کیس ہمارے اردگروموجود ہیں۔ جمن سے اندازہ دگایا جاسکتا ہے کہ درگز راور معافی کی پالیسی ہی وہ حکمت عملی اور طرز عمل ہے جوانسانی ذہن کو آسودہ اور مختلف جہتوں پرغور ولکر کے قابل بناست ہے۔ معافی ندد ہینے والے آزروہ جم زدہ اور بے کل و پر بیٹان رہے ہیں۔ اسامی درس بالکل تج ہے کہ معاف کردینا عظمت کی دلیل ہے اور درگز رہے کام لینا نیکی اور ذہنی آسودگی کا بعث ہے۔

(ماہنامەننسیات)

#### عفوو درگزر

بدایک شائد ارتفایاتی شعور ہے جس کی وجہ سے انسان دومرد است سلح اور اپنے حق سے دست برداری کرتا ہے۔ اگر چدزیادتی کرنے والا صرتے ظلم و جور بی کیوں نہ کررہا ہو۔ ہال بیضرور ہے کہ زیادتی وین اور اسلام کے شعار پر نہ ہوری ہے۔ ورند معاف کرتا ذلت ورسوائی ہوگا۔

اس حقیقت کوخوب مجھ لیس کے دینی معاملہ میں عقود درگز رکز نا اخلاق نبیس بیکہ دین پر تظلم اور کھلی بدا خلاقی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔اند تعالیٰ اپنے مجوب صلی اللہ علیہ دسلم سے فریائے ہیں '' درگر رکی عادت سیجئے اور نیک کام کرنے کا تھم سیجئے اور جاہلوں ہے کتارہ سیجئے ۔'' (الاعراف 199) ا مطرانی رحمة الله عليه حضرت عباده بن صامت رضی الله عند ب روايت كرتے ميں كرسول الله (صلی الله عليه حضرت عباده بن صامت رضی الله عند ب روايت كرتے بين كرسول الله (صلی الله عليه وسلم) في رشاد فرماتے بين اور درجت كو بلند كرتے بين الله تعليه وسلم بضرور بين الله عليه وسلم بضرور بين الله عليه وسلم بضرور بيلا بيا آ بي صلی الله عليه وسلم في باس الله الله يك الله عليه وسلم بنا الله عليه وسلم بنا الله وسلم من ارشاد قر وبيا "جوشی تمهار ب ساتھ جبالت كا سلوك كر ب اس كے ساتھ برد باری سے ویش آ و اور جوتم برظلم كر بي تو اس سے درگز ركرواور جوتم بين محروم ركھ تم اسے دو، جوتمهار ب ساتھ تلع دى كر ب تم اس سے ساتھ صلاحى كرد يا

## حضرت امام جعفرصا دق رحمة اللدعنه اور درگزر

حضرت اما م بعضرصادق رائے میں جارے تھے، حالانکہ آپ حسب ونسب اور عرب کے حالات کے لئا کا سے باندرہ والے تھے۔ آپ کوالیہ آدی نے گال دی۔ آپ نے اسے انعام بھوادیا۔ فرمایا آپ نے بحصا یک عیب بنادیا ہے ، الند تعالیٰ میرے بزاروں عیب جانتا ہے ، اس کا بزار بزار شکرے کہ اس نے تھے سے ف ایک ویب بنایا ہے ، ہا گی نیس بنا ہے ۔ حضرت امامزین العابدین حضرت امامزین العابدین میں سید ناحیوں رضی القد عند نے اپ لیک غلام کوطلب کیا اور دو مرتبدا ہے آواز دی۔ لیکن اس نے لیک تا کہا تو حضرت سید تا زین العابدین رصة القد علیہ نے اس سے بوچھا کہ تم نے میری آواز نبیل تی جا کہا کول جس میں نے آپ کی آواز تی المبوں نے بوچھا ، پھرتم نے میری آواز پرلیک کول جس میں نے آپ کی آواز پرلیک کول جس میں نے آپ کی آواز پرلیک کول جس کے ہا گا اس نے کہا کہ بھو آپ سے کوئی خوف نہیں ہاور یکھے آپ سے عمرہ خلاق کا علم سے۔ اس لئے علی نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے۔ اس لئے علی نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے۔ اس لئے علی نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے۔ اس لئے علی نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے۔ اس لئے علی نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے۔ اس لئے علی نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے میں نے مستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرا غلام جھے سے میں میں ہے۔

## حيرت انكيز واقعه

ا یک نیک دل شخص نے اپنے اکلوتے بینے کوکٹررقم دے کر بسلسلہ تجارت سفر پر

روانہ کیا۔ خد؛ کا کرنا ایسا ہوا کہ بہلی ہی منزل میں ایک ڈاکونے اے قبل کر کے اس کا تمام مال لوٹ لیا۔ داستہ پر چلنے والول نے ہر جند قاتل کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ کر جان ہوائے نئیں کا میاب ہو گیا ، اور دات کی تاریخی ہے فائدہ اٹھا کروہ متعقب کے گاؤں میں اس کے باپ ہی کے گھر پہنے گیا اور تمام وار دات قبل وغارت سنا کراس سے چندروز کے لئے بناہ ما گی تاکہ خطرے کا وفت گزر جائے اور اسے خدمت کے توش میں مال غنیمت میں سے نصف جھے کا لائے بھی دیا۔

# اپنے وقت کاحلیم ترین انسان

حضرت امام اعظم ابوحنیفدرهمة الشعلیدایک دوزظهری نماز کے بعد گھرتشریف لے محصرت امام اعظم ابوحنیفدرهمة الشعلیدایک دوزظهری نماز کے بعد گھرتشریف لے محصر بالا ف فے برآ ب کا گھرتشا۔ جاکر آرام مَر فے کے لئے لیٹ محصر ساری رات کا جاگا ہواور سارا فے دروازے پر دستک دی۔ (آب اندازہ کیجئے جو محص ساری رات کا جاگا ہواور سارا ون مصروف رماہواس دقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے میں کوئی آجائے تو کتنا نامحوار

ہوتا ہے کہ یتخف ہے وقت آ گیا۔ لیکن ) امام صاحب استھے، زینے سے بیچائرے،
درواہ کھواناتو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوجھا کہ

سیسے آ نا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیئے اول تو امام صاحب جب
مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے وہاں آ کرتو مسئلہ پوچھائیں، اب ہے وقت پریٹان

سائل بتانے کے لئے آ گئے۔ لیکن اور صاحب نے اس کو چھٹیں کیا بلکہ قر مایا کہ اچھا بھائی کیا
مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں جب بیس آ رہا تھا تو اس وقت بھے یاوقتا

کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے لیکن اب میں بھول گیا۔ یا وہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھٹا تھا۔ امام
صاحب نے قر مایا کہ اچھاجب یا وآ جائے تو پوچھ لین۔ آ پ نے اس کو برا بھائیں کہا، نہ
اس کوؤا ٹاڈ پنا بلکہ غاموثی سے والیں اوپر جلے گئے۔

الجمل جا کر بستر پر میٹے ہیں تھے کدو آبورہ وروازہ پروستک ہوئی ،آپ پھرائموکر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے بوجھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا گر جب آپ آ دھی میڑھی تک پنچے تو میں وہ مسئلہ مجول گیا۔ اگر ایک عام آ دمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا؟ مگر امام معا حب اپنے انس کومنا بھے تھے۔ امام معاجب نے فردیا ، اچھا بھائی ! جب یاد آ جائے تو بوچھ لینا۔ یہ کہ کرآپ وائیس بھلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔

ابھی لینے ہی تھے کہ تیسری بار پھر وروازے پر دستک ہوئی۔ آپ ینچے تشریف السے۔ درواز ہ کھوما تو دیکھا کہ دہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آگیا۔ امام صاحب نے بع جھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سئلہ معلوم کرتا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخانہ) کا ذا لقتہ کڑوا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے؟ (العیاذ یا تشریعی کوئی انسان کی نوارا آوی ہوتا اور وہ اب تک ضبط بھی کررہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے عبط کا بیاند لیریز ہوجا تا لیکن امام صاحب نے بہت اظمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہوتو اس میں پھے مشاس ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو کر وابث بیدا ہوجاتی ہے۔

میر و پیختف کینے اگا کہ آپ نے چکو کر ویکھا ہے؟ (العیاذ باللہ) حضرت امام الوضیف رضت اللہ علیہ نے فرمایہ کہ ہر چیز کا عم چکھ کر حاصل نہیں کیا جا تا بلکہ بعض چیز وں کا عمر مقتل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور عقل سے یہ معدوم ہوتا ہے کہ تاز و نجاست پر مکھی تیضی ہے ، خشک پرنہیں بیٹھتی ۔ اس پر پیتا چاہ کہ دونوں میں فرق ہے ، ور نہ مکھی دونوں پر بیٹھتی ہے ، خشک پرنہیں بیٹھتی ۔ اس پر پیتا چاہ کہ دونوں میں فرق ہے ، ور نہ مکھی دونوں پر

جب او مساحب نے بیزواب و بیدی تواس خصر نے کہا، امام صاحب! میں آپ کے سامنے ہاتھ ہوڑتا ہوں، مجھے معاف کیج گا۔ میں نے آپ کو بہت سالیا، لیکن آج آپ کے سامنے ہاتھ ہوڑتا ہوں، مجھے معاف کیج گا۔ میں نے کسے ہراد یا؟ اس محص نے کہا کہا تھ ایک دوست سے میری بحث ہوری تھی وید اکہنا تھا کہ دھٹرت سفیان تو ری رحمہ اللہ علیہ عام کے اندرسب سے زیادہ ہردیار میں اور ووظعہ نہ کرنے والے ہزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھ کہ سب سے بردیار اور طعہ نہ کرنے والے ہزرگ ہیں، اور میں اور ہو معد نہ کرنے والے ہزرگ امام اوس یفہ میرے دوست کا یہ کہنا تھ کہ سب سے بردیار اور طعہ نہ کرنے والے ہزرگ امام اوس یفہ میں اور ہم نے جانچ کے لئے بیا طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے ورمیان بحث ہوگئی اور ہم نے جانچ کے لئے بیاطر ایک سوچا طریق وقتی مرتبد آپ کو اوپ بینچ دوڑ اور اور کھر آپ سے ایسا سواں کروں اور یہ طریق دو تین مرتبد آپ کو اور ہیں گاورا گرفت ہوگئی تو تین جیت جاؤں گااورا گرفت ہوگئی کہ گر راہوآپ کے گااورا گرفت ہوگئی دیگر راہوآپ کے گااورا گرفت ہوگئی دیگر راہوآپ کے علاوہ کوئی دو ہر انہیں ویکوئی دور انہیں ویکوئی دور انہیں ویکوئی دیگر راہوآپ کے علاوہ کوئی دور انہیں ویکوئی دور انہوں ویکوئی دور انہیں ویکوئی دور انہیں ویکوئی دور انہیں ویکوئی

اس سے انداز ولگائے کہ آپ کا کیا متنام تھا۔ اس پر مائنکہ کورشک نہ آئے تو کس پر آ کے۔انہوں نے اپنے نفس کو بالکل ہی مناد یا تھا۔ (اصلاحی فطبات نے: ۸ جس ۲۷،۲۲ میں ۲۷،۲۲)

#### حاسدين كأجواب

جو شخصیت جس قدر با کمال اور مقبول عندالله ہوتی ہے ای تناسب ہے اس کے حاسدوں کی اقعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔جودر خت پیس دار ہوتا ہے، پھر بھی است مارے جاتے ہیں۔''لابری شجر الاذو ثمر'' خود الم صاحب کی زندگ میں جب معائدین و حاسدین کی طرف ہے آپ کورنج بہنچا تو پیشعر پڑھا کرتے!۔

ان یعصدنی فانی غیر الانمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدوا قدام لی و لهم مابی و مابهم و مات اکثو ما غیظاً بهما یجد ترجمہ: اگر نوگ مجھ پرحسد کرتے ہیں تو کریں میں ان کو ماست نیس کروں گا، کیونک اہل فضل پر بھی ہے پہلے بھی لوگ حسد کرتے آئے ہیں۔ میرااور ان کا کی شیوہ رہا ہے، وہ اپنے حال پر ہیں اور شن اپنے حال پراور ہم ہے اکثر نوگ حسد کر کے مرسمے ہیں۔ (عقوہ لجمان مر ۱۹۸ سویار خیفہ ۱۳۲۷/۱۳)

## برد باری اورفکر آخرت کا ایک واقعه

ا ہام اعظم ابوصنیفہ رحمہ القد ملیہ کے صبر وقبل، بر دیاری اور فکر آخرت کا بیام لم تھا کہ ایک موقع برکسی خارجی نے امام صاحب کو برا مجلا کہا، غلیظ گانبیال ویں اور مبتدع اور زندین تک کہا۔ امام صاحب نے جواب میں ارشاوفر مایا

غفرالله لك هو يعلم منى خلاف ماتقول

الله تعالی تخیے معاف فرمائے تو جو پچھ کہدر ہاہے قدا جاتا ہے کہ وہ بچھ میں نہیں ہے۔

اس کے بعد امام اعظم ابوحذ فدر حملة الله علیہ پر کر بیرطاری ہوااور فرمائے گے، میں بھی الله ہے۔

بھی اللہ سے عفو کی امیدر کھتا ہوں، مجھے خدا کا عذاب رلاتا ہے۔ عذاب کے تصور سے گریہ بن میں اور دوستے روستے فش کھا کر گر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمائے گے اسے باری تعالی اجس نے بھی بھھ پرالی بات کی جو بھے میں نہیں تھی اس کومعاف فرما۔

باری تعالی اجس نے بھی بھھ پرالی بات کی جو بھے میں نہیں تھی اس کومعاف فرما۔

(امان س ماہ جو اللہ عورہ نمان میں حصرہ کا معاف فرما۔

#### گالیوں کا جواب اخلاق سے

حاسدوں کا گروہ گاہے گاہے شہر کے غنڈوں کو آبادہ کرکے امام اعظم ابوحتیفہ رحمة اللہ علیہ کو بری بھلی ہاتھں بھی سنوایا کرتا تھا۔ تذکرہ نگاروں نے بیسیوں وا تعات لقل کے ہیں۔ ہم یہ ابلور تمونہ ایک واقع نظل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہی فنڈوں میں ایک فنص امام صاحب کو ہر راہ برا بھلا اور تخت ست کہتے ہوئے ہجھا کے چاہتا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ امام صاحب بھی ان کی یاوہ گوئیوں کے جواب ہیں بچھ کہیں، گر امام ابلوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی فران کے باوہ گوئیوں کے جواب ہیں بچھ کہیں، گر امام ابلوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی فران چلے جارہ ہے جب امام صاحب نے بچھ بھی جواب ندہ یا تو گالیاں کہنے والا تحسیانا ہوکر کے جارہ کہ کہا تھے۔ جب امام صاحب نے بچھ بھی بیان کہا گیا ہے کہ جب امام صاحب ہے گھر کے بھی اور واقعہ یہ بھی بیان کہا گیا ہے کہ جب امام صاحب ہے گھر کے بھی اس کے والے کے خطاب کر جب امام صاحب ہے گھر کے دروازہ پر پہنچ گئے تب گا میاں کنے والے سے خطاب کر جرفر مایا ، او بھائی! اب تو میری دروازہ پر پہنچ گئے تب گا میاں کنے والے سے خطاب کر کے فرمایا ، او بھائی! اب تو میری حولی آگئی ، جس اندر چلا جاؤں گا۔ اگر جی شاجرا ہوتو جس تھہر جاتا ہوں ہم اپنی گھڑ اس حولی آگئی ، جس اندر چلا جاؤں گا۔ اگر جی شاجرا ہوتو جس تھہر جاتا ہوں ہم اپنی گھڑ اس

## بے پناہ صبر فخل

کسی برنصیب نے خیف و فضب اور شدت بنض وعداوت میں آ کر حضرت امام اعظم ، وحنیفدر حمیۃ اللہ علیہ کو خمات امام اعظم نے حدور جہۃ تلفظ و انتساری سے قرمایا ، بھائی ایمن بھی شہیں طمانچہ مارا قرحضرت امام اعظم نے حدور جہۃ تلفظ ہے تہماری سے قرمایا ، بھائی ایمن بھی شہیں طمانچہ مارسکتا ہوں ، لیکن مارت نہیں ۔ میں خلیفہ ہے تہماری شکایت کرسکتا ہوں نیکن نہیں کرتا ہے گائی کے آ گے فریاد کرسکتا ، وں نیکن نہیں کرتا ہا کہ اگر محصومت اور مقدمہ کر یاد کرسکتا ، وں نیکن نہیں کرتا بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز کر کے انصاف عاصل کرسکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کرتا بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز رستگاری حاصل ہوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت ہیں قدم بھی نہر رکھوں گا۔ (ایضا ہم 14 بھی اور مقدم بھی نہ

# صبروتل كي انتهاء

عبدالرزال بن برام کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ بین نے امام اعظم سے براہ کرمیلم اورطبعًا بروبارٹیں دیکھا۔ ہوایوں کدایک مرتبدامام صاحب سجد خیف میں انٹریف فرما تھے، علاقدہ ومعتقد ین کا حلقہ قائم تھا۔ انقاق سے میں بھی ای محفل میں موجود تھا کہ بھرہ سے آ کے ہورہ سے آ کے ہورہ سے آ کے ہو کئی صاحب نے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ اور صاحب نے انہیں مقصل جواب ویا۔ ساک نے کہا کہ اس مسئلہ میں اوام جسن بھری نے میں کہا ہے اوران کی بیدائے ہے۔ اوام صاحب نے فر مایا: احتطا العصون اوام جسن سے فعطی ہوئی ہے۔

امام ابوطنیفدگا بیکہنا تھا کہ اس طلقے ہے ایک شخص گھڑا ہوا جس نے مند کو لیبیٹ رکھا تھا اور امام سا حب کو نخاطب کر کے کہنے لگا یا ابن الزونیہ اسے بدکار تورت کے بچے۔
آپ بید کہتے ہیں کہ جسن نے شعطی کی؟ لوگول نے اس کی بیشنی ترکت دیکھی تو مشتعل ہوئے ، بہت سول نے آسٹینیں چڑھا لیس قریب ہوئے ، بہت سول نے آسٹینیں چڑھا لیس قریب تھا کہ اس کو بہت سول نے آسٹینیں جڑھا لیس قریب تھا کہ اس کو بہت سال ہے کئے کی بدترین مزاد ہے ویل شراعام صاحب نے بری سکینت اور وقار ہے سے وقار ہے کے گئے :

نعم انحطا الحسن واصاب ابن مسعود فیما دواہ عن دسول الله ﷺ قی ہاں! حسن نے مطی ہوئی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند درست کہتے ہیں ۔ جس طرح کے انہوں نے حضور اقد ترصلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ ایسے مواقع پر جسب کوئی بدتمیزی اور گستا فی سے پیش آتا اور سروہ بی وابستگی بین بخض وعداوت اور استہزاء و حستا فی کی انتہا ، کو پینچ جاتا ، تب بھی امام صاحب و عالمیں دیتے ، محاف کرتے اور نفع و فیر خوادی کے مرایا بیکر بین جاتے ۔ (ابعنام ۲۰۱۰ بحواد عقود الحمان می ۱۲۸ بوز ہروہی ۵۲)

#### زنديق تهنيه والے کو جواب

یزید بن کیت کابیان ہے کہ ایک و فعد پش امام اعظم ابوطیفہ رحمۃ القدعلیہ کی خدمت بیس حاضر تھا کہ ایک شخص نے ان ہے گئا خانہ گفتگو شروع کی۔امام صاحب تحل ہے جواب ویتے تھے لیکن وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کوزند اِل کہد دیا۔اس پر فرمایا کہ خداتم کو تختے وہ خوب جانتا ہے کہ میری تسبت تم نے جو لفظ کہا وہ سیح نہیں ہے۔ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی پر لعنت نہیں کی ،کس ہے انتقام نہیں لیا،کسی مسلمان یا ذمی کوئیس ستایا، کسی ہے فریب اور بدعبد کی نہیں گی۔

(سيرالنعمان بمصنف علامي في معماني بص ٢٠) ر

## خدامیری اورسفیان د دنوں کی مغفرت کرے

امام سفیان توری دحمة الله علیه اورامام صاحب میں یکی شکر دخی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ ضاحب نے درمایا کہ ضاحب نے درمایا کہ خدام رکی اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔ بچے ہیں ہے کہ ابرائیم تختی کے موجود ہوتے ہوئے ہوئے کہ ان مرفعیان دونوں کی مغفرت کرے۔ بچے ہیں گرمایان کے مرفعیان دیا ہے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرفع کا مائم کرتا پڑتا۔ (بحوالہ بالا)۔

## ابوحنیفہ!تم نے جواب میں غلطی کی

ایک اور ون طقہ درس قائم تھا تو ایک نوعر نے مسئلہ پوچھا۔ اہام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے کہا ابوضیفہ! تم نے جواب یس غلطی کی۔ ابوائطاب جرجانی بھی طقہ میں شریک تھے۔ ان کونہایت عصر آیا اور حاضرین کو طامت کی کہتم لوگ بزے بے میں شریک تھے۔ ان کونہایت عصر آیا اور حاضرین کو طامت کی کہتم لوگ بزے بے میں تا ہے کہہ جاتا ہے تم کو ذراجوش نہیں میست ہو، اہام کی شان میں ایک لونڈ اجوجی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے تم کو ذراجوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابوائنظاب کی طرف خطاب کیا اور فر اہا کہ ان لوگوں پر بچھالزام نہیں۔ میں اس جگہ بیشا ہوں تو ای لئے جیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری دائے کی غلطیاں تابت کریں اور میں تل کے سیٹھا ہوں کہ ایشا میں ۱۱)

# كيول جم نےتم كوضائع تونبيں كيا؟

محکہ بیں ایک موچی رہتا تھا جونہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔اس کامعمول تھا کہ دن بھر مزدوری کرتا ،شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ پچھرات سکتے دوست احباب جمع ہوتے ،خود کٹٹے پر کہاب لگا تا اور یاروں کو کھلا تا۔ ساتھ ،ی شراب کا دور چلنا اور مزے میں آ کریے شعر گاتانے

اضاعوني واي فتي اضاعوا ليوم كريهة ومنداو سو

www.besturdubooks.wordpress.com

لیعتی لوگول نے مجھے کو ہاتھ سے بھودیا اور کیسے بیزے شخص کو کھویا جونز ائی اور رفت منابعہ میں میں میں

بتدی کے دن کام آتا۔

ا م صاحب ذکر وشغل کی وجہ ہے رات کوسوئے کم بھے ، اس کی نفیہ جین کی آور نہا ہے۔ اس کی نفیہ جین کی آور نہا تھا ہے۔ آوازیں آئی اور فرط اخلاق کی وجہ ہے پچھتی رش نہ کرتے۔ ایک رات کو آوال شہرادھ آ نکلا اور اس غریب کو گرفیار کرتے قید خانہ میں بھیج دیا۔ سیج کو امام صاحب نے دوستوں ہے تذکرہ کیا کہ ہمارے بھسانہ کی آ وازئیس آئی ؟ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت سواری طلب کی ، در ہار کے کہڑے بینے اور دارالا مار آکا قصد کیا۔

بیر عباسید کا عبد حکومت تھا اور عیسی بن مولی جو کہ خلیفہ منصور کا براورز اوہ اور تمام خاندان میں عقل ویڈ براور شجاعت وولیری کے کاظ سے متناز تھا ،کوف کا گورز تھا۔ لوگول نے اطلاع کی کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ املا علیہ آپ سے مطنے آ رہے ہیں۔ اسنے در باریوں کو استقبال کے لئے بھیجا اور تھم دیا کہ دارازا مارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لاکمیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اٹھا اور نہایت اوب سے لاکر پٹھایا۔ بھرعرض کیا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی ، بھی کو بلا بھیجے میں خود حاضر ہوتا۔

امام صاحب نے فرمایا، ہمارے محلّہ بین ایک موبی رہتا ہے ، کوتوال نے اس کو گرفتار کر ایا ہے۔ اس کو گرفتار کی اس کو گرفتار کر ایا ہے۔ اس کو بینا ہوں کے وہ رہا کردیا جائے ۔ بیسی نے اس وقت دارو فیرجیل کو تکم جھیج دیا اور دور با کردیا گیا۔ اہام صاحب بیسی ہے دخصت ہوکر چلے تو سو چی بھی ہم رکاب ہوا۔ اہام صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسکوں ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا۔ ' بیاس شعر کی طرف اشارہ تھا جس کو وہ بمیشہ پڑھا کرتا تھا کہ:

"اضاعوني واي فتي اضاعوا"

اس نے عرض کیا''نہیں ،آپ نے ہمسا نیگی کا حق ادا کیا ہے۔'' اس کے ابعداس نے عیش پرتی سے تو ہائی ادرامام صاحب کے حاقہ درس میں جیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتۂ علم افقہ میں مہدرت حاصل کی اور فقیہ کے نقب سے متناز ہوا۔ (الینٹا ص ۲۶،۲۴ بحوالہ کماپ الاشائی دائن خلقان دعقودالجمان)

## تم نے مجھ پر بڑااحسان کیا

امت محريه على صاحبهاالصلاة والتسليم كتمام

آ دميوں كى خطاؤر كوالند تعالى اور حضور صلى الله عليه وسلم كى

### خاطرمعاف كرديا كرين

اک امت محمد یہ کے تمام آ دمیوں کی قطاؤں کو انڈسخانہ دننی کی کی خاطر ہے جن کے وہ غلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے جن کی وہ امت ہیں،معاف کردیا کریں اور (مواخذ ووانقام کے خیال ہے ) درگذر کریں اورکسی ہے اپنے کسی حق کا مطالبہ دونوں جہاں میں نہ کریں،خواہ مالی حق ہویا آ بروکا، کیونکہ شکم شہور ہے:

لعين تجازي الف عين و تكرم

كدابك آئله كل وجهد ع بزارة تحمول كالحاظ كياجا تام.

www.besturdubooks.wordpress.com

( تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی وجہ ہے امت محمد یہ کی خطاؤں کومعاف کر دینا چاہئے ۔ )

پس جس محض نے اس امت کے کس آ دی ہے بھی مواخذہ کیا اس نے نہ تو خدا تعالیٰ کی عظمت کو بہنچانا، جن کے بیغلام ہیں اور نہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانا جن کی بیامت ہیں۔

اور عزیز من ایر بچوالو که اس عہد پر ممل کرناتم کو اس وقت تک آسان نہیں ہوسکتا جب تک تمہارے سامنے اپنے عیوب محض گمان اور انگل ہے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ منکشف اور ظاہر نہ ہو جا کیں۔ اس وقت ہے شک تم دل کھول کر اس کے لئے آ مادہ ہو گے اور اس کی ضرورت مجھو کے کہ ان گنا ہوں کے منانے اور پاک وصاف کرنے ک کوئی صورت ہونی جا ہے (اور دہ بی ہے کہتم دوسروں کی خطاؤں ہے درگذر کر واور ان کوا ہے حقوق معاف کر دو۔ امید ہے کہتی تعالی تمہاری خطاؤں ہے درگذر کریں گے اور اہل حقوق سے تمہاری خطائیں معاف کرادیں گے۔)

اور دیکھو! اگرتمہارے کپڑے میں کوئی ظاہر کا ناپائی تکی ہواور کوئی شخص آ کراہے دھو دے تو تم االحالہ اس کی طرف جھو گے (اس طرح اگر تم کو گمنا ہوں کی ناپائی محسوس ہو جائے اور بیکھی معلوم ہو جائے کہ دوسروں کواپنے حقوق معاف کر دینے سے بیٹاپائی دھل جائے گی تو تم ضرور اس کے لئے آ مادہ ہو جاؤگے )۔

تواہے مسلمان بھائیوں کے حال پر شفقت کر کے انیا ضرور کرتا چاہے۔ اور (یاد رکھوکہ ) لوگ زیادہ تر دوسروں کی آبرور برزی میں کسی ایک بات یا ایسے نعل کی بہانہ ہے مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جس کی خبر (افواہی طور پر ) بلاتھیں کے ان تک پہنچی ہے، تو اگر ہم ان سے ٹل کریات صاف کرلیں اور اپنا عذر واقعی بیان کرویں گے تو امید ہے کہ دہ اس ہے باز آجا کیں گے۔ اور یہ مت کہنا کہ بدی کا بدلہ بدی ہے (تو میں بھی اس کو ایڈا، دے ملکہ ہوں کیونکہ ):

جزاء سيئة سينة بمثلها (الشورى/ ٠٠٠).

اورتم اس کے بعد کا حصہ بھی پڑھواور دیکھوٹن تعالیٰ یہ بھی فر ماتے ہیں:

فمن عفا واصلح فاجره على الله

کے جو معاف کرد ہے اور بات کوسٹوار وے اس کا اجرائند کے ذمہ ہے، اور غور کرو
کہ اللہ تعالیٰ نے ہدی کے انتقام کو بدی ہے تعمیر فر مایا ہے۔ جس میں بندہ کو عفو و مسامحت
( کی خوبی ) پرمتنب فر مایا ہے کہ اس کو چاہئے کہ ووکسی ہے صورت بدی کے ساتھ بھی بیش
نہ آئے ( کیونکہ انتقام صورت بدی سے خالی نہیں گو حقیقتا بدی نہ ہو)۔

# حلم اورعفو و درگذرسلف صالحین کے اخلاق میں ہے ہے

ملف صالحین کے اخلاق میں ہے ایک یہ ہے کہ جوان کو تکلیف دیا خواہ مارتا یا ان کا مال چھین لیتا یا ان کی ہے عزتی کرتا تو ان کورسول اللہ کی پیردی کرتے ہوئے معاف کرد ہے۔ کہ کونکد آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینا بدلہ نہ لیتے ، البتہ اگر محر مات کی حد تو ڈی جاتی تو انتقام لیتے ۔ جعفر بن محد در ثمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معافی پر ناوم ہونا میر سے نزو کہ عقوبت پر ندامت سے زیاوہ مرفوب ہے ۔ حاتم اصم رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ فرماتے میں کہ اللہ کی نافر مانی پرلوگوں کونو براسم محدوادرا ہے آپ کو پھونہ کہو۔

میں (علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں آپ آپ سے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپ نشس کو بھوکا بیاسار کھے اور بستر پر شہوئے اور اس کے ساتھا ایبا سلوک کرے جیسا کسی وشن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابو بڑھ بسطا می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے نفس کو عباوت کے لئے بلایا ، لیکن نفس نے انکار کیا تو ٹیل نے اس کی سزاجی اسے ایک سال تک پانی نہ دیا۔ ابن زبیر رحمۃ انٹہ علیہ کے پاس ایک آ دمی کو لایا گیا جس نے بچھ جرم کیا تھا۔ آپ نے جاد دکو کوڑے مارنے کے لئے باوایا۔ اس محف نے کہا میں اس ذات کے واسطے معافی ما تک جوں جس کے سامنے تو جھ سے بوجہ کر ذایل ہوگا۔ اس وقت ابن زبیر تخت پر سے اتر ہے اور زمین پر مندر کھ کر فرما یا کہ میں نے معاف کیا۔ میں (علامہ شعرانی) کہتا ہوں کہ ثابیر آپ نے قتم دینے والے کی تاویب (سزادینا) سمی شرق عذر کے لئے ترک کی۔ مثلاً حد کے قائم کرنے میں اس کے ترک کرنے سے بڑھ کر کسی مفسدہ کا اعدیشہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

قادہ رحمۃ اللہ علیہ ہے سوال ہوا سب ہے گرای قد رخض کون ہے؟ آپ نے فرمایا جوزیادہ قصور معاف کرتا ہو۔ ایک عورت نے مالک بن وینار رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید اور چالی تو آپ اس کے چیچے چیچے کے اور فرمانے گے جس مالک ہوں، قرآن مجید دے دے اور چا در لے جا اور کسی تم کا فکر ندکر۔ ابو سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری معافی ہے کہ فالم ہے بدلے ندلیا جائے اور اس پر رحم کیا جائے اور یہ کداس کے لئے بکٹر ہ معافی کی وعاکی جائے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مارا سے اور اس کے اور کسی کی فیت امام احمد وحمۃ اللہ علیہ کے بارے مراک کی کوئرے پر معاف کر دیا۔ بھی کیفیت امام احمد وحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے۔ جب ان کو مارا کیا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ آدی کا اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے۔ جب ان کو مارا کیا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ آدی کا کہ نے تاریخ اس کے بدلے کی کوئراب نہ ہو۔

(اخلاق ملف تخيص وترجد تعبيالمنتر ين مصنف علامه شعراني رحمة الله عليه)

يشخ النفيير حضرت مولا نااحم على صاحب لا مورى رحمة التدعليه

# كاصبروقل

مولوی صاحب آپ نے واڑھی سکسوں کی طرح جیموڑی ہوئی ہے، اسے سنت کے مطابق کریں:

سیداین احسن کیلائی لکھتے ہیں کہ ایک وفد جعہ کے وعظ میں اچا تک ایک فحض افھا اور نہا ہے گمتا ٹی کے انداز میں چیخا کہ مولوی صاحب آپ نے واڑھی سکھوں کی طرح چھوڑی ہوئی ہے۔ اے سنت کے مطابق کریں۔ تمام مجمع حیرت میں آ کیا اور بہت سے حضرات اس مخض پر لیکنے لگے کر حضرت نے نوراڈ انٹا اور فر مایا خبروارسب اپنی اپنی جگہ پر بیٹے جاؤ۔ سب خاموثی سے بیٹھ کئے ، تو حضرت نے بوی تری اور متانت سے اس مختص سے فرمایا بھائی جعہ کے بعد تعلی سے بچھے مسئلہ مجھاوینا یا مسئلہ بچھ لینا۔ بھر جعد کے بعد کچھ خاص لوگوں کی موجود گی ہیں حضرت نے اس مخف سے گفتگو فریائی اور مسئلہ سمجھا دیا۔ (مولا نااحمدعلی لاہور کے حیمرت انگیز واقعات ہمں ۲۴۷ بحوالہ و دیزرگ )۔

## (۲) جھنتیں برس میں کسی کونہیں ڈانٹا

حضرت مولانا بشر احمد صاحب پر وری خلیفہ بجاز حضرت اقدس مولانا احمد علی اللہ الموری رحمہ اللہ تعالیٰ المرائی فرماتے ہیں کہ شاگر دوں ، مریدوں اور متعلقین سے بلی جلی زندگی میں سینئلز ول غلطیال ہوا کرتی ہیں جس برطبعت میں رنج اور غصر کا آنا معمولی بات بھی جاتی ہے۔ لیکن چھتیں برس میں میں نے بھی نہیں و یکھا کہ حضرت لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کوڈا نثا ہویا تی برتی ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں گرا ہوں نے تو بری ، بھو لے ہوئے راہ داست برآ ہے ، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ، مشرین حدیث صراط مستقیم براہ داست برآ ہے ، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ، مشرین حدیث صراط مستقیم براہ داست برآ ہے ، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ، مشرین حدیث صراط مستقیم براہ داست برآ ہے ، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ، مشرین حدیث صراط مستقیم براہ داری ہوں کے ۔ (ایستان میں ۲۸ بحوالہ خدام اللہ بن جی ۲۵ بھرائی دری ۲۳ ہے )۔

## جولوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں

محمہ یونس رحمہ اللہ تعالی رادی ہیں کہ ایک مرتبہ چند اصحاب حضرت الہوری رحمۃ اللہ کی خدمت ہیں حاضر ہے۔ اتفاق سے ہیں ہجی ای مجلس ہیں شریک تھا کہ ایک شخص اپنے لڑکے کولے کر حاضر ہوا اور عرض کیا حضورا اس بنچ کے لئے تعویذ بنادیس۔ مجھی میدلا ہور سے بطی جانے کی دھم کی دیتا ہے اور بھی خودشی کی ، شایدا سے ساہہ ہے۔ حضرت رحمہ القد تعالی نے فر مایا اسے جسمانی مرض ہے ، کسی حکیم یا ڈ اکٹر کو دکھلا ہے اور کہنے لگا ، ہم گیارہ بح سے خاطب ہو کر فر مایا ، بیٹا ایسے خیالات دل سے نکال۔ اس ہروہ خص جمز حمیا اور کہنے لگا ، ہم گیارہ بح سے منتظر سے کہ آ ہے ۔ تعویذ لیس کے اور آ پ نے پرواہ تک اور کہنے گئا ، ہم گیارہ بح سے منتظر سے کہ آ ہے ۔ تعویذ لیس کے اور آ پ نے پرواہ تک خیر سے باتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کو جسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کو جسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کو جسمانی مرض ہاتھ سے بھا ہوجائے تو میر اکیا فقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بنچ کو جسمانی مرض ہے۔ اور میں ڈ اکٹر طعبیب نہیں ہوں ، مگر وہ محض اور زیادہ میر گیا ، کہنے لگا ہمیں آ ہے سے بھا امیر نہتی ۔

ہم سب حیران تھے کہ صفرت کس طرح برداشت کردہے ہیں۔ آخر دھنرت نے بوے قبل سے فربایا ، اچھا ہمارے پاس تو پھر دعا ہی ہے ، کردیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے صحت عطافر مائے گاراس کے بعد بھی وہ تحض فصے سے ہی بات کرنار ہا مگر حضرت رحمہ اللہ تعالی نے ایک بار بھی تلخ جواب نہیں دیا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جولوگ جھے گالیاں وستے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت فرمائے۔ (ایضا ص ۲۱۸ بحوالہ مردموس میں میں ۱۷

### میں تو گالی والی زبان ہے محروم ہوں

مفتی اعظم بندسفتی محمود حسن صاحب گنگوی رحمۃ القدعلیہ نے ارشادفر مایا کہ میں ایک جگہ تقریر کرر ہاتھا۔ ایک صاحب نے جواجیے بی تھے پرچہ دیا، جس بیل لکھا تھا کہ جب یہ مشابل کے لوگ گائی دے دے جی تو آپ گائی کیول نہیں دیے ؟ کیا آپ کے مند میں زبان نہیں۔ زبان حق کے مند میں زبان نہیں۔ زبان حق تھا ہے مند میں زبان نہیں۔ زبان حق تھا ہاں بھائی ! میر سے مند میں زبان نہیں۔ زبان حق تھائی شانہ کی فعت ہے۔ اس کا حق بیہ ہے کہ اس کوا جھے کا موں میں مشغول رکھا جائے۔ قبلی شانہ کی فعت ہے۔ اس کے واستعال کرنا نا شکری ہے۔ اس کے وکر کریں، تلاوت کری، وعظم میں، غلط جگہ اس کو استعال کرنا نا شکری ہے۔ اس کے میں تو گائی دائی زبان سے محروم ہوں۔ بنا ہے اگر کسی شخص کے پاس طرح طرح کے عظم بوں ، خوشبو میں ہوں اور کوئی آ کر اس سے سمج کہ آپ کے پاس گو برتو ہے بی نہیں تو وہ بوں ، خوشبو میں ہوں اور کوئی آ کر اس سے سمج کہ آپ کے پاس گو برتو ہے بی نہیں تو وہ کہولو۔ کم خوالا ہے نا ہے وقو ف، ہر کی پاگل خانہ میں جیجنے سے لاکن ۔ ای طرح زبان کو ہمجھلو۔ کم خوالا ہے نا ہے وقو ف، ہر کی پاگل خانہ میں جیجنے سے لاکن ۔ ای طرح زبان کو ہمجھلو۔ ( ملفو ظات نقیدالامت ، ج ۲ ، قبط کے جس ۱۱۱۲) ۔

### طلاق مغلّظه کے فتویٰ پر غصہ سے بھرا ہوا خط آیا

مفتی اعظم مفتی محووس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیدار شاوفر مایا کہ ایک مرتبدایک عورت کا خط آبا۔ اس نے لکھا کہ ہماری شاوی ایک صاحب ہے ہوئی ، بہت اچھی طرح سے اس کر، بیار و محبت سے دہنے گئے۔ ان کی برخوابش کو ہم نے پورا کیا ، اچھے سے اچھا کی کرکھا یا ، اچھے سے اچھا کی کرپہنایا ، ایک فلطی ہم سے ہوگی ، اس غلطی کی بناء پر

جوش میں آ کر شو ہرنے ہم کونٹن طا قیس دے دیں۔اب کیا تھم ہے؟

جواب دیا کہ طلاق مخلطہ ہوگی اب اس کے پاس رہنا جائز نہیں بغیر طلالہ کے۔ طلالہ کی بھی صورت بتا دی۔ اس کے بعدائ قورت کا عصہ ہے بھرا ہوا خط آیا کہ اسلام کا یہ کوٹسا طریقت ہے کہ جمافت کرے ہمارا شوہراور بھٹٹیں ہم۔ ہمیں بیچھم کیوں دیا جاتا ہے کہ ہم غیرآ دمی کامنہ دیکھیں؟

میں نے جواب میں لکھا کرآ ب كوفسرآ كيا ،بات كے سي ند بجھنے سے فسرآ يا ب اورجو یکھ آب نے سمجھادہ ہے بی غصر کی بات رکسی شریف خاتون سے کہا جائے کہ غیر آ دمی کا مند دیکھوتو اس کو غصر آنا ہی جاہئے ۔ تمر ہم نے پیٹیس لکھا کہ غیر آ دمی کا منہ ويكميس، ہم نے تو يدكھا ہے كہ حس مخص نے تين طلاقيں دى إن وہ غير ہو كيا اور غير آ دى کا مندد کھنا درست نبیں۔ہم نے منع کیا ہے فیرآ دی کامندد کیھنے سے اور جس کوآ پ غیر آ دی کہدری ہیں وہ ابھی تک غیر ہے، سیح ہے۔لین جب ایجاب وقبول ہوجائے گا تو غیرٹبیس رہے گا، آپ کا شوہر بن جائے گا۔ آپ اس کو اپنا بنا کر دیکھیں غیر رکھ کر نہیں۔اس کے باد جود آپ کوشریعت مجبورتیس کرتی کہ آپ نکاح ثانی کریں عصمت كے ساتھة بي بغير شو ہر كے گذارا كر على بين تو آپ كوا ختيار بے كرا ندازه بيہ كرة پ کے جذبات کوسکین نہیں ہوگی بغیراس ٹالائق کمینہ آ دی کے پاس جائے ہوئے جس نے آ پ کی ذرای فلطی پرساری محرکی و فا داری کوختم کر ڈالا کیاوہ اس قابل ہے کہ اب اس کی باس اوراس کے گھر جا کیں۔ماری عمر میں اس کا خیال بھی نہیں کرنا جا ہے ، اورا گر آپ کواس کے پاس جائے بغیرآب کے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی تو شریعت نے آ پ کوراستہ بتا دیا کرآ پ ذراادھرکوہوکر جائے گا ، راستہ یہ ہے۔ اس کے بعد کھراس کا كوكى محطنين آيا\_ (ايضاء قسط ٨٩،٨٧)



## آ فتآب الرسنت، ولى كامل حضرت مولا نامحمد يوسف صاحب

#### لدهيانوي رحمة الثدعليه كاواقعه

وشمنان اسلام آپ کوگالیوں بھرے خطوط سے نواز تے ، گر آپ نے بھی بھی اس پر
ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا ، بلکہ فرماتے تھے کہ عقیدت مندوں کی تعریف و تو صیف سے
دل میں اگر اپنے بارے میں بھی غلط نبی بیدا ہوگئ تھی تو دہ بھر اللہ اس سے صاف ہوگئ ۔
دھزت کو ایک بارسی نے بتلایا کہ ایک صاحب نے کسی بڑے آ دمی ہے آپ کے
بارے میں سوال کیا کہ مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی با قاعدہ مفتی ہیں؟ اس کے جواب میں
انہوں نے فر مایا کہ وہ نہ با قاعدہ مفتی ہیں نہ بے قاعدہ ۔ یہ من کر حضرت نے فر مایا ، ہاں
بحائی دہ بچے کہتے ہیں۔ میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ ۔

(ماہنامەسلوك داحسان بكراچي)\_



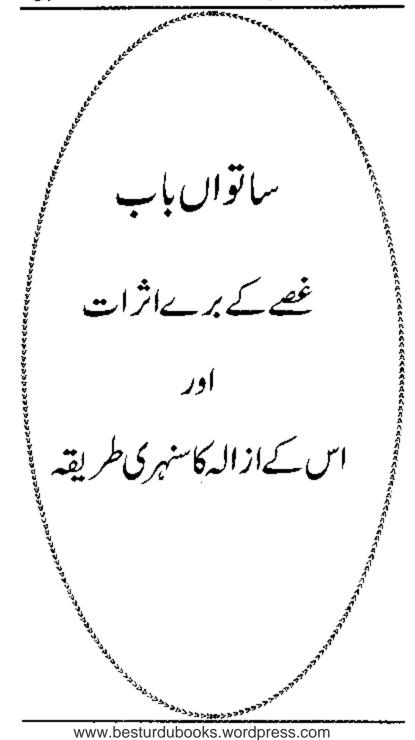

#### غصے کے برےاثرات

ارشادر باتی ہے:

ترجمہ:۔ جوخرج کرتے رہتے ہیں، قرافی میں اور تنگی میں اور غصہ کو وہالیتے ہیں اور لوگوں کومعاف کردیتے ہیں اور اللہ یکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہے۔ (آل عمران ۱۲۳) ارشاد ہاری تعالی ہے:

واذا ماغضبواهم يغفرون ( (الشوري ٢٥)

اور جب أنيس غصرة الاسباقو معاف كروسية بين.

ہے ..... صفورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو تحص اپنے فصہ کونا فذکر سکتا ہولیکن اسے پی جائے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے روز سب مخلوق کے سامنے زیاری گے دورا سے اختیار ویں گے جس بزی آ تھوں والی حور کو جاہے بہند کر لے۔ (بخاری) ہے ۔.. نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم اپنے پہلوان کس کو تھے ہو۔ عرض کیا حمیادہ مختص جے لوگ بچھاڑ نہ تھیں۔ آ ب صلی انٹہ علیہ دسلم نے فر مایا کر نہیں بلکہ (در حقیقت) وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابوش رکھے۔

اللہ تعالی نے انسان کے ول میں غصے کی طاقت رکھی ہے جومفراور مہلک چیزوں کو
انسانوں سے دور کرتی ہے اس کو انسان کی سرشت میں آگ بجھنا چاہئے۔ جب آدی کسی
مطلب سے رد کا جاتا ہے باس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز چیش آتی ہے تو وہ آگ کی
طرف بجڑک انھتی ہے۔ اس کا شعلہ تیز موتا ہے کہ دل کے اندر کا خون جوش کھا کررگوں
میں او پر چڑھ آتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ غصے کے وقت آدی کا چیرہ اور آگھیں سرخ
میں او پر چڑھ آتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ غصے کے وقت آدی کا چیرہ اور آگھیں سرخ
موجاتی جیں، چیرے کا بوست زم ہوتا ہے اس میں خون ایسا جھنگئے لگتا ہے جیسے شخصے کے
اندر کوئی چیز جھنگتی ہے۔ بیرہ الت اس وقت طاری ہوتی ہے کہ جب کی اپنے سے کم رحبہ
اندر کوئی چیز جھنگتی ہے۔ بیرہ الت اس وقت طاری ہوتی ہے کہ جب کی اپنے سے کم رحبہ

آ دی برخصد آئے گرجس وقت اپنے ہے بڑے بڑا تا ہے تو خون ظاہری جلد ہے لگر کر اس کی بڑھسد آئے گئر جس وقت اپنے ہے بڑے برائے گئر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ربنج اور قم کے سبب سے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور اگر کسی برابر والے برخصد آتا ہے تو دونوں کیفیتیں طاری ہوتی ہیں کہ چیرے کا رنگ لال بیلا ہو جاتا ہے۔ لال بیلا ہو جاتا ہے۔

نعے کا اثر دل پر ہوتا ہے بینی بدلہ لینے کے داسطے خون دل کا جوش کرتا ہے۔ آوی کا حال غصے کا اثر دل پر ہوتا ہے بینی بدلہ لینے کے داسطے خون دل کا جوش کرتا ہے۔ آوی کا حال غصے میں اس سے بھی برا ہوجاتا ہے جوشتی کا طوفان میں ہوتا ہے کنفس کی سخت کا خدا دل تھا۔ وہی خصہ کے سبب سے اندھا اور ہبرہ ہوگیا۔ پھر مذہبر کون کرے شدید منفسطے کی حالت میں آوئ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤل کا بہتے گئتے ہیں۔ افعال بے تر شب صاور ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگز جاتی ہے کہ تر شب صاور ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگز جاتی ہے کہ آدئ ہے کہ آدئ ہے کہ ارے غصہ جاتا رہے۔

غصدانسانی عقل اور ذہن کا دشمن ہے۔ بدانسان کی صحت کو تناہ کرویتا ہے اور اسے بے بناہ صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے ۔ غصے کے عالم میں انسان بھی بھیاروہ پرکھی کر گزرتا ہے جس پر مربھر بچیتا تا ہے ۔

## حضرت على رضى اللّهءعنه كاقول

حفرت علی رضی اللہ عند کا قول ہے، غضب ایک قتم کا جنون ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا خود نادم ہوتا ہے، بیندامت ہی طاہر کرتی ہے کہ اس کا فعل خلاف عقل تھا، اور اگر وہ نادم نہ ہوتو سمجھ لیما جا ہے کہ اس کا جنون متحکم ہو چکا ہے۔ (اخلاق محمر عظام حصہ سوم)

#### غصے کے نقصانات

غصے کے مختلف پہلوؤں میں ہے اہم پہلواس کے نقصانات ہیں۔ جب تک انسانی عقل د ذہن کے اس دیٹمن پرتفصیل ہے روشنی نہ ڈالی جائے اس وقت تک اس پر تا ہو پانا اس سے پچنا بے عدمشکل ہوتا ہے۔غصہ انسانی ذہن کونقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نقصانات بھی پہنچا تا ہے کہ زندگ ایک تلخ حقیقت بن کررہ جاتی ہے اور

www.besturdubooks.wordpress.com

انسان اپن شخصیت کا توازن بھی کھو بیٹھتا ہے۔ غصے کے نقصانات ملاحظہ قریاہیے۔

اللہ منصل حالت میں انسانی ذہن بالکل ، وُف ہوجا تا ہے، جس کے نیتیج میں دورہ عمولی کام بھی ہرانجام نیس دے سکتا اور دور مرد کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔

ہوں ۔۔۔۔۔ غصے کی حالت میں جذباتی تو از ن خراب ہوجاتا ہے جس کے بیتیج میں انسانی رویئے میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔

ہے۔ ۔۔۔ فصے کی حالت میں انسان کسی محفل میں جانے کے قابل ٹین رہتا ، جس کے میتیج میں وہ ماجی کردارادانبیں کرسکتا۔

جنہ ۔۔۔۔۔ غصے کی حالت میں مہمانوں ، دوستوں ادرعزیز وا قارب ہے رویئے میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جس سے منصرف انسان ان کی نظر میں گرجا تا ہے بلکہ اپنے 'کیک سماجی اورا خلاقی حق سے محروم ہوجا تا ہے۔

ہے۔ ۔۔۔ خصے کی حالت میں یاد داشت میں کی آجاتی ہے اور دماغی صلاحیتیں ہمی کم موجاتی تیں۔۔

ین تقصی حالت میں انسان حالت کا مقابلہ: رست طور پرنییں کرسکتا، جکہ غصراے آئند دے تاموافق حالت کا مقابلہ کرنے کا بھی اہل نیس جھوڑ تا۔

﴿ ﴿ ﴿ عَصْلَ عَلَى الْمَانِ كَ مُوجِ مِنْفَى جُودِ تَى ہے ، جَس كے نتیج مِن انسان البے مَانَجُ بِرِينَجُ جَاتا ہے یا نصلے کر بیٹ ہے جواس کے لئے نقصان دہ تا ہت ہوتے ہیں۔

## غصے کےخطرناک اثرات ذہمن اورجسم پر

غصے کی وجہ سے بعض ذائق اور جسمہ فی عوارش پیدا ہوجائے ہیں۔ جن میں بلڈ پر ایش،معدے کا السر،مرکا درداورڈ پر بیشن کے دورے وغیرہ شامل ہیں۔ غصے سے انسان بیار موں کا شکار ہوجاتا ہے۔صحت تباہ ہوجاتی ہے اور معاشی خور پر کمزور ہوجاتا ہے۔ اپنی آوانا کیاں شہت کا موں پرصرف کرنے کی بجائے منفی کا موں پرلگا ویتا ہے۔

## كياغصے پرقابو پاياجا سكتا ہے؟

آئ کے کتر تی یافتہ دور ش نفسیات پرائی تحقیق ہوئی ہے کہ انسان بہت سے نفسیاتی موارش پر قابو پاکر کامیاب زندگی کز ارسکتا ہے۔ غصے پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے، کیکن اس کے لئے کوشش ادر مملی افتد امات ضروری ہیں۔

فصے پر قابو پانے کیلئے سب سے اہم ہات قوت برداشت ہے۔ ہرانسان کو چاہئے کدوہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے۔ اپنے اندر جذباتی توازن پیدا کرے۔ ہات بات پر غصر کرنے کی عادت سے شعور کی طور پراڑے ۔ قوت برداشت کا مادہ جوں جو آپ کے اندر بڑھتا جائے گا آپ غصے بر قابو پائیس گے۔ اس کے لئے چاہئے کہ پہلے جیوٹی جیوٹی باتوں کو محسوس نہ کریں۔ آستہ آستہ اپنے آپ کو مضبوط بناتے جا کیں ، جی کہ کوئی بھی بیرونی کیفیت آپ کو جذباتی بیجان کا شکار نہ کرسکے۔

جب بھی کوئی الی غیر موافق صورت حال پیدا ہو جائے تو بجائے خصہ کرنے کے چند منٹ بعداس کا تجزید کریں اوراس مسئلے کی گھرائی تک پینجیس کہ یہ مسئلہ واقعی اس قابل ہے کہ آپ اس پراشتعال میں آپ کی اورائی ہے پناہ تو انا کیال عرف کریں۔ اگر یہ مسئلہ ہو تا کیال عرف کریں۔ اگر یہ مسئلہ ہے پناہ قابل ند ہوتو فوری طور پرائے مسئر وکرد ہی اور ذبی کو پر سکون بنالیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے پناہ اہمیت دکھتا ہوتو اسے مل کریں۔ بجائے مشتعل ہونے سے اپنی تو انا کیاں شبت طریقے سے صرف کریں۔ یہ بے صدا ہم ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کوئی ضروری کام سرانجام نہ دیں۔ اس وقت کی محفل میں یاکسی دوست کے پاس نہ جائیں جب تک کہ آپ کا ذبین ویسکون ند ہوجائے۔ غصے کی حالت میں اند جائیں جب تک کہ آپ کا ذبین میں۔ اس وقت کی محفل میں یاکسی دوست کے پاس نہ جائیں اور اپنی توجہ اور پرسکون ند ہوجائے۔ غصے کی حالت میں اگر دو پی سائی کام شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کی توجہ اور کی طرف میڈول ند کر کئیں تو کوئی جسائی کام شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کی توجہ اور تو انائی دوسری طرف میڈول ند کر کئیں تو کوئی جسائی کام شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کی توجہ اور تو انائی دوسری طرف میڈول میں جائے گی اور آپ غصے بر تابو یالیں گے۔

غصیے کی حالت میں جمنی طور پر پرسکون ہونے کی کوشش کریں۔ دیاغ کو خیالات سے خالی کردیں۔ کوئی سوچ ذہن پر مسلط نہ ہونے دیں۔اعصاب اور یقوں کو ڈھیلا حجوڑ دیں۔ آگر کوئی ایسی کیفیت ہوجس کاحل آپ خود حلاش نہ کر سکیں اور آپ پرمسلسل غصے کی کیفیت طاری ہوتو کسی مخلص دوست کا سہارالیں۔اس سے نہ صرف مسئلے کا مناسب على أل جائ كالبكرآب كان أي بوتي بحي بلكا موجائ كار

غصے کی حالت میں کوئی وین کتاب پرصیں یا توج کسی اعظمے مشغلے کی جانب کرویں یا

کوئی تحریر کصنا شروع کرویں تواس کی شعب نو را کم ہوجائے گی۔ تھے برقابو یائے کا ایک طریقہ میکس بے کہ آب اس صورتحال سے دور طے ب کیں ، جو تھے کا باعث بن رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خصے کی حالت میں محفل کوچھوڑ کر چینے جاتے ہیں۔ میدان کا نصے پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے۔ ای

طرح آ پہمی ای صورتحال ہے دور جا کراہینے جذبات پر قابو پالیس اور نازل ہونے

کے بعداینا کام شروع کردیں۔

بين بي آپ كوخصداً ناشرور موتو فوراً اينے خيالات كا اظهبار شروع كرديں اور عُبت دانک دے کردوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی فررای بھی کامیالی ک صورت من آب كاغصه كم بوج ع كار

عملی مدابیر کیاصورت میں آ ہے کے اندر چھپی ہوئی صلاعیتیں ظاہر ہوج کیں گی اور آپ معاشرے میں زبنی اور جسمانی طور ہر ایک صحت مند فرد کی حیثیت سے اپنا تقمیری کر داراداکریں گےاورایک پرمسرت اور پرسکون اور خوشگوارزندگی گزاریں گے۔

#### كياصحت مندانسان كوغصهآ ناجائ

بیدا یک بزا اہم سوال ہے کہ کیاصحت مندآ وی کوخصہ آنا جا ہے۔ یہ جواب سمی حد تک ورست ہے کہ صحت مندآ دی کوغصہ نہیں آ نا جا ہے ۔لیکن ممل طور برصحت مند بھی بہت زیادہ ناموافق حالات کی صورت میں غصے کی حالت میں رقمل کا ہر کرسکت ہے لیکن میضرور ہے کہ ایک صحت مندانسان میصلاحیت بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کی كيفيت برقابو بإلياء اورنه صرف اس كاشدت بلكه دوراني كوجعي كم كردير

صحت مندانسان سے مراد وہنی طور برمنوازن اور جذباتی کیفیات برقابویائے والا فرد ہے۔اس کے برنکس دہنی طور برجلد اثر پذیر بہوجانے والے لوگ زیاد وحساس ہوتے ہیں۔ وہ بات بات پر بلاوج ج جاتے ہیں۔ جس کے بیتیج میں اپنااور دوسروں کا سکون خراب کردیتے ہیں۔ لبندا یہ بات بالکل واضح ہوج تی ہے کہ ایک صحت مند آ دی بھی انتہائی ناموافق حالات میں غصے کا شکار ہوسکتا ہے۔ لیکن وہ اس پر قابو پانا بھی جانتا ہے۔ جبکہ اس کے برنکس حساس تنم کے لوگ ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جلد ہی اعصائی کشیدگی کا شکار ہوج تے ہیں۔ اس کا روشل منی تھم کہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جلد ہی اعصائی شکست وریخت کا شکار ہو کر اپنا سکون ہر باوکر لیتے ہیں۔ خصا نسانی فطریت ہے۔ لیکن ایک خاص حد تک ایک خاص عرصے کے لئے اور شدت میں کم ہوتا ہے۔

## کیاغصے کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں؟

بعض ماہرین نفسیات کے خیال میں غصے کے بعض او قات شبت اثر اس بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بیشبت اثر اس بھی ماہر سے ہوئے ہیں۔ بیشبت اثر ات بھی خاص حد تک اور خصوص حالات میں طاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان بے روزگار ہے ، اے ہروقت بیا حساس وامن گیر دہتا ہے کہ وہ ہے کارزنر گی گزار رہا ہے ۔ حتی کہ اے اپنی ذات پر غصہ آ نا شروع ہوج تا ہے۔ جس کے نتیج ہیں وہ روزگار کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور اپنی منزل کو پالیتا ہے۔ ایک طالب علم جوابی بڑھائی بر توجہ ہیں دیا تا شروع والدین اس پر خصے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ قدرے خوفزوہ ہو کر تعلیم پر توجہ و بیا شروع کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم جوابی سے کام لیتے ہیں۔ کی دیتا ہے کہ وہ اپنی اس کام لیتے ہیں۔ کی سے کم میں اس بات کا احساس والا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی جب انہیں اس بات کا احساس ولا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی فرائف بھر بین اس بات کا احساس ولا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی فرائف بھر بین احس بطر بین احساس ولا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی فرائف بھر بین احساس ولا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی فرائف بھر بین احساس ولا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی فرائف بھر بین احساس ولیا ہاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کر اپنی بین اس بات کا احساس ولا یا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا نے طاق رکھ کی ایک کا میں بات کا حساس ولا ہا تا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالا کے طاق رکھ کی اس بات کا احساس ولا ہا تا ہے تو کی دورائف کی دیا ہو کہ کو بالا ہو تا ہو کہ کو بالا ہو کا کہ کو بالا ہو کی دورائف کی کو بین کو بالا ہے کا دھ کو کو کھوں کی کو بالا ہو کا کو بالا ہے کا دھ کو کھوں کے کہ کو بالا ہو کی دورائف کی دیا گئی کو کھوں کی کو کھوں کی کو بیا گئی کو کھوں کے کہ کو بالا ہو کہ کو بالا ہو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

جب انسان اپنے مقصد میں ناکام ہوجاتا ہے تواسے ناکا می پر خصد آتا ہے۔ جس کے نتیج میں وہ کامیا بی کے لئے جدوجہد کرتا ہے ۔ لہذا غصر بعض او قات انسان کے اندر توانا کی پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایسے کام کرجاتا ہے جواس کے لئے ناممکن ہوں۔ (از افادات ماہرین نفسیات۔

#### غصه إدر سريقان

ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ نفسیاتی اختبار سے نصدیرقان پیدا کرنا ہے اور کیفیاتی لحاظ ہے مومم کر ماریقان کا باعث بنمآ ہے۔ (اسلام اور صحت)

سن کسی نے کیا خوب کہا! جو تخص غصے میں دھیما ہے، ایک طاقتور باوش ہ ہے بہتر ہے، جو مخص ول پرغلبہ بالیتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جوشہر پر نلبہ یا لے۔

#### غصه کب نقصان کا باعث بنراہے؟

خصراس وقت نقصان کا ہا عث بن جاتا ہے جب یہ بار ہارا نے گے۔ یہی انسان
اتنا حساس بوجا تا ہے کہا ہے بات بات پر خصرا ٹا شروع ہوجا تا ہے۔ تارل حالات بھی
اسے اعصابی کشیدگی کا شکار کردیتے ہیں۔ زیادہ دیر تک رہنے والا غصر بھی نقصان دہ ہوتا
ہے۔ یہ بات مشاہ ہے ہیں آئی ہے کہا گر خصرا کر جلدا تر جائے ہی تقوز سے مرصے کے
لئے ہو تو وہ کم نقسان کا باعث بنتہ ہے۔ لیے عرصے تک برقر اررہنے والا خصد زیادہ
نقسان کا باعث بنتا ہے۔ کی تک یہ کے تعریف تک برقر اررہنے والا خصد زیادہ
شعسان کا باعث بنتا ہے۔ کی تک یہ ہے شدید غصری کے رحمتی
ہے۔ سب سے اہم بات غصری شدت ہے۔ شدید غصری کے صورت بھی انسان تیزی سے
دیم کی طاہر کرتا ہے۔ شدت والاخصراعصالی نظام کو تیزی ہے اینادل کردیتا ہے۔

جب کی قص کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کے سراور چیرے کی وریدیں بھول جاتی جن ۔ چونکہ ان وریدوں کا دماغ کے آلات خون سے قرجی تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا پھولٹ اس کی علامت ہے کہ دماغ کے آلات خون میں تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ آگر قلبی اور دماغی آلات نون میں تبدیمیاں واقع ہوں تو اس وقت غصے کے اثر ات اور بھی زیادہ خطرنا کے ہوتے ہیں۔

غصے کابار بارآ نا آلات خون یا در بدوں کی بختی کا پیش فیمہ ہوتا ہے۔اس کے علاوہ غصے سے خون میں نہایت معنرصحت کیمیائی تبدیریاں بھی داقع ہوتی میں ۔خون کی رگوں کی بختی اور خودان کی خراب کیفیت ، نعد ہ ورقیہ ، نعد ہ تیموسیہ اور جسم کے تمام نعدودی نظام پر

یہتاڑاندازہوتی ہے۔

غدودی نظام کی اس مسلسل برہمی ہے بڑھا ہے کی کیفیت جندطاری ہوج تی ہے ادر محرکھٹ جاتی ہے۔ (بمدرد سحت جولائی ۱۹۹۸ء)۔

## غصه پراجزعظیم

حضرت حسن بصری رحمة الله علید نے فرمای که الله تعالی کے نزویک انسان جس لدر گونٹ بیتا ہان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہے، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصے کوئی جانا۔

## حضرت سلیمان علیدالسلام کا قول ہے

حضرت سلمان علیدالسلام نے فرمایا '' جس کو خصد دیرے آتا ہے بہت تک عقمند ہے اور جوز ودر نج ہوتا ہے والی بے وقو فی فلا ہر کرتا ہے۔''

# غصے کا نبوی (صلی الله علیه وسلم)علاج

بخاری وسلم بین آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوآدی آئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے۔ الن بی سے ایک کا چیرہ سرخ ہو کہا اور دوسرے کو گالی دینے گئے تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلمنے فریا، بچھے معلوم ہے کہ اگر دہ فخص اعبو ذہباللہ من الشبطان الوجیم کہد بیا تو اس کا خصر تم ہوجاتا۔

آن کل عمو ہا سخرت کا راور ہلڈ پریشر کے باعث اکثر افراد جلد اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ایسےلوگ نہ کور ہنسخہ نبوی عملی اللہ علیہ وسلم کواستعمال میں لائمیں۔ ( ماہناسہ الخیر )

غصہ باصدمہ کے دفتت نبی صلی اللّٰدعلید وسلم کی عادت مبارک جب آنخفرت صلی اللّٰہ عایہ وسلم کوغصہ آ تا تا آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا چیرہ سرخ ہوجا تا تھا۔ اُگر آپ کوصد مدہوتا تو ہار بارداڑھی کو چھوتے تھے۔ ایک روابت بیں یوں ہے کہ جب آپ کوزیادہ فم ہوتا ہے تو اپنے سرمبارک اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تھے اور لمبا سائس لے لے کرحسی اللہ وقع الوکیل پڑھتے تھے، جس کے معنی جیں اللہ ہی میرے لئے کانی ہے اور دہی بہترین سہاراہے۔ (سیرۃ حلبہ جلد ۲)

#### ابمان اورسكون كانسخه

ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم' دجس مخص نے عصہ کو صبط کرلیا یا وجود یکہ و دعصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ابقد تعالیٰ اس کے قلب کوائیان اور سکون سے بھردے گائے''

(جامع الصغيريس 9 ساجندا)

بزرٌ وں نے فرمایا کہ جو تخص غصر کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے۔ یعنی غصر کوصبط کر لیتا ہے تا وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے۔ (علاج الغضب )

#### حضرت موئ عليهالسلام كاوا تغه

المام نخر الدین رازی رحمة القدعلیہ نے جو بہت بڑے منسر ہیں اپنی تفسیر کبیر میں حضرت موی علیه السفام کا واقعد لکھا ہے کہ ایک بحری ان کے دیوڑ ہے جاگ گئی، اس کو جو نے کے لئے حضرت موی علیه السفام دوڑ ۔ وہ بھائے بھائے میاں ور ڈئی اور حضرت موی علیه السفام لاخی لئے جیجے جیجے دوڑ دہے ہیں۔ کا شوں ہے آپ کے پاؤں مبارک لہولہان ہو گئے اور بحری کا بھی بہی حال ہوگی۔ تمام کا نئے جیھے گئے۔ اس کے مبارک لہولہان ہو گئے اور بحری کا بھی بہی حال ہوگی۔ تمام کا نئے جیھے گئے۔ اس کے پاؤں ہے اس کے اس بھی خون بہد رہا تھا۔ آخر جی واقعیک گئی اور کھڑی ہوکر باتینے گئی۔ تب آپ نے اس بحری کو پکڑ لیا۔ بھر حضرت موی علیہ السلام نے اسپنے کا توں سے پہلے اس کے کا نئے ذکا ہے اور اس کے بیروبانے گئے۔ اس کے بعداس کو اپنے کدھوں پر انجانیا اور جہاں ہے وہ بحری بھاگی تا س جہاں ہے وہ بحری بھاگی اس جگہت پہنچادیا۔ اس وقت آپ کو غصر نہیں آیا بلکہ آپ جہاں ہے وہ بحری بھاگی ہی اس جگہت پہنچادیا۔ اس وقت آپ کو غصر نہیں آیا بلکہ آپ کے آٹس بہدر ہے جھے اور پر فر بارہے سے کہاں ہے کہاں کو قدر آپ کی معیبت میں کو ان الاج

امام فخرالدین رازی رحمة الله علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عزارش کی کہ بااللہ بیخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے۔ انتا مبر ، اتنا بر داشت ، اتنا علم راے اللہ اللہ بی رحمت سے آ ب اس کو نبی بناد ہیجئے ۔ اللہ آنالی نے فر مایا کہ میں نے ان کونبوت کے لئے متحق کیا ہوا ہے۔ یہ جارے علم میں نبی ہیں ۔ جن کے در ہے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت بر داشت عطا کرتا ہے۔

حضورا کرم مسلی اللہ علیہ دسلم فر ماتے ہیں کہ بیہلوان دہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ و ہے، ہنکہ دو ہے جو غصہ کے وفت اپنے نئس کو قالو میں رکھے ۔''

ایک دیباتی محابی جوابی نیانیا اسلام لائے فیر، ان کومعدم بی نیس تھا کہ سجد

کے آ داب کیا ہیں؟ دہ آئے اور مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کرنا شروع

کردیا۔ صحابہ دوڑے کہ کیا کررہ بہو۔ وس کوڈائنے لگے تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا لات فدر حدوہ، ان کا پیشاب منقطع زیرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے ہے تع مت

کروراس کواس کے حال پر چھوڈ دو۔ جب اطمینان سے فررغ ہوگیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم
فراس کواس کے حال پر چھوڈ دو۔ جب اطمینان سے فررغ ہوگیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم

نے اس کوا بنے پاس جا بیا اور نری سے سمجھا یا کہ مساجد اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن

کے لئے ہوتی ہیں، مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگ چھیلا نا بری بات ہے، پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پائی کی بائی لاؤاور پیشاب پر بہادیا۔

(معیم سلم کا بادیا۔

## غصے کے چندروحانی اورنفسیاتی علاج

غصہ شیطان کا تیسرا ہتھیار ہے۔اس سے عقل اور دہاغ کا توازن گجڑ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے گھوڑا بے قابو ہوجائے تواسے لگام کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ غصے میں ہےاوب نہ ہوجائے۔انسان غصے میں گالی گلوی ویتا ہے، بھی مار پہید کرتا ہے، بھی تن تک کردیتا ہے۔

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

ا چھے بندے عصد فی جاتے ہیں اور عفود در گزر کرتے ہیں۔

بہلوانی طاقت ہے بچھاڑنے کا نام نہیں بلکہ کا ل پہلوان وہ ہے جوغیے کے وقت
اپنے نفس پر قابور کھے۔ آ دمی دوسرے آ دمی پر نفسدا ک وقت کرتا ہے جب وہ خراب کا م
کرے یا کسی کی سرخی کے خلاف کا م کرے۔ اس وقت آ پ یہ خیال کریں کہ ہم نے خود
سرخت بینکڑوں کا م اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کئے جیں؟ کیا ہم نے اللہ کے خلاف کا م
شریس کئے؟ کیا اس آ دمی ہے آپ کی طاقت زیادہ ہے؟ سب ہے زیادہ تو اللہ کا زور
ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بڑے زور کے بود جو ذخلم کرنے والے وجا دئیس کرتا تو کیوں ناگوار
ہائے سن کراس قدر برہم ہوگیا۔ جس تو م جس غصہ کم ہوتا ہے وہ کا میاب رہتی ہے۔ سمجے
ہائے سن کراس قدر برہم ہوگیا۔ جس تو م جس غصہ کم ہوتا ہے وہ کا میاب رہتی ہے۔ سمجے
ہوٹ کا موقع وہ کی ہے جب غصہ نہ ہو۔

حصرت تکیم لقمان ملیہ انسلام کا قول ہے کہ تین شخص باتوں سے بیجائے جاتے میں حلیمتو غصے کے وقت، بہا دراڑ اگی کے وقت، دوست حاجت کے وقت ۔

ایک عیم کے ہاں ایک دوست آیا، اس نے جو کچھ کھر میں تھا مہمان کو بیش کیا۔

یوی بدس اس تھی، وسترخواں فھائیا، اور اپنے میاں کوگائیاں ویٹی شروع کرویں۔ وہ

مہمان غصے بوکر کھ گیا۔ عکیم اس کے پیچھے گئے اور کہاتم کو یو ہے۔ ایک بارہم تہمارے

ہاں کھانا کھارہ ہے تھے، استے میں ایک مرغی آئی اور اس نے دسترخواں پر رکھی ہوئی
چیز ول کوٹر اب کردیا۔ ہم میں سے کوئی غسہ ہواتھ ؟اس نے کہا، کوئی نیس عکیم نے کہا تو

اب بھی اب تصور کرمہمان ہنس پڑا اور نا راضگی جاتی رہی اور وہ کہنے لگا کہ تکھا وکا قول
درست ہے کہ علم، حصلہ ہرورد برچوٹ کی دواہے۔

ا کیک محض نے ایک عقلند، دانا آ دی کے پاؤں پر الی ضرب ماری کہا ک و تکلیف ہوئی مگر غصہ مند ہوا ، لوگوں نے اس کا سبب پو جھا ، اس نے کہا کہ میں نے یہ سجھ لیا کہ میر ا یاؤں کی پھر سے بھسل کیا اور چوٹ لگ کئی ، اس وجہ سے غصہ نہیں ہوا۔

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه عید کے روز جمام سے نہا کر اور صاف کپڑے پہُن کر نُکلے ،ایک فخص نے کو شھے پر سے ان پر کوڑ ایجینک دیا۔انہوں نے فرمایا ہیں تو اس قابل تھا کہ جھے پر پیھر پڑیں۔ تیری رحمت ہے کہ پھر کومیرے لئے بھرا بنادیا۔غصہ کی وجہ سے انسان دوسروں پرظلم کرتا ہے۔جس کے اندرغصہ برگا ،اس میں خود بنی ہوگی۔ جب

www.besturdubooks.wordpress.com

عصراً تاہے بعقل ختم ہوجاتی ہے۔

# قرآن حکیم اور جدیدنفسیات کی روشنی میں غصہ

غصد پر کنٹرول رکھنے کا بھی قرآن ہمیں تھم دیتا ہے۔ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو سوچنے کی قوت بے کارہو جاتی ہے اور تھج فیصلہ لینے کی صلاحیت ہاتی نہیں رہتی ۔غصہ کے دوران بڑھ جانے وائی جسمانی قوت انسان کو غصہ برا پیچنتہ کرنے والے کے خلاف جسمانی قوت آزمائی کے لئے زیادہ تیاروآ مادہ کردج ہے۔ اس لئے غصہ پر کنٹرول کی پہلوسے مفد ہے۔

اول:.....توضیط غضب کی وجہ سے درست سوچنے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ ایسے اقوال باافعال سرز دئیس ہوتے جس پر بعد میں ندامت ہو۔

دوم : ... جسمانی اعتدال و توازن بق رہتا ہے، جسمانی تناؤنہیں پیدا ہوتا ہو جگر سے زیادہ اخراج کی وجہ سے زیادہ اخراج کی وجہ سے بڑھ جانے والی قوت کے نتیجہ بیں پیدا ہوتا ہے ادراس طرح وہ بے اختیار تی پراتر آئے سے محفوظ رہتا ہے۔ فریق مقابل کے خلاف جسمانی طاقت و زیادتی کا استعال نہیں کرتا رجیساعام طور پر غصہ کے دوران اوگوں کے ساتھ جیش آتا ہے۔ سوم : ... غصہ پر کنظرول اور دوسرے پرزبانی یا جسمانی زیادتی سے گریز ، نیز سکون آمیز حسن سلوک کی برقر اری فریق مقابل کے اندر بھی سکون و کھبراؤ بیدا کردی ہو و اور خان محال کرلی جاتی دو این محال کرلی جاتی ہے اور ایس طرح لوگوں کی محبت و دوئی ماصل کرلی جاتی ہے اور تعاقبات کے اندر نوشگوار بہتری آجاتی ہے۔ ارشادر بانی ہے:

ادفع بالنبی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوهٔ کانه ولمی حمیم '' تم بدی کواس نیک سے دفع کر دجو بہترین ہو،تم دیکھوگے کے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوگی د وجگری دوست بن گیا۔''

چہارم: غصہ پر کنٹرول حفظان صحت کی رو ہے بھی مفید ہے۔ وہ انسان کو بہت سارے ایسے جسمانی امراض ہے بھی محفوظ رکھتا ہے جوشد بید تاثر ات کے نتیجہ میں عموماً بہدا ہوجایا کرتے ہیں۔ ان قمام تفعیدات کے بعد اس تھم البی کی ختلات کا نداز وانگایا جیاسکتا ہے۔جس میں خصہ پر کنٹر ول اورلو گون ہے در گذر کرنے کا ختم ویا گیا ہے اور صبحا خضب پر بہترین اجرو تو اب کا دعد و کیا گیا ہے۔

وسازعوا الى مغفولة من ربكه و جنة عرضها السموت والارض اعدت المستقيل O المديس يستفقون في السيراء والضراء والخاص الكاظمين الغيظ و العافيل عن الناس والله بحب المحسنيل الله عموان التاليق والعافيل عن الناس والله بحب المحسنيل الله عموان التي مرجاوان راه يرتم وحديث والمنتقل اوراك جنت في طرف جاتى به جس كي وسعت زين اورة مانول جيسي بهادر ووان ضراتري لوكول يحت في اوران جن في قواويد مال بول و خوال مروس عن المنتقل ولا مروس عن في المروس عن المنتقل ولا المروس عن في المروس المروس عن المروس المروس

かっか、女・女・女・女 · 女 · 女 · 女

ا ہے اوگ ہند کو بہت بینہر ہیں۔

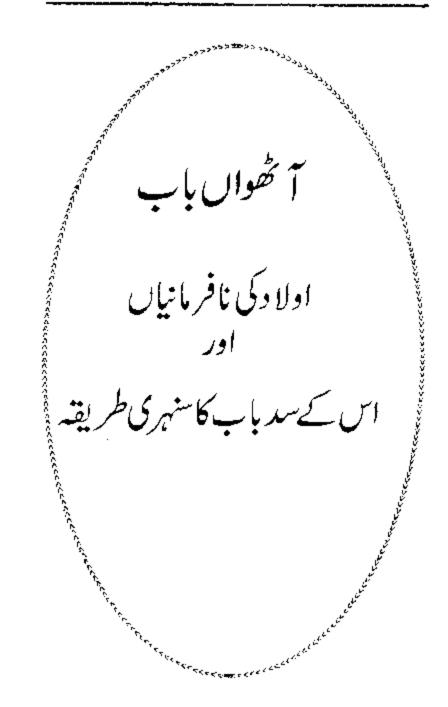

## اولاد کی تربیت جوانی سے پہلے

آن کے بھوان جمن کا ہم اہتمام کررہ میں اور جمن کے بارے میں گفتگو کررہے میں وہ کل بچے تھے۔ بیان در فتق کا کچل ہے بھو گذشتہ برسوں میں اپنے سے پر کھڑے تھے۔ بھین اور لو کیس سے بڑھ کر ہوا ن ہوئے پھر میں کیفیت وہ بارہ لوٹ آئے گی جب سربوز ہے ہول گے۔

لہذا بیخصوصی تربیت کے متابع ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی اصلاح کے راستوں کی بہجان رکھنا بیسب اس کئے کہ ان کی جزاورانسل کی ہوکر جوانی میں کا مؤ نے۔

بچ ن کی بھین میں تربیت کرنا جوانی کی تمر میں حق راستہ پر فاہد قدی کا ڈراپیہ ہے۔ جوانی کی تمر میں حق راستہ پر فاہد ہے وارنہ ہے۔ جوانی کی تمر میں حق راستہ ہو فاظنت کے قابل ہے وارنہ محنت صالحے ہوئے میں منافع ہو جانے گی۔ وہ خواہشات پر مناس کرنے والا ہوگا۔ ای کو مدنظر رکھتے ہوئے اسوام نے تربیت کی ذامہ دار یوں کا وقت مقرر کیا۔ بھین کی خط راہ روی جوانی اور برحائے میں ہر تم کی پر بیٹانی ومصیبت بید کرتی ہے۔ پھر جوانی میں اصال اولا تو ممکن برحائے میں ہرتم کی پر بیٹانی ومصیبت بید کرتی ہے۔ پھر جوانی میں اصال اولا تو ممکن بی میں برقم کی پر بیٹانی ومصیبت بید کرتی ہے۔ پھر جوانی میں اصال اولا تو ممکن بی بیتا ہے۔

### ا ـ والدين کي ذ مهواريان

اس عنوان کے تحت بہت ی باتش تا بل ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلے اس ہات کی وضا حت ہوگاں ہات کی وضا حت ہوگاں ہات کی وضا حت ہوگی کہ واقعہ بین کو اولا ور سے ترامقد تن فی نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک ہی افسان آ دم عدید السلام ہے اس کی بیوی کھران میاں قبولی کی اولا و سے نسلی افسان نہیت کا اثنا براؤ خیر ویہ لکھرات خداوندی کا تنظیم مظہر وکر شمہ ہے۔

#### أولا وعطيه خداوندي

اولاد ، والدين كے لئے اللہ جل شاندی طرف سے ایک عظید ہے۔ اس پر انسان کو پورابوراشکر اوا کر نا جا ہے۔ اس پر انسان کی پورابوراشکر اوا کر نا جا ہے۔ ہمیشداس اللہ کی تعریف کرنی جا ہے۔ ہمونک جب سے انسانی

پیدائش کا سلسلہ اور جہوا۔ ای وقت ہے ان ن کے لئے اولاد بہترین ہوگئی بہا ہ رہی ہے۔ میاں جوی تکاح کے اور یہ سلسلہ اولادی نئیس مباری رہے گا تا کہ انسانی جنس باتی رہے۔ میاں جوی تکاح کے بعد سلسلہ اولادی نئیس تمنا کرتے ہیں۔ اس مقصد میں کا میابی کے منظر رہے ہیں۔ خوش کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی رغبت رہتی ہے کہ بینے اور بیٹیوں سے اپنی آئیسیس مختشی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کئے دیا گور ہے ہیں، اور اگر حمل میں تا خیر ہوجاتی تو خالق کے آئے گر گراتے ہیں۔ تمنا کی اس مقصد میں کا میابی کے لئے مشرق سے مغرب تند کی دیئے چھان اور سے میں تا کہ اس مقصد میں کا میابی حاصل ہو۔ بیان نہ تقالی کی قدرت ہے، اور بید چیز باوجود بیکدانسان رنگ ، زیانہ جنس اور بائش میں مختلف ہیں، ان میں فطرخ موجود ہے۔

مید ہزئر یا علیا اسلام نے بھی اولاد کی دعا کی فرمایا 'میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے
اپنے چیچے ادر میر کی عورت ہا نجھ ہے مو بخش قر مجھ اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو
میر ااور آل لیفقو ہے کاوارٹ ہے اور اے رہ تو اسے کرد ہے جی جاہتا۔' (مور قامریم)
اولاد عطیہ خداد ندی ہے تر بہن مجید میں ہے آسانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ
کے لئے ہے ، بچر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الند تعالی جو جا ہیں پیدا فرما کس جے جا ہیں
لڑکی ویں ، جسے جا ہیں لڑکا ویں ، کس کسی کو دونوں دے دیں اور کسی کو دونوں ہے محروم
فرمادیں۔

اور بھی کی آبات میں میصفیون تاکید کے ساتھ آبا ہے۔ سورہ کبف میں ہے کہ ''مال داولا و دنیا کی زندگی کی زیرت ہے، ٹواب اور پونجی کے لیاظ سے باقی رہنے والی چیز، ٹیک اعمال ہیں۔''

سوروُنگل میں قرمایا کہ'' اللہ تعالیٰ نے تم ہے ہی جوڑے ہوئے ، پھرتمباری ہیو یوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تنہیں بہترین روزی عطاک ۔''

اس مطیہ خداوندی کا انسان پر بڑااٹر ہوتا ہے۔ بیاس کی نظرت وقوت کا ٹمرہ ہے۔ جب کسی انسان کواولا د کی خبر دی جاتی ہے تو وہ مسرت اور خوشی ہے جیکنے مگتا ہے۔ اس کا دل خوشی ہے بہ فی ہاغ ہوجا تا ہے۔ وہ نتظر رہتا ہے کہ گھروا لے اور خولیش وا تارب اسے مبار کباودیں، کیونکہ آن کا یہ بچستفتبل کا آدی ہے، دالدین کی امیداور آخرے کا ذخیرہ ہے۔ بیچے روے زمین پر انسانی زندگی کی بقاء کا ذریعہ ہیں۔ یہ بچہ والدین کے لگائے ہوئے درخت کی شاخ ادراس کے بودے کا پھل ہے۔ان کی خواہش اور تمنار ہتی ہے کہ بس ساری کا نئات میں ان کا بچہ بی لائق تحسین ہو۔

#### اولا دوالدین کے ہاں امانت

والدین کے ہاں اس امید کے پنج سے سے سنس کوسکون حاصل ہوتا ہے۔ دلی راحت
پاتے ہیں۔ ہے آ نے والے مہمان کے ساتھ روحاتی تعلق بید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے میں اللہ یہ رافعل سے اسے وجود پخشا ہے۔ والدین کی کوئی طاقت نہیں ، اللہ تعالیٰ نے میں اپنے کرم وفعل سے پہلمت دی۔ تو اب بدان کے پاس المانت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ المانت رکھے والا اپنی المانت والیس لے نے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مختصر یا کمی مدت کے لئے واللہ بین کے بال رکھ دے۔ تاکہ واللہ بین اللہ تعالیٰ کے حق کی ذمہ واری نہما کمیں۔ حفاظت کریں اور اید بچ کا والدی حفاظت کریں اور اللہ تھ کی اوالدی حقاظت کریں اور اللہ تھ کی اللہ بین کہ حق بین کہ والدی بین کہ جب بچہ اپنی کی گوٹ اس کی بہترین پرورش کریں۔ اسے دین کی جب بچہ اپنی کو گوٹ اس کی بہترین پرورش کریں۔ اسے دین کی جب بچہ اپنی کو گوٹ اس کی بہترین پرورش کریں۔ اسے دین کی طرف متوجہ کریں۔ اسے بہترین اوب سکھا کمیں اور اس کی تعلیم کا کما حقہ خیال رکھیں۔ یہ طرف متوجہ کریں۔ اسے بہترین اوب سکھا کمیں اور اس کی تعلیم کا کما حقہ خیال رکھیں۔ یہ ایم ذمہ والدین اس کے مکلف ہیں۔ قرآن میں جید نے بھی اسے تا کیوا بیان

یو صبیکم الله فی او لاد کم اندُجل شانہ تہمیں تہاری اولا و کے بارے میں دسیت کرتے ہیں۔

### والدين برتربيت كالزوم

یچ کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ وہ آئسیں کھولتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ مال باپ نے اس کے لئے ہوتم کی سہولت میسر کررکھی ہے۔ وہ اپنے آپ کوان دو

کے درمیان دیکھتاہے۔

کا کتات پراس کی نظر پر تی ہے تو اسے سوائے والدین کے اور کوئی نظر نہیں آئی تا، وہ
ماں باپ کوئی سب کچھ بچھتا ہے، ان بی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہر بردی اور چھوٹی بات
میں ان بی کی طرف پناہ حاصل کرتا ہے۔ اپنے ذبین ہیں آنے والے موسلا و هارسیلا ب
کی طرح سوالا ہے کارخ بھی مال باپ کی طرف کرتا ہے۔ حتی کہ بہت سے والدین تو ان
کے جوابات دینے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔ بچھوالدین کے ہر جواب پر تناعت کرتا ہے،
کے جوابات دینے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔ بچھوالدین کے ہر جواب پر تناعت کرتا ہے،
بغیر کی شک وشبہ کے تھدیق کرتا جاتا ہے، نہ تو وہ ان باتوں کو یا دکرتا ہے، نہ بی ان پر
کوئی بحث کرتا ہے۔ ہرستی ہوئی بات خواہ وہ کی ہویا جھوٹی ، ہے ہو دہ ہویا عمدہ ہر کلام کو
سلام کر لیتا ہے۔

نے کی تقل موم کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرف چاہے باپ اسے پھیرد ہے۔ اس کا دل سادہ مختی کی طرح ہوتا ہے۔ ماں جو جا ہے کھے دے، جو جائے نقش کرد ہے۔ یہ وفت بچے کا بڑاا تمیاز کی وقت ہوتا ہے۔ و و والدین کی نقل وحرکت ان کے اعمال و افعال کو بڑی محبت ؛ ورد کچیں ہے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اسی وجہہے والدین پر صغرتیٰ ہے ای حرف توجہ و لاکسی جن میں اللہ تو الی کی رضا ہوا و راللہ تو الی فوش ہوں۔

حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کواس کا نگہبان تشہرایا ہے۔لہذا والدین کے لئے یہ بھاری ہو جھ ہے ،اسی پر دنیا وآخرت کے بھیا تک نتائج مرتب ہیں۔ایمان کال، صبحے عقیدہ ،اسلامی آ داب ،عمدہ اخلاق اورشر بیت کے مسائل وا حکام سکھا کرہی والدین مرخر وہ و سکتے ہیں۔

غور ہے ویکھا جائے تو نیک مسلمان خاندان کا اہتمام ہی والدین کی گرون ہر ہے۔ کیونکہ آج کار بچر ہزا ہو کر خاندان ہے گا۔ اب بچ کی نظرتو والدین ہر ہی ہے۔ وہ اس کے لئے نمونہ جیں۔ آج بیآ سائی ہے سب بچھ سکھ لے گا۔ اس کی ہاگ دوڑ ہاپ کے قیمنہ میں ہے، وہ اسے نیکی سکھا تیں یا بدی۔ آخر اس بات کو تو مدنظر رکھنا ضروری ہے کیکل اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑ ہے ہونا ہے اور اس ذمد داری کا صاب وینا ہے۔

### تربیت اولا د کے فضائل

رسول المذهب القدعليدو منم في أيك حديث مين فرهايا:

كمل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه اوينصرانه أويمجسانه

(صحيح مسلم).

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھرائ کے مال باپ جا ہے اسے یمودی بنا کیں باعیسائی بنا کیں یا مجوی بنا کیں ۔ والدین اور دوسرے رشتہ دارول کو جوٹر بیت کے مکافف ہیں ٹری اور بدتی آ داب عکھانے پرزورد ہے ہوئے آئیس خطاب قربایا کہ:

علموا اولاد كم السياحة والرماية والموأة المعزل (بيهقى عن ابن عمو) اولا دَوتِرا كِي كُماوَ، تيراندازي كها دَاورورت كوسوت كا تناسكما وَ\_

اولا دی تربیت پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بڑے نصائل ہیں۔ چنانچہ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فر می

مانيجيل والدوليداً افضل من الاب حسن (ترمذي عن عمرو بن سعيد)

س والد کا اینے لڑ کے کو بہترین اوب سکھاویتان سے ہڑھ کرکو کی عظیمہ نمیں ۔ا ک اور جگہ قرماما:

لان يؤدب احدكم ولنده خيوله من ان يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين (تومذي عن حابر بن سمرة)

کوئی آدی این بیخ کوادب سکھائے اید روز اندا دھاصائے مساکیون پرصدقد کرنے ہے افظش ہے اور عبداللہ بن عرباس سے دوایت ہے ،ہم نے رسول الله صلی اللہ علیدوسلم سے بوجھا کہ میں دائد بن کاحق تو معلوم ہو می اولا رکاہم برکیاحق ہے؟ آرسے سی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.

ان تحسن اسمه، وتحسن ادبه

کیوان کا جھانام رکو، اے اچھاادب سکھا۔

عبداللدين عمرنے فرياياع

ادب ابنک فیانک مسؤول عینه میاذا ادبیته و ماذا علمته؟ و هو مسؤول عن برک و طواعتیه لک

اپنے جیٹے کواد ب تکھا ڈیم سے سوال ہوگا کہتم نے دے کیا ادب سکھایا ، کیا تعلیم دی ادراس سے تیرے ساتھ حسن سلوک یا مرکشی کے برتاؤ کے ہارے میں سوال ہوگا۔

اب اگر والدین اس سے خالی جی تو وہ ہڑے گنہ وورسعصیت کے مرتکب جیں۔ خسارے میں جیں ۔ امانت میں خیانت کرنے والے جیں۔ اس جمہبانی کو خدا کئے کرنے والے جیں، جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے انہیں منگف تشہرایا تھا ، اور ان کی بیدونیا و آخرت کی مسئولیت ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے اس بات سے والدین کوڈرایا اور انہیں تعبید کی کہ خود کو اور اپنی اولا وکو گنا ہوں ہے ، چائیں ، نیک کا موں برلگا تیں۔ چنا نیجہ فرمایا:

اے ایمان والو! اپنے آپ کواپنے اہل وعیال کوجنم کی آگ ہے بچاؤ ، جس کا ایندھن انسان اور پیتر ہوں گے۔اس پر ایسے فرشنے مقرر ہیں جواللہ کے تھم کی نافر ہائی نہیں کرتے ، جوتھم ملنا ہے اس کا قبیل کرے ہیں۔ (سور ڈتحریم)

حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا کہ جہنم کی آگ سے بیجائے کا مطلب میہ ہے کہ
ان کوادب وعلم سکھاؤ۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ کی فر ماں برداری
کا تقلم دو اور خیر سکھاؤ۔ بعض علماء نے فر مایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنے سے ہاپ
کے متعلق پوچھنے سے قبل ہاپ سے جنے کے متعمق پوچھیں گے۔ لہذا دالدین کو وصیت
مہلے ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی فر مایا کہ اپنی اولاد کو شکدتی کے خوف سے قبل نہ کرو۔

یا بھی ہے کہ اے لوگوا اللہ تعالی شہیں اولا دے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

اعمدلوا بيس اولادكم في التحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البرواللطف (طبراني و ابن حيان عن النعمان بن بشير) لوگوا اپنی اولا دے درمیان عطیہ میں مساوات رکھو، جیسے تنہیں یہ بات پہند ہے کہوہ تمہارے درمیان حسن سنوکی اور مہر بانی ہے مساوات رکھیں۔

## والدین کی تربیت کے آثار

اوپر کی ساری تفصیل ہے جو والدین کی ذمہ داری معلوم ہوئی بہت سے والدین اس میں کوتا ہی کر بہت سے والدین کی ذمہ داری معلوم ہوئی بہت سے والدین اس میں کوتا ہی کر کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ بداخلاقی میں طوت ہوکرا پے سرپرستوں کو بھی ہے کار دفقول سجھتے ہیں۔ معفر ہ کی تقلید کرتے ہیں۔ بن ویکھے سوچان کے طور وعادت پر چل پڑتے ہیں۔ ہے ہودہ اور حیوانوں جیسی شکل بنالیتے ہیں۔ لیے بال رکھ لیات ہیں، صاف تھرار ہے کوکوئی اہمیت نہیں دیتے ، ایک دوسرے پر پھر بھیکئا، ہرے لیاتے ہیں، صاف تھران ہیں انھا ہر جائز و نا ج گرخواہش کو پورا کرنا، تیجو ول جیسا بن جانا اور علاقت کی دوسرے پر پھر کھیکٹا، ہرے لیات ہیں، صاف تھران ہوتا ہوئے کرخواہش کو پورا کرنا، تیجو ول جیسا بن جانا اور کھوٹس کی ما نگ نکا لنا بیان کے عام افعال ہوتے ہیں۔ ان پر سول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عدیث صادق آئی ہے۔ قرم ہیا:

لتبعن سنن المذين من قبلكم شيراً بشيروذراعاً بذراع حتى لودخلوا جحرضب لاتبعتموهم قلنا اليهود والنصاري؟ قال فمن ربخاري عن ابي سعيدي

تم ضرور پہلے لوگوں کے تشن قدم پر چلو تھے۔ اس انداز سے جیسے ہائشت بالشت کے ادر ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ( تم بھی اتباع میں ایسی برابری کرد گے ) حتی کہ دوا گرکسی نیولا کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی ایسا ہی کرد گے ۔ سحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بوچھا پارسول انقدہ ہیںود ونساری ہیں، آ یہ نے فرمایا اورکون ہیں۔ ؟

اب قو حالات یہاں تک پہنچ ہیں کردائدین کے سامنے بیسب پچھ ظاہرہے، بیوین اور د بنداری کا دکوئ کرتے ہیں اور بیہ بناد ٹی دکوئی ہے۔اسلام کا اظہار کرتے ہیں ایکن ان کے جذبات ہیں اولا دکی الیک شرارتوں ہے کر اہت بھی نہیں آئی ۔غصہ ہے ان کا دل نہیں مجرۃ اور زبان سے تھیجت بھی نہیں کرتے۔ پھر اگر والدین میں سے کوئی ان پراعمتر اض کرتے ،اچھی بات کی رہبری کرے تو اولاداس سے منہ پھیرتی ہے اور بات مانے سے کوموں دور بھا گئی ہے۔ یہ سب پچھاس تربیت میں کوتا ہی کا شرہ ہے جودالدین سے ہوئی، اگر بالفرض والدین تربیت کا فرینہ خوش اسلوبی سے بھاتے تو آج بیسب پچھٹ دیکھا پڑتا

## تربيت مين كوتا ہى پر د بال

رسول انتصلى القدعلية وسهم ففر مايا:

کھی بالموء اثما اُن یضیع من یقوت (ابو داؤد عن ابن عموہ) انسان کے گنامگار بننے کے لئے کافی ہے کہ جسے وہ روزی کھلا ہے ہے ہے ضر کع کروے۔

یہ بچہ جس کی اس کے باپ نے بچین میں پرورش کی مرات دن اس کے لئے جہ گ

رگذارے،اس راستہ میں اس نے برطرح کی مشقتیں افغائیں، کوششیں کیں اس کے
لئے حلال وحرام برطریقے سے مال کمایا تاکہ بعد میں اس بودے کو درخت کی شکل
میں پروان چڑھتاد کیھے۔اس کی چڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شافیس آسان سے با تیم
کریں۔اس کی بیخواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے لئے نیک نام ہے۔ مردراز
پائے۔لیکن اس گمان میں وہ بکسرنا کام ہوجا تا ہے۔امید کے باوجودا سالوک اصان
نہیں ملا ۔والداجا کی اور دی گرکی وادی میں گھومتا ہے، بیٹا دومری وادی میں جتی کہ
دونوں کے درمیان کار ابطہ مقطع ہوجا تا ہے۔ اس میٹے پرتر آس مجید کی ہیآ بہت صادق آئی

#### انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح (سورة هود)

یہ بیٹا تیرے اہل ہے نہیں ہے اس کے اعمال اجھے نہیں، اب ایہا ہوتا ہے کہ والدین بیٹوں سے جدا بچھڑی زندگی میں اپنے خواب اور امیدوں کے پورا ہونے اور اولاد کے اعمال پر کراہت محسوس کرتے کرتے اپنی زندگی کے کھامۃ گزارتے ہیں۔ان نامساعد کیفیت کا معاشرہ میں برخص مشاہدہ کرر ہاہے اوراس ناتص ونا گفتہ بہ حالت میں مسلمان اسینے وطن میں جی رہے ہیں۔اس کوتائل کے دو ہزے برزے سبب ہیں۔

#### تربیت میں کوتا ہی کا پیہلاسبب

کونائی کا پہلا سبب ہیا ہے کہ بہت سے والدین مادیات اور دنیا واری کے تھیل تماشوں کی خواہش میں غرق ہیں۔ سر پرتی اور تربیت کے فریضہ کو اپنے لئے اہانت و ذلت مجھتے ہیں۔ کفراور فسق و فجور میں کھلے عام مبتلا ہیں۔

آپ دیکھیں گے کہ آن والدین کی اولا داس کے برنکس نگلتی ہے۔ اللہ تھائی انہیں اسلام و ہدایت کے راستہ پر چلا کر ان پر احسان فرماتے ہیں۔ بیدا ہے عقیدہ پر مضوط ہوتے ہیں۔ بیدا ہے عقیدہ پر مضوط ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو مضوط ہے تھا ہدان کی فکر ، نظام ، انگال واخلاق ہیں اسلام کی جھک دکھائی و بتی ہے۔ کیکن اولا د پر محت نہیں کرتے ۔ ان والدین کو جوؤ مہ واری اللہ کی طرف سے مونجی گئی وہ ڈھکی جھی نہیں ، اس میں کوتا ہی کا اثر ماحول واقعت میں کیسال پڑے گا۔ اگر والدین میں فریضہ ہے روگر وائی کریں ، خیرے کا مول ہے متعلق ہوتی ہوتی ہوتی ہے:

ارأيت المذى ينهي عبدااذا صلى

تو نے اے دیکھا ہے جو بندے کوروکتا ہے جب و دنماز پڑھے۔ ان والدین کے میں جرائم ان اسلام ہے دشنی وعزاد کھنے والے کا فرون ہے بھی بڑے جیں۔ جنہوں نے حق اور وعوت و تبلیخ کے راہتے میں رکاوٹ ڈالی۔ اوگوں کو دین متین میں واجل ہونے سے باز رکھا۔ رسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ڈانے سے روکا ، ضعیف لوگوں اور ہرایت وقور کے درمیان حاکل ہوئے ، جن پر رسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مساوق آتی ہے فر مایا کہ آگر ہا ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان آبا ووا جداو کی بیشت سے ایسے لوگئیں سے جواللہ تعالیٰ کی وحدائیت کا اتر ارکریں گے۔

#### تربیت میں کوتا ہی کا دوسراسبب

دومراسب جوبہت عام ہے اور زیادہ ادھیر عمر کے مردو مورت میں پایاجا تا ہے جو فلا ہر او بندار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان کی لڑکے اور لڑکیاں، بنجے جوان دینی تکل دلہ س عالم او بندار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان کی کی ظاہری علامت ہے یہ دکھائی نہیں دیتا کہ دہ اسلام پر ہیں۔ ہرچھوٹی اور بڑکی بات میں بیاجنیوں کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کوخیائی آتا ہوگا کہ ایک عربی اور چھائی ہیں۔ آپ کوخیائی آتا ہوگا کہ ایک عربی اور جا جب ایک امر کی ہے دوش بدوش جات ہے ہم اور جماعت کی تمازوں میں شریک ہوتا ہے۔ کرتی ہے اور اسلام کی تعلیہ دائیں الاتا ہے۔ جمداور جماعت کی ابتدائی باتوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ کیکن پھر وہ اجتماعی تعقید ہے تکل جاتا ہے۔ شریعت کی ابتدائی باتوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ کیکن پھر وہ اجتماعی تعقید ہے تکل جاتا ہے۔ شریعت کی ابتدائی باتوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ تاریعت کی ابتدائی باتوں کی باتوں

ای طرح ایک مسلمان انگریز یا فرانسیسی عورت جوایی ایک جوان لڑکی کے ساتھ چل رہی ہواب اس کی ماں تو شرعی لباس سے چھپی ہوئی ہے، سراور ہاتھوں کو بھی شرعی لباس سے ڈھانپ رکھا ہے۔ چہرے پر بھی بھی بھی نقاب ڈال لیتی ہے۔ مگر جوان لڑکی نظے سر، سید کھا ہوا، پنڈلیاں فلاہر کر کے چتی ہے کو یا کداسے ایک فیشن در پیش ہے۔

اس معاشرہ میں میشکل عام طور پر ظاہر ہو پیکی ہے۔ اس میں نافر مانی کا غلبہ ہے۔ اس کا تصور ہی جیب وغریب ہے ، عقل وہجھ سے بھی بالاتر ہے۔ تبجب ہے کہ مسلمان اپنے وین سے اتنام مخرف ہے۔ اس کوعلامہ اقبال نے کہا: \_

وضع میں نصاری تو تدن میں ہنوہ ۔ یہ ہیں سلمان جنہیں و کیھ کرشر ما کیں یہود

اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ معاملہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ امت،
ماحول اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ سی تحقیج نج پرتعلیم دین کا اہتمام کریں۔ نئے پیدا ہونے
والے خاند ان کی صحح تربیت کریں۔ صحح عقیدہ اور اسلامی فکر کی تعلیم دیں تا کہ باپ دادا
کے خاند ان اور اوھیز عمر کے نوگوں کے درمیان ، اسی طرح بچوں اور جوان لوگوں کے درمیان اختیار
درمیان اختلاف و تناقض ختم ہوجائے ، ورنہ یہ فرمہ داری ایسے بڑے یو جھی شکل اختیار
کر لے گی جو بچول کو بوڑھا کر دے گی۔ علامہ این قیم رحمہ انڈر نے فر مایا کہ جس نے اپنی

سیر بے گی جو بچول کو بوڑھا کر دے گی۔ علامہ این قیم رحمہ انڈر نے فر مایا کہ جس نے اپنی

سیر بے گی جو بچول کو بوڑھا کر دے گی۔ علامہ این قیم رحمہ انڈر نے فر مایا کہ جس نے اپنی

سیر بے گی جو بچول کو بوڑھا کر دے گی۔ علامہ این قیم رحمہ انڈر نے فر مایا کہ جس نے اپنی

سیر بے گی جو بچول کو بوڑھا کر دے گی۔ علامہ این قیم رحمہ انڈر نے فر مایا کہ جس نے اپنی

اولا دکوالی تعلیم سے محروم رکھا جواس کے لئے نافع ہاور یوں بی نضول و ہے کا رچھوڑ
ویا تواس نے بہت براکیا۔ اکثر اولا دیش فساوان کے والدین کی وجہے آتا ہے۔ انہیں
ہے ہووہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وین کے فرائض وسٹن نہیں سکھاتے۔ بچپن میں بی انہیں ضالح
کردیتے ہیں بیان کے لئے بھی باعث ضرر ہے اور والدین بری عمر میں اولا وے استے
برے سہارے کے نقع ہے بھی بحروم رہ جاتے ہیں۔ بہت مرتبدہ کھا گیاہے کہ کہیں والد
نے بیٹے کو نافر ، فی برؤ اننا تو نز کا کہتاہے کہ ابوجی آپ نے جھے بچھین میں بی نافر مان
بنادہ تھا۔ اب بری عمر میں ، میں نافر مانی بی کروں گا۔ آپ نے جھے بچپن میں بی شاک
سردیا، میں آپ کو برد حالے میں ضائع کرتا ہوں۔ (طاعت وا بااولی الابصار)

## گھر کی وجہہے انحراف اوراس کاحل

خاندان یا گھر سے مراد پہلے تو مال باپ ہیں۔ چھراد ان دیمین بھائی اور دوسرے دشتہ دار بھی اس میں دبخل ہیں۔ 'اسر ق'' کامعنی خانداین۔ بیدہ فیمیادی مقام ہے جس میں انسان زندگ گزارتا ہے۔ توجہ و تربیت حاصل کرتا ہے۔ اس میں انسان کی خداداد صلاحیتوں کا پروان چڑھتا ہے۔ افکارو خیالات تشوہ تمایا تے ہیں اور نوجوان متحرک ہوتا ہے۔

گھریا خاندان افراد ونو جوانوں کے لئے بنیادی تر بی سینرہے، جاہداس میں نو جوان کو اچھی صحبت ملے یا بری، خیرصادر ہو یا شر، جذبات مہذب ہوں یا مجروح، معاشرہ سدھرے یا جُرُف اور است توی ہو یا ضعیف۔ ان تمام چیزوں کا دارد مدار خاندان وگھریر ہے۔ اچھی توجہ ہوگی تو اچھا کیاں تمودار ہوں گی، بری توجہ ہوگی تو برائیاں۔ جیسانیج و بیا بچل ۔

عمر بلوخاندن کی تربیت کے دوران بہت می کوتا ہیوں اورغفلتون کی وجہ ہے اوا او تباہی وفساد کے دھانے جائبینچتی ہے ، ذیل میں ہم ان کوٹا ہیوں کا ہائتر تیب جائز دلیس گے اور ہرکوتا ہی کاموثر علاج بھی بتا کمیں صحے۔

#### (۱) تربیت میں بےتو جہی اوراس کا علاج

ا کشر نو جوانوں کے انحراف کی جڑا ور بنیا دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اولاو کی تربیت میں کوئی دلچیس لی بچیس بیں ان کے ساتھ کوتا ہی اور بے پر واہی کا مظاہرہ کیا۔اولا و کی پرورش کے بارے میں دین ادکام سے جائل وانجان رہے۔ اوٹر ھے منہ گر پڑ کربس مال ہی جمع کرتے رہے اوران کے لئے کمائی کرتے رہے ۔ای میں ان کی ساری ہمت صرف ہوئی۔ مال وعیش ہے بھی اولا دکو ٹا ظرتر بیت دے کر مستقبل میں ان کے لئے تباہی و ہلاکت کی راہ ہموار کردی۔

اس مرض کا علاج ہے کہ مال ہاپ سی تھی تربیت میں جان کھیا ہم ۔ اپنی فرمد داری کو سی کھیں ہے ۔ اپنی فرمد داری کو سی سی اور اس میں جندی دکھا ہم ۔ والا دت ہے پہلے، ولا دت کے بعد، دوورہ پلانے کی مدت میں، پرووش کے ایام میں، بھین میں قبل اس کے کہ جوان والدین کے ہاتھ سے نکلے، اس کی کلڑی سخت ہو۔ اس کے بازومضوط ہو، مال ہاپ اس کی بہترین مال اس کے بہترین میں کی تھیں اٹنا کے اصلاح کریں، کیونکہ نو جوان نے جیسی عادات بھین میں کی تھیں اٹنے کو جوانی میں ابنا کے کا اور جیسی غذا بھین میں کھیں اٹنے کے اس کی تاثیر یا ہے گا۔ شاعر نے کہا: \_

وينشأ ناشئي الفتيان فينا على ماكان عوده ابوه

میٹو جوان انجی عادتوں کے ساتھ جارے درمیان پر ورش پاتے ہیں جن کی عادت اسے اس کے باپ نے ڈالی تھی۔

دین حفیف نے اولا دکی تربیت کے لئے عمدہ راستہ تر تیب دیا ہے۔ پھر والدین پر واجب کیا ہے کہ وہ اولا دکو بچپن ہی ہے اسلامی آ داب، ایٹھے اخلاق ، دینی عبادات اور شرقی احکام سکھا کیں تاکہ بچہاور بکی بڑے ہوکر محفوظ ہو سکیس ، اور ان کے سامنے فکری جنگ ، آنے والی برائی کے طوفان اور ایک بیاریاں جن کے پیدا ہونے کا احمال ہے کے مقابلہ کے لئے ایک مضبوط بند موجود ہو۔

والدین بھی اولا و کی تربیت کے لئے باہم تعاون ورضامندی ہے ایک لائح عمل پر متفق موجا کیں۔اسے دونوں کمل کوشش وسعی ہے اولا دیرہا فقد کریں اور پھرکزی تخرانی بھی کریں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

### (۲) والدين كالخراف اوراس كاعلاج

نوجوان الزگول اور نوجوان الرکول کے فکری ، عقائدی اور معاشرتی انجواف کا اصل سبب ' والدین کا انجر ف ' ہے۔ ووائح اف کمی تو ذاتی ہوتا ہے اور کمی معاشرہ سے متاثر ، ہوکا وہ ایسے کا م کر شررتے ہیں۔ مشا والدین راق کو جائے ہیں۔ اسکیلے یا اوالو کے ساتھ ۔ پوری پوری رات ابو ولاب میں گزار دیتے ہیں۔ فی وئ کے بے جودہ پروگرام، آوارہ اور فخش فلمیں و کیلئے ہیں۔ جوا بازی کرتے ہیں او رہے ہودہ مناظر و کیلئے میں آتے ہیں۔ کا فی ہے۔ شراب نوشی اور نشہ میں آتی ہے۔ شراب نوشی اور نشہ میں آتی ہے۔ شراب نوشی اور نشہ آوراشیاء کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ای سے تو اولا وائح اف کی پریکنس کرتی ہے اور بہت جلدی ہے اور استادی سے قواولا وائح اف کی پریکنس کرتی ہے اور بہت جلدی ہے اور الدین کے قدموں کیا جلتے ہیں۔

اس انحراف کا علان ہے ہے کہ واقد میں فوری حور پر ان مہلک وفعال ہے اجتناب کریں۔ اپنی اواد کے لئے سمرہ نمونداور مہترین مثال بنیں، تا کہ اولا واپنے والدین ہے متاثر ہوکر ان کی اقتدا کرے۔ کیونکہ ہیچ کی نگاہ والدین پر گئی رہتی ہے ۔ وہ ان کی شرکات کا شہرامطالعہ کرتے ہیں اوران کے چھوٹے بڑے ہرتشم کے باریک کام کی تاک میں ہوتے ہیں اوراس ہے متاثر ہوتے ہیں۔

#### (۳) والدین کے مابین انتشاراوراس کاعلاج

ماں باپ کے درمیان انفصال و انتشارہ ودنوں کے درمیان متفق علیہ امور کا فقدان ، لکاح واز دواجی زندگی کے اغراض و مقاصد کا ضیاع ، اولاد کے ساسنے باتوں یاتوں میں جھڑٹا ، ایک دوسرے کو مارٹا ، گائی گلوج کرنا ، ایک دوسرے کی ھٹک کرتا ، اس طرح اولا د کے درمیان اقبیاز رکھنا ، ایک کوزیاد ورتبد دیتا ، دوسرے کا خیال تک شدر کھنا۔ باپ کا اکثر ادقات گھرہے قائب رہنا عورت کا آزوارہ ہوجانا ۔ حیاء سے اور ماحول سے نکل جانا و غیرہ ، یہ تمام یا تیم اورا و کی چھٹی جس میں اثر کرتی تیں ۔ ان کی تفس میں بندش بیدا ہوتی ہے ۔ فساد کی اخلاق ان میں مضوفی کھڑتے ہیں اور ان کے ساسنے انحراف کا ایک نششہ کھل جاتا ہے، جس کی شکل ہے مشکل ہو کر پھرود ساری حدود مجاز تگ جاتے میں۔

ات صورتحال کا علات میہ ہے کہ گھر کے لوگ اپنے اندرفعنس و کمالی ،سکون وروی پیدا کریں ۔ محبت والفت کا سرچشر بنیں ۔ اپنے اعمال ، انکار اور اغراض و مقاصد میں پیجبتی پیدا کریں ۔ زعم گ گزار نے کے لئے انقاقی طرزقمل اپنائیں ۔ ان تمام یا توں ہے اسپنے آپ کو بچائیں ، جن کا تذکر و جوا۔ اولا و کے معاصفے میں خدائی ترتیب کولازم پکڑی ۔ ان کے درمین مساوات و برابری رکھیں ۔ کسی کوزیادہ رتیہ ندویں ۔

گھروائے ترام کامول سے اجتناب کریں کیونکہ شریعت بڑے تکیم ہے۔ ہرحرام میں مفاسدو خباشتیں ہوں گی ، جن کا متیجہ نحراف ونقصان تفار اس لئے شریعت فے اے ترام قراروں امال باپ پر میر محرضروری ہے کراپنی خاص مشکلات اورا پنے عاکمی او اندرونی اختلاف تا کواوالوں نے فحل محص ۔

اس پر ہیں نہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں بیکہ اُٹراف وآپی کی ناجاتی وغیرہ سے ہیزاری کا اٹلہاد کریں اوراس سے سرعام نفرت کا املان کریں۔ اِٹراف ومشکلات کی ان تمام کیفیات کا بھی متبادل طرزعمل افتیاد کریں ۔ بھی راہنمائی اورا جھے: ق ل اولاو کے سامنے ظاہر کریں تا کہ حقیق سعادت و دفاہ وٹر تی مطلوبہ مقاصد اور خاتمی زلد ٹی کے تھیجے وسالم نتائج تک رسائی ہو سکے۔

### ( ۴ )والدین کے قال وحال میں تضادا وراس کا علاج

باپ جن باتوں کی طرف اپنی ادلا داور نوجوان کو متوجہ کرے اس کے خلاف کرے۔ جس عمل ہے اولا دکورو کے خوداس کی مخالفت کرے، مثلاً اولا دکوسگریٹ ہے منع کرے اورخودسگریٹ نوشی کرے ۔ جھوٹ، فریب اور ملاوٹ ہے منع کرے ۔ خودیہ سب کچھ کرے ۔ اولا دیت تو اخلاق فاضلہ اور عادات حمیدہ کا طالب ہے اور خوواس ہے کوسول دور ہو۔ نماز ، روزہ اوراصلاح و نیک کام کا تقم دیے، لیکن خوداس میں کوتا ہی کرے ۔ ای خرح ماں بنی ہے عضت و کمال کی خواہش کرے ۔ لیکن خوداس کی بیرحالت ہو کہ وہ فخش میگزین فرید فرید کر پڑھتی ہے۔ فیشن واسٹائل میں خوب بیبیہ بہاتی ہے۔ نضول فرج ہے۔ شو ہر کے گھرے چلے جانے کے بعد گھو منے پھرنے نکل جاتی ہے، پھر اولا د کے سامنے جھوٹ بول کرنج بچا کہ چا ہتی ہے۔

ان تمام ہاتوں سے مال ہاپ گویا کہ خوداین اولا دکوائل کی مشق کرار ہے ہیں اور یکی چیز نوجوان کو انحل میں سے بیسسب یک چیز نوجوان کو انحراف پر برا میجند کرتی ہے۔ تربیت کے دسائل میں سے بیسب سے بری بات ہے۔ ماں باپ کی صورت اولاد کے دل میں نقش ہوجاتی ہے۔ وہ احترام و عزت کھو میٹھتے ہیں۔ ماں باپ کے اس رویہ سے اولاد اس تناقض ، اضطراب و پریشائی میں جتلا ہوجاتی ہیں اوراین ذات کو گمنام کردیتی ہیں۔

اس بیماری کا علاج بھی دہی ہے جو پہلے دوانح افول میں گزرا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے قول وعمل میں مطابقت بیدا کریں۔ اولا دکومتوجہ کرنے اور کہنے سے پہلے ہی اپنے آیے کوعمہ ومثال اور بہترین نمونہ بنا کیں ۔

#### (۵)نو جوان کی رعایت میں کوتا ہی اوراس کاعلاج

مال باپ کی اس مرسلے میں کوتائی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دہ نوجوانوں کیا حساسات، جذبات اور خیالات کوئیں سیجھے۔ اچھی باتوں کی عادات اور خیالات کوئیں سیجھے۔ اچھی باتوں کی عادات اور تقلید کی فکر خبیں کرتے ۔ نوجوان کی رائے کو ہاکا سیجھے ہیں، اس کے تصرفات کا خداق اڑا تے ہیں۔ تشدد وختی ہے ان سے خدمت چاہجے ہیں، اس کی نفسیات وآ رام کا بالکل اعتبار ٹہیں کرتے۔

ان تمام امورکو ہلکا بھلکا نہ تمجھا جائے۔ ان کا مناسب علاج کیا جائے۔ ور نداولا د اپنے والدین سے کنارہ کش ہوجائے گی۔ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹیس کے اور باغیوں کے جال میں پھنس جائیں گے۔ لہذا والدین پر نوجوانوں سے اچھا معاملہ اور مشقت طلب محنت واجب ہے۔ وہ ان سے بھائیوں اور دوستوں جیسا معاملہ کریں۔ مشکلات میں ان کی رعایت کریں۔ نیکی وفلاح کے کاموں میں ان کی راہنمائی کریں۔ مجھی بھی آئیس تھوڑ اوقت آزاد کی کے لئے بھی دیں۔ سید ھے داستے کی طرف ان کا ہاتھ پکڑیں۔ زندگ کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔انہیں جسمائی پختگی، بلند خیالی، تیز احساسات، دورا تدلیثی اوراحساس زندگی سمجھا کمیں تا کہ وہ باریک تر باتوں کوبھی بچھ سکیس۔

## (۲)معاشی تنگی اوراس کاعلاج

اولادیس انحراف کالیک سب محاثی تنگی بھی ہے۔ مثلاً باتھ تنگ ہواور آیدنی محدود ہوکہ والدا پی اولادی خواہشات کی بحیل نہ کر سے ۔ ان کی مرغوب آرزوؤں کو پورانہ کر سکے۔ ان کی مرغوب آرزوؤں کو پورانہ کر سکے۔ ان کی غذا اور حاجات ضروریات کا تقیل نہ ہو سکے ۔ ان سے پہلے تو نو جوان لڑکی اور پھرٹو جوان لڑکا بھی انحراف کی زدیش آجا تا ہے ۔ اس وجہ سے باپ کواضائی کام کرنا پڑتا ہے اور اس سلسلے میں وہ اپنے گھر اور اپنی اولاد سے دور رہتا ہے ۔ بھی بھی ماں باپ کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح باپ کو بھی کام کرنا پڑجا تا ہے ۔ اولاد کوا سمنے اور ہے لگام چھوڑ دیا جا تا ہے ۔ اس طرح معاشی تنگی میں گھر کا تنگ ہونا تی ہے ۔ سب گھر والوں کو اسٹے ایک بی کر سے میں سونا معاشی تنگی میں گھر کا تنگ ہونا تی ہے ۔ سب گھر والوں کو اسٹے ایک بی کر سے میں سونا

ما حولیاتی اعتبار ہے بھی گھر والوں پر بہت ہی چیزیں ضرر بن جتی ہیں۔ مثلاً دوسروں
کی ویکھا دیکھی مہنگی قتم کے کیٹر ہے استعمال کرتا محقلوں میں جاتا ، جان ہو جھ کرزیادہ سے
زیادہ میر مقرر کرنا ادرخوب چیے لٹنا تا وغیرہ ، بیا ادراس قتم کی کئی اور مشکلات ایس ہیں جنہیں
اہل خانہ نے ضروری مجھ رکھا ہے ۔ ماں باپ کے پاس آئی رقم نہیں کہ ان باتوں کی تحکیل
کریں ۔ نتیجہ اولا و کے لئے یہ نکلتا ہے کہ و وہری عادتوں ، سرکشی اور فساد ہیں جابڑتے ہیں ۔

اس کا علامت بھی والدین سوچیں بلکہ اولا ربھی والدین کے ساتھ ل کراس کا حل
نکالنے میں تعاون کرے ۔ مشکل و دشوارخواہشات سے اجتماب کریں ۔ ماحول کی دیکھی جھوڑ دیں ۔
دیکھی جھوڑ دیں ۔

نو جوان کی شادی کی رکادٹول کوحل کر کے اس کی شادی کردیں۔اس سے نو جوان بہت مشکلات اور نساد سے نے جائے گا۔اس میں خانہ ذمہ داری کا بھی پچھا حساس بیدا موگا۔اپنی زندگ کی مختلف کیفیات اوراپن جان دیال کی پونجی کا بھی احساس ہوگا۔ گھر کے خرج میں بھی میا ندردی رکھی جائے۔ مشتید مقابات اور مواضع بھسکن ہے ۔ مشتید مقابات اور مواضع بھسکن ہے بھی ڈرایا جائے۔ یعنی حلال وحرام کی تمیز سکھائی جائے۔ نکاح ، مہر ، زیوراور مشقل رہائش کی مشکلات ، شادی کی گرال بار تقریبات اور تقریبہ مامان و جمیز وغیرہ یہ سب بچھ گھر والوں کے ہاتھ بر مخصر ہے۔ اس کاعل ، علاج اور تقریبہ بھی انہیں کے پاس ہے۔ یہ چاہیں تو این مشکلات ہے ایس کاعل ، علاج اور تقریبہ بھی انہیں کے پاس ہے۔ یہ چاہیں تو این مشکلات ہے ایس کے بری بھی کرسکتے ہیں۔

### (۷)اولا دیےحسن سلوک کی کمی

والدین کا اولا دسے حسن سلوک نہ کرنا بھی انجواف کا سبب ہے۔ مغربی ماحول اور دوسرے فساوی متم کے جو شاندان ہیں ، ان کے دئن بہن کا ہم پر بزاائر ہے۔ بیائر اولا و میں بھی کا فی سرایت کر چکا ہے۔ اس وجہ ہے باپ مجود آاولا دسے مجھ سلوک ٹیم کر سکا۔

کو تکساس نے بیسب بچھا ہے او پر لازم کر رکھا ہے۔ لبذا باپ کے اولا دی ساتھ میکے معالمہ نہ کرنے ہے اس کچھ عطیہ وغیرہ نہ دینے ہی تو جوان اپ کھرے نظرت کرتا معالمہ نہ کرنے ہے اس کچھ عطیہ وغیرہ نہ دینے ہی بھی تو جوان اپ کھرے نظرت کرتا ہے۔ وہ دیال راغب ہوتا ہے جہال اس کی امریدی اور خواہشات پوری ہوئیس۔ یہاں ہے ۔ وہ دیال راغب ہوتا ہے جہال اس کی امریدی اور خواہشات پوری ہوئیس۔ یہاں ہے جہال اس کی امریدی کرتاس پر کوئی تھیجت و وعظ الرئیس ،

اس بیاری کا علاج میہ ہے کہ اولاد کے ساتھ والدین حسن سلوک کریں۔ ان کے لئے رشتہ وارد کن حسن سلوک کریں۔ ان کے لئے لئے رشتہ واروں وا قارب سے ل کر گھریس عمدہ ماحول مہیا کریں۔ ان کے لئے متا کج فیز اور باسقصد اجتماعی اعمال تجویز کریں۔ نیک و صالح دوست کے ساتھ ان کا تعلق استوارکروائس۔

مناسب مرغوب فتم کی خواہشات وامیدوں میں ان کا ہاتھ بنا کیں اور جتناممکن بموسکے ان سے فارخ اوقات کواصلاح وجھلائی سے کاموں میں مشغول کریں۔شاعر نے کہانی

ان الشباب والفواغ والجلة مفسلة للموء اى مفسلة جوانى، خاقت اورفراغت انسان كے لئے كوئى شكوئى قساد لے كرآتى ہے گھراور غاندان کی وجہ سے جوائم اف نوجوانوں ہیں آتا ہے اس ساری ہمنے کا ہم اخت ام کرتے ہیں۔ عفاءادرمر فی حضرات نے بہی خلاصہ نکالا ہے کے نوجوانوں اور نوجوان لڑکیوں کے جرم وفساد کے در برد و مستدحال تربیت اور ب لگام کینی ہمبلک خاندان ، خاتی استثار، بہتو جہی اور جنت و شرید سلوک پایا ہے تو جہ اگر ان اسباب برتا ہو پالیا گیا تو سبب یعنی نوجوانوں کی تبای بھی تا ہو ہیں آجائے گی۔ توجہ و فرمہ داری کو جھایا جائے تو سبب یعنی نوجوانوں کی تبای بھی تا ہو ہیں آجائے گی۔ توجہ و فرمہ داری کو جھایا جائے تو سبب یعنی نوجوانوں کی تبای بھی ان اور کھنے کا فرمہ دار خاندان کو بنایا ہے۔ ان سے اگر حفاظت اور نوجوانوں کو فساد سے دور رکھنے کا فرمہ دار خاندان کو بنایا ہے۔ ان سے اگر بھی ہوگا اور اس کا ہو جھ بھی افسانس کے بھی کے درسول الفد سلی افتہ کی وہ شہور صدیت ہوگئے گزری ہے کہ

'' ہر بچہ فطرت اسمام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر والدین اسے بہودی مناتے ہیں یا نصرانی یا بحوی ۔'' ( بخاری عن الی ہر پر ورضی اللہ عند )

# والدین کی پرسکون زندگی اولا دکا تا بناک مستقبل ہے

اسلام نے نکان کے بعداز دواجی زندگی کوکامیاب بنائے پر کافی زورہ یاہے۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبہ ہائے زندگ کے سطے ایک نمونہ اور مثال ہیں، اس لئے اس معالم میں بھی رسول اکر مرصلی اللہ علیہ وسم کے بتلائے ہوئے سنبرے اصولوں سے رہنمہ کی حاصل کرنی جائے نہ کیونکہ والدین کی پرسکون زندگی اولا و پر بہت ہی فتبت اثرات مرتب کرتی ہے۔

والدین اگر گھر بیل ہے۔ سکوٹی کے عالم میں ہوں اور وہ گھر جنگ و جدل کا ایک مرکز بن چکاہوتو نو بت طلاق اور ضلع تک جائینچتی ہے۔

دوسری شادی تو دونوں کی دوہ رہ ہوجاتی ہے کئین بچوں کے متعقبی پر کیا گزرتی ہے؟اہے د نناحانتی ہے۔

ای لئے ہروہ چیز جو دونوں کے دلوں میں دراڑیں بیدا کرنے کا باعث بتی تھی، اسدَم نے شروع بی ہے اسٹے تم کردیز،اسلام چونکہ سچیندہب ہے جیسااسلام کا تدرہے الیابی اسلام کا باہر ہے، اسلام دونلی پالیسی ، دورُ ندپین ہرگز اختیار نہیں کرتا۔ جیسے آپ
فے ویکھا ہوگا سگریٹ کا پیکٹ ٹریدیں آو او براس کے لکھا ہوتا ہے، ' تمبا کونوشی صحت کے
لئے معٹر، منجا نب وزارت سحت' الیکٹرا تک میڈیا پہلی اس کے کمرشلز آتے ہیں آو اس
کے ساتھ بھی یہ چیز گلی ہوتی ہے کہ یہ چیز معٹر صحت ہے، اور گویا وہ یہ بتلا کرقوم کو یہ باور کرانا
جائے ہیں کہ وزارت صحت قوم کی بولی خیر خواہ ہے، ارسے اگرتم واقعی خیر خواہ ہوتو اسے
بند کیوں نہیں کرویے ، صرف یہ بتانا کہ یہ معٹر صحت ہے اس ہے وزارت صحت کی ذمہ
دری یوری نہیں ہوتی۔

## کہنے کی وفااور ہے کرنے کی وفااور

بنج کو یہ کہ وینا کہ چولہا ہاتھ اور کیڑوں کو جلادیتا ہا در بنج کو چو نیے کے پاس
چھوز وینا اور یہ بھے لینا کہ بیس نے اپنی ذمہ داری پوری کر بی ہے ، و نیا کی کوئی عدالت بھی
اے بیس کہ گی کہ واقعی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کردی ، جب مال باپ بچھر ہے
ہیں کہ چولہا جلاتا ہے اور بچہائی کے پاس کھیل رہا ہے ، نیچے کے ہاتھ میں ماچس ہواور
مال یہ کہہ کر خاموش ہوجائے کہ بیٹا! یہ ماچس کورگڑ تائیس بیجلادی ہی ہے، وہ یہ کھی جی
میں نے اپنی ذمہ داری پوری کروی اور نیچ کے ہاتھ سے ماچس نہ چھینے بلکہ ماچس ای
میں نے اپنی ذمہ داری پوری کروی اور نیچ کے ہاتھ سے ماچس نہ چھینے بلکہ ماچس ای
وہی اندر ہے وہی باہر ہے، نفاق نام کی کوئی چیز اسلام کی سرحدوں کے قریب نہیں بھتگتی ،
وہی اندر ہے وہی باہر ہے، نفاق نام کی کوئی چیز اسلام کی سرحدوں کے قریب نہیں بھتگتی ،
خراک کے نظریات بیل ، شائل کے افکار وعقا کہ میں اور ندائل کے احکام ومسائل میں ، ہر

پس بچوں کے انحراف اور خراب ہونے کے بیاہم بنیادی اسباب وعوائل ہیں جو نہا بیت خطرنا ک اور ضرور سال ہیں۔ اس لئے اگر تربیت کے قرصہ داروں نے ان عوامل کا تد ارک نہ کیا تو بچوں کی نشو ونما برائیوں میں ہوگی اور وہ ہرفتم کی ہے حیاتی اور گمراہی کو اختیار کریں گے، اور لوگوں کے امن وسکون کو بر بادکریں گے۔ پھران کوراہ راست پر لانا نہایت وشوار ہوجائے گا۔ تربیت کرنے والے حضرات کو چاہیے کہان کی اصطلاح کے لئے اسلای طریقہ کو اپنا تھیں۔ ابنا تیں تا کہ بچے ارواح کی پاکیزگی ، فقوس کی صفائی ، ہاطن کی طبارت اور اللہ تعالیٰ کے عظم بجالانے میں مثل فرشتوں کے ہوجائیں اور دوسروں کے لئے بہترین نمونہ بن جائیں۔ جائیں۔

اب میں آخر میں سوائے اس کے اور کچھٹیں کرسکتا کے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ جل شانہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہے وال کی عزت و اللہ جل شانہ ہے دعا کروں کے مسلمانوں کو ایسے کا موں کی تو فیق و ہے جوان کی عزت و سعاوت کا ذریعہ بنیں ، اور بیاللہ تعالیٰ کے لئے پچھشکل نہیں۔ بے شک وعاون کا قبول کرنااس کی شان کے لائق ہے اور و و بہترین مسئول ہے ، اور اس لئے کہتمام تعریض اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہیں جوتمام عالم کارب ہے۔

\$\infty \document \cdot \document \docum

نواں باب

طلاق کے نقصا نات

اوراس ہے بیچنے کا طریقہ

أور

حلاله كى شرعى حيثيت

طناق کا استعمال خطرناک ہے! دوخ ندانوں میں دشمنی معصوم بچوں کی تابئی ،چین وسکون کی بر ہا دی، گھر کا اجڑ جانا محلّه میں ذلّت ورُسوائی

#### ابتدائيه

نکاح کا قائم رہنا؛ ہمی محبت اور خاندانی تعاقبات کے فروغ کا ضامن ہے جب کہ طلاق اختلافات ، خاندانی جھٹڑوں اور اس کے علاوہ ہے شارخرا ہوں کا باعث بنتی ہے۔ اس کئے طلاق صرف اور صرف شدید غرورت کے وقت دی جائے اور وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتی جائے۔

لیکن ہمارے ہاں طلاق دینے کے سلسلے بیس جنر ہاتیت اور لاعلمی کا مظاہرہ ہوتا سبحائی نے بہت تی پر میٹانیوں کے درواز سے کھول دیئے جیں ۔

چنہ نچے دیکھا گیا ہے کہ اس اقدام کے بعد جب غصر تھنڈا ہوجا تا ہے اور جذبات کی آگ بجھ جاتی ہے تو ایسے لوگ پریشانی کے عالم میں اورے اورے پھرتے ہیں۔ اب یا تو وہ ساری زندگی کف افسوس منتے رہتے ہیں یا ایسے لوگوں کی علاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں جو تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیں۔

یوں بدلوگ ان حضرات کی بات پڑتمل کرے بظاہر مطمئن ہوجاتے ہیں لیکن درحقیقت ومسلسل گناہ کیرہ کے مرتکب دہتے ہیں۔

### طلاق اورخلع كابيان

زوجیت کے دیشتے میں بھی جھی ضل آجاتا ہاوراس میں اضطراب آجاتا ہے کہ تعلق جاری رکھنا انتہائی مشکل ہوجاتا ہے ، جھڑ ہے موافقت پر عالب آجاتے ہیں اور رشتہ ختم کردینا جائز ہوجاتا ہے ، بھڑ ہیں کوئی فائدہ نہیں ، اورا بسے دیشتے کو ختم کردینا جس میں الفت ، محبت ، سکون اور بمدردی ند ہو، جائز ہوجاتا ہے ، ان تمام وجو بات کی بنا ، پرتار ن اور اسلام ہے پہلے اویان میں اور وسرے معاشرون مثلا ہورپ وغیرہ میں طلاق کی اجازت سوجود ہے ، لیکن اسلام نے طلاق کی اجازت کے ایسے امور کے ساتھ مشروط رکھا ہے جن کا ترک کردینا بہتر ہے ، کیونکہ انتد تعالی کو بیابسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ الند تعالی کو بیابسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ الند تعالی کو بیابسند ہے۔

#### طلاق كى تعريف

یدز وجیت کے رشینے کی گر و تھوانا ہے جیسے کوئی شخص کیے تو طلاق والی ہے (یا تھے۔ طلاق ہے )اس کو طلاق صریح کہتے ہیں ، یا خلاق کنامیہ وجیسے شو ہرائی بیوی کو سکیدا پنے گھر چلی جا( دفع ہوجا) برقع اوڑ مدلے اوراس میں خلاق کی نیت کر لے۔

طلاق زندگی میں آنے والی مشکلات کا نوری حل نیس ہے بلکداسے پہلے بیار سے سمجھانا بھیجت کرنا، بستر الگ کردیا اور ہائی می بٹائی کرنا یا بروں سے فیصلہ کرنا، خروری ہے اس کے بعد رجوع کی سے البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کی عنوائش نہیں رہتی ، ایک ساتھ تین طلاق دینا جا ترنہیں ہے۔

## طلاق كأتقكم

طلاق میاں ہوئ ہے ضرر دور کرنے کیلئے مشروع ہے اور جائز ہے اس کے دلائل بہت ہیں۔ مشہور آیت ' الطلاق مرتان' ہے۔

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحل لكم ان تاحذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان حفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به شلك خدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولنك هم الظلمون

طلاق دوبارہ پھر یا تو بھر ایل شائٹ درہے دیا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ د ینا اور جا ئزئیں کہ جو مبرتم ان کو دے چکے جوان میں ہے کچھ والیس لے لو، بال اگر زن وشو ہر کوخوف ہو کہ خدا کی حدود ول کو قائم نہیں رکھ کیس گئے تو عورت رہائی یانے کے بدلے میں بچھوے ڈالے تو دونوں پر بچھ گناہ نہیں ، یہ خدا کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں ،ان ہے باہر شکلنا اور جونوگ خدا کی حدول ہے باہر نکل جائمی وہ گنا ہگار ہوں گے۔ ای طرح سورة طلاق فی آیت نمبرامین ب:

یاایها النبی اذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ''اے پیمبر! جب تم عورتوں کوطلاق دینے لگؤتوان کی عدت کے شردع میں طلاق دواورعدت کا شارر کھو۔''

صدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے اپنی بیوی کو ماہواری کے دن طلاق دے دی تھی۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم نے انہیں رجوع کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ اس کے طہر تک اسے مجبوڑ رکھا اور بھر جب اسے بیض آجائے بھریا ک ہوجائے تو بھری جائے اسے رکھ لے در زواسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دے۔

طان کے جواز پراجماع بھی ہے اور حالات طلاق کے جوازی دلیل ہیں ، کیونکہ

مجھی بھی میاں بیوی کے درمیان ہم آ جنگی نہیں رہتی اور کی ایک کوشد یو ضرر لاحق ہوجاتا

ہو اور شادی کو باتی رکھنا محض ایک خرابی ہوتا ہے اور شوی کو ان حالات ہیں رو کے رکھنا سو

لازم کرنا اس کے لئے محض نفصان ہوتا ہے اور بیوی کو ان حالات ہیں رو کے رکھنا سو
معاشرت کے سوا پچھے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہے فائدہ جھگڑے ہوتے ہیں ، تو اللہ تعالی نے
میاں بیوی ہیں بگاڑ کو دور کرنے کے لئے طلاق کو جائز قر اردیا ہے جیسا کہ صدیف ہیں

میاں بیوی ہیں بگاڑ کو دور کرنے کے لئے طلاق کو جائز قر اردیا ہے جیسا کہ صدیف ہیں

ہے کہ ایک محض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی بدز بانی کی شکایت کی تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دینے کا تھم دیا۔ ای طرح آ آپ سلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشا و فرمایا کہ جو کورت بغیر کسی وجہ کے شو ہر سے طلاق مائے تو اس پر جنت کی خوشبو

شادی کرنانظام تناسل برقر ارر کھنے کی مصلحت کی بناء پرسنت واجبہے۔اسی نظام کے قائم رہنے ہیں مصلحت اور فائدہ ہے۔لیکن طلاق میں سنت کا تخطل اور مصلحت کو فاسد کرنا ہے ادراللّٰہ تعالیٰ مفسدین کو پہندنہیں فرماتے ،اسی وجہ سے طلاق حلال ہونے کے باوجو داللّٰہ تعالیٰ کو بخت نالبہندہے۔

#### میاں ہوی کے رشتے

میاں بیوی کے رشتے کے اپنے تحفظات بھی ہیں، جیسا کہ میاں بیوی کے تعلق ور رشتے سے خاہر ہے، لیکن ان ہیں سے کوئی ایک بھر الطاعقد سے تن ہونے گئے ، رشتے کے لواز ہات سے اعراض کرے ، اور جھٹروں کے باعث اقبام و تغییم کی کوئی صورت نہ رہے ، اور گھر مگڑنے گئے اور کسی ایک یا دونوں کی نامجھ کے باعث قساد اور بگاڑ پیدا ہوجائے ، تو ان کا ایک مجست کے بینچے رہنا سوائے وقت ، مال و دولت کے خیار کے بہم نہیں ہوتا اور اس کے برے اگر است خاندان اور بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔

طلاق کی اجازت میں تھکت البید ہوشیدہ ہے۔ کیونکہ شریعت نے ندتو طلاق و بیٹے کا تھم دیا اور ندی اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ اس کی اجازت المبتائی نالینند یوگی کے ساتھ چند قیوولگا کردی ہے۔

اس لئے اس اعتراف کے بغیر کوئی چار وہیں ، کے اگر طابا قر اور تفریق کی اجازت نہ ہوتی تو شوہر کواپی بیوی کے سرتھ معاشرت ہیں تن کیں باتوں کا سامن کرنا پڑتا جس کو سہنا اس کے بس میں نہیں موتا اور بگاڑ مزید عام ہوجا تا۔ گناہ اور شرور بڑھ جائے اور بھر ان کی زندگی و شوار گز ار دائے پر چلنے کی وعوت ویتی اور معشو قات اور آشنا بنائے ہے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی ایکن ان سب طالات ہے روکنے ، غاندان ، عرات اور اروال کی حفاظت کے لئے شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت عطافر مائی ہے ، کی حفاظت کے لئے شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت عطافر مائی ہے ، اس طرح عورت کو بھی اپنے شوہر کے سوءاخلاق ، سی عیب اور اس سے تعلیف پہنچنے کی بنا ، اس طرح عورت کو بھی اپنے شوہر کے سوءاخلاق ، سی عیب اور اس سے تعلیف پہنچنے کی بنا ، اس طرح کورت کو بھی اپنے شوہر کے سوءاخلاق ، سی جیش کرے اور قاضی معاملہ کی خواجت کو کہے کر ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ کرے۔

## طلا**ق** ناپسندیده عمل ہے

چونکہ طلاق کے ڈریعے صرف بیوی خاوند کے درمیان جدا کی ہی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندا نوں کے درمیان نفرت کی دیوار بھی کھڑی ہوجاتی ہے، ادر بعض اوقات تو یا ہمی جھٹروں کا نہتم ہونے والا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے میتیج میں کئی جانمیں ضالع ہوجاتی ہیں۔اس کے علاوہ بچوں کاستقبل تاریک ہوجاتا ہے اوران کی آئندہ زندگی بریاد ہوکررہ جاتی ہے۔

اوراً گرکوئی عورت کسی اشد مجبوری کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے۔حضرت تو بان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ايسما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير مابأس فحرام عليها رائحة الجنة (جامع ترمذي ص ١٩١)

جوھورت کی اشد مجوری کے بغیرا ہے خانوندے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جند کی خوشبو حرام ہے۔

ان روایات ہے واضّح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کوایک دوسرے کی بات برداشت کرتے ہوئے حتی الا مکان طلاق جیسے نالپندید عمل سے بچنا جا ہے۔

#### طلاق سے پہلے

کھروں میں معمولی نوعیت کے جھڑے اور اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں اور بعض اوتات کوئی بڑا جھڑ ابھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں اگر خاوند ہوی دونوں برداشت سے کام لیس بلکہ گھر کے دوسرے افراد بھی قائل تحریف کر دارادا کریں تو طلاق کی نوبت نہیں آتی ۔ اگر عورت خاوند کی نافر مانی پراتر آئے تو بھی فوری طور پرطلاق دینے کو نوبت کی تا کہا بلکہ اصلاح کا تھم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک نے جورات متابا ہے دہ اس طلع میں قرآن پاک نے جورات متابا ہے دہ اس طلع میں قرآن پاک نے جورات متابا ہے دہ اس طلع میں قرآن پاک نے جورات متابا ہے دہ اس طلع میں قرآن باک نے جورات متابا ہے دہ اس طرح ہے۔ ارشاہ خداوندی ہے :

والتي تنخلفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (سوره نساء، آيت ٣٢٠)

اور وہ مور تھی جن کی نافر مانی کا تمہیں ڈر ہوتو آئیں پہلے نرمی ہے ہمجھا وَاور پھر خواب کا ہوں ہے آئیں الگ کردواور (پھر بھی بازنسا کیں تو) آئیں مارد۔ ال آیت میں اصلاح کا طریقہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیتی الی عورتی جن سے نافر مانی کا ڈر ہو پہلے انہیں زبان سے سجھایا جائے ، تھیک ہوجا کیں تو بہتر ورندگھر کے اندران کا سوشل (ساجی ) بائیکاٹ کیا جائے ۔ ہوسکتا ہے۔ اب وہ سجھ جا کمیں اورا گراب بھی یا زندآ کمیں تو بلکی بھلکی سزادو ، نیمن ایسی سزادی جائے جواصلاح کا باعث سے اورا گراب بھی یا زندآ کمیں تو بلکی بھلکی سزادو ، نیمن ایسی سزادی جائے جواصلاح کا باعث سے اورا گراب بھی یا زندآ کمیں تو بلکی بھلکی سزادو ، نیمن ایسی سزادی جائے جواصلاح کا باعث سے ،افریت ناک ند ہو کیونکہ حضور علیہ الصلاق قوالسلام نے فرمایا:

فاتقوالله عزوجل فی النساء (مسند امام احمد جلد ۵ صفحه ۲۰۰۰) عورتوں کے بارے میںاللہ تعالی ہے ڈروب

اورایک روایت میں اس طرح ہے، آپ نے فرمایا:

ولا نضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

(سنن ابي داؤ د ص ۲۹۱)

'' نہ تو عورت کے چیرے پر مار واور شاشا کسند کلام کر اور بازیکا ہے بھی گھر کے اندر کر یا''

اگران مندرجہ بالاصورتوں کواپنانے کے بعد محورت راہ راست پر آجاتی ہے تو اب طنا ق دینے جیسے ناپند بدو تمل ہے پچنا ضروری ہے۔ارشاد خداد ندی ہے: فان اطعند کم فلا تبغوا علیهن مسیلاً (سور و نساء، آیت ۳۳) پس اً سروہ مورتیں تمہاری بات مان لیس تو ان کے خلاف کوئی راستہ بحاش نہ کرو۔

متصدیہ ہے کہ جب مورت خاوند ہے بغاوت نہیں کرتی اور اب اطاعت گزار ہوچکی ہے اور گھر کاسکون بھال ہو چکاہے تو اب طلاق دے کراھے پریشان نہ کیا جائے۔

### مصالحق سميثي

اگر مندرجہ بالانتین طریقے بھی مفیدہ بت نہ رہوں اور اتفاق وا تعاد کی کوئی راہ نہ نکلے ہکہ میاں بیوی کے درمیان عدادت اور اختلاف کی ؛ بوار کھڑی ہوجہ نے تو اب قرمہ دار حضرات مثلاً حکومتی افراد با علاقے کے کوشلر نے محلّہ دار ورگاؤں کے قابل اعتباد ہزرگ حضرات کا فرض ہے کہ وہ دوآ دمیوں پر شمثل ایک تمینی مقرد کریں جس میں ایک عورت کے خاندان سے ہواور دوسرا مرد کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو ، کیونکہ رشتہ داری کی بنیاد پر بیہ وگ اندرو ٹی حالات سے زیاوہ واقف ہوتے ہیں ، بیہ حضرات مصالحت کی کوشش کریں ۔

نوٹ: مصالحق کمیٹی میں حسب ضرورت ووسرے مناسب افراد کو بھی شامل کیا جاسکت ہے۔ نیز کمیٹی دوسے زیادہ آ ومیوں پر بھی شتمل ہوسکتی ہے۔

اً مران لوگون نے خلوص نبیت ہے کا مہلیا تو انشاء انتد تعالیٰ حالاً ت تعیک ہوجا کمیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثو حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما ان الله كان عليماً خبيراً

(سوردنساء، أيت ٣٥)

ا گرتمہیں ان کے درمیان ناجا کی کا خوف ہوتو ایک پٹی مرد کے خاندان ہے اور ایک پٹی عورت کے خاندان ہے مقرر کر واگر و و دونوں ان کے درمیان میں کا اراد و کرمی گرتو اللہ تعالیٰ ان (میان ہوی) کے درمیان موافقت پیدا کرے گائے ٹنگ اللہ تعالیٰ جاننے والا ،خبرر کھنے والا ہے۔

#### طلاق کی نوبت

ا گران تمام طریقوں کواپٹانے کے ہاوجود حالات بہتر نہ ہوتئیں اور خاوند ہوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت ہیدانہ ہو بلکہ اٹکا اسٹھار بنا ناممکن ہوجائے تو سخت مجبوری کے تحت طاق دی جائے۔

لیکن طلاق دینے وقت میر ہات ہوئی نظرر ہے کداگر کی وقت حالات بدل جا کیں، ان دونوں کے درمیان صلح ہوجائے اور اب دوبارہ میاں بیوی کی هیٹیت اختیار کرنا چا تین تو کسی فتم کی بریشانی اٹھانانہ پڑے۔

لبذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم طلاق کی انشام، طلاق دینے کے طریقوں اور طلاق کے لئے استعمال ہونے والے انفاظ سے مکمل طور پر آگاہ ہوں، اور ہمیں پر بھی معلوم ببوك طلاق وسينة كالبيترين طريقه كياہے!

#### طلاق كاغلط طريقه اوراس كے نقصانات

یوں تو ہؤرے معاشرے میں طلاق کے ہے شار نعط سط طریقے رائج میں اور سے ینے فاہوطریقے آئے دن سامنے آئے رہتے ہیں وان میں سے زیادہ ضطورنا جائز اورضاف شرع طریقدادر ہے شمارآ فات ومصراب ہے بھرا ہوادہ طریقہ ہے ہو جارے یہاں بکثرت ران کے ہارات بارے میں اگر بیکراجائے کدریٹر ابقہ موفیسد ران کے ہے تو شهیرمها نغدنه جو اور پیمراینی جهانت سندای کوطلاق دینے کا واحد طریقته میمد جاتا ہے، ا ی طریقه ہے بت کرطاباق دینے کوطاباق دینا سمجیا ی نبیس جا تا ،وہ نامرا،طریقه ایک دم تتین طلاق دینے کا ہے۔ وی بنا دیر ہرخاص و عام، چاہل، یزهدا نکھا ،امیر، فریب، نفعه میں یاغوروفکر کے بعدہ زیائی ناتح مری جب طلاق دیں گے دفعتا سمین طاہ قیس دیں گے۔ اس ہے کم براکتفائی نہیں کرتے ، بلکہ انقاق ہے شوہرا گرایک یا دوطناقیں و بینے براکتفا کر بھی نے تو اس کو تیسری طابق دینے پر مجبور کیاجہ تاہے، اور طرح طرح کے طعنے دے كريا وصمكي و ہے كريا كس طرح مزيد غصه دلا كرتيسرى طلاق بھي اسى وقت ولوائي جاتي ے، اور جب تک خاوند تین حلاقیں ندد ہے دے ، ندخاوند کا غصر محتذا ہوتا ہے ، نہ بیوی کا مندہ مگر ایل خاند کا اور ندو مگر اقربا و کا ماور اس سے پہنے ند بچوں کی بربادی کا خیال آتا ہے اندگھرا جڑنے کا منہ دو خاندانوں میں عدادت و دشمنی کا بکوئی بھی اس وقت ہوش ہے کا منہیں لیتاء اور جب خاوند بیوی کوطلاق کی متنول گولیاں مار دیتا ہے تو سب کوسکون موجاتات ہے اور ہوش آجاتا ہے۔

پھر جب چھوٹے بچوٹے بچ ں کا خیال آتا ہے اور ان کے کھوئے کوئے معصوم چہرے سامنے آتے ہیں اور گھر اجڑتا نظر آتا ہے تو اوسان خطا ہوئے لگتے ہیں اور ہر ایک کوائی معطی کا احساس ہوئے لگت ہے اور دونوں میاں ہوگ اپنے کئے پر پٹیمان ہوتے ہیں اور معانی وشافی کر کے مہت جلد شکو وآشتی پر تیار ہوجاتے ہیں ، گھرسر سے پانی پھر جانے کے بعد بد پٹیمانی اور سلح وآشتی بچھوکا منہیں آئی اور نہ روسنے دھونے سے پچھوکا م چلنا ہے، تینون طلاق واقع ہوجاتی ہیں، حرمت مغلظہ ٹابت ہوجاتی ہے اور بیوی خاوند پر حرام ہوجاتی ہے۔ جس میں رجوع بھی نہیں ہوسکتا اور طلالہ کے بغیر یا ہم ووبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتی ،اور طلاق دینے میں ناجائز طریقہ اختیار کرنے کا گناہ تحقیم علیحدہ : وا، پھر اگر ناحق طلاق دی ہوتو تا بق طلاق دیناظلم ہے جوخود گن ہکیرہ ہے اور حرام ہے۔

اس کے بعد علماء کرام اور مفتیان عظام کے درداز وں کو دستک دی جاتی ہے اور ہوی عاجزی کے ساتھوائی ورد بھری داستان سنائی جاتی ہے۔معصوم بچوں کی ہر باوی کا ذ كر موتاب، آئلھول سند شكول كے دريا بهائے جاتے ہيں اور درخواست كى جاتى ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی مختائش نکال کران کے گھر کو نباہی ہے بچایا جائے ،کوئی کفارہ یٹلایا جائے جس سے دی ہوئی تین طلاقیں کا بعدم ہوجا کیں اور ہم ووبار ہمیاں بیوی بن جا کمیں ۔ گمراب میاں بیوی کہال بن سکتے ہیں ، دوبارہ میاں بیوی بننے کے جلتے راہتے اور جو جو گنجائش الله اوراس کے رسول نے رکھی تھیں و دسب اپنی نا دانی ہے یک لخت ختم کردیں۔ای وقت لے دے کرصرف پہ طریقہ رہ جاتا ہے کہ عدت گزادنے کے بعد مطلقہ کسی دوسرے مختص ہے تکاح کرے ، چھر نکاح کے بعد بیدو در المحض مطلقہ ہے با قاعدہ جماع (ہمبستری) کرے اور جماع کے بعدا پی خوشی ہے اس کوطلاق دے اور مچر مطلقہ اس دوسرے شوہر کی بھی عدت طلاق گز ارے، تب کمبیں جا کروہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوسکتی ہے ادراس ہے نکاح کرسکتی ہے بھر مطلقہ کا نکاح ٹافی کرتے وقت ہے شرط لگانا کہ دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کوضرور ہی طلاق دے،خود موجب لعنت ہے۔حدیث پاک میں ایسا کرنے اور کرانے والے پرلعنت آئی ہے۔

اور بعض دفعہ ہو جانی بغیر جماع کے طلاق و کے دیتا ہے، بلکدای کی کوشش کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ بلکدای کی کوشش کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ اس طرح تو طلقہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ پہلے شوہر پر حلال ہونے کے سلے دوسرے شوہر کا ولمی (ہمبستری) کرنا شرط ہے، بھر بیطریقہ بھی کوئی شخص اپنی فہرت کو ملائے طاق رکھ کردی کرسکتا ہے یا بہت ہی شخت مجبوری میں اس کو گوارا کرسکتا ہے سیم الطبی اور غیرت مند آ دمی اس کوئیس اپنا سکتا۔ اور بعض لوگ دوسرے طریقوں ہے اس تھی کوسلیھ نے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بید دوسرے دوسرے طریقوں سے اس تھی کوسلیھ نے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بید دوسرے

طریقے بہت ہی بدتر : وتے ہیں ، کیونکہ ندکورہ طریقے میں سیح طرز پڑل کرنے ہے مطلقہ بہرعال پہلے خاوند کے لئے حلال تو ہوجاتی ہے تگر دوسری صورت اختیار کرنے سے مطلقہ پہلے خاوند پرحلال ہی تہیں ہوتی ، بدستور حروم رہتی ہے۔

# رجوع کی ناجائزشکلیں

چنانچ بعض جگرتمام احکام کو پس پشت ڈال کر عذاب قبر، نذاب آخرت اور قبر غداوتدی سے بے خوف ہو کرصراحہ نین طلاقیں دینے کے باد جود بغیر کسی طلالہ اور نکاح کے میاں بیوی میں رجوع کرادیا جاتا ہے۔ گھر کے بڑے یاد گیرالمل محلہ ہے کہہ کران کی تعلی کرویتے ہیں کہ خصہ میں طلاق نہیں ہوتی ، یا گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ، یا گالی تنہائی میں طلاق نہیں ہوتی ، یا گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ، یا بیوی کو کارادہ نہ ہوتو طلاق نہیں ہوتی ، یا بیوی حلاق نامہ کی رجنر کی واپس کرد ہے اور کو طلاق کا علم نہ ہوتو طلاق نہیں ہوتی ، یا بیوی حلاق نامہ کی رجنر کی واپس کرد ہے اور وصول نہ کر ہے تو طلاق نہیں ہوتی ، یا جب تک وہ طلاق کی تحرید پڑھے اور قبول نہ کر سے طلاق نہیں ہوتی ، یا محق کا دور کے اور مطلاق نہیں ہوتی ، یا محق کا لیے کہ وہوالاق نہیں ہوتی ۔ بیسب جابلوں کی اپنی خودساختہ اور من گھڑت دنیٹیں ہیں جو بالکس کچر ہیں ۔

ازردے شروع ان سب صورتوں میں بلاشہ شنوں طلاقیں واقع ہوج تی ہیں اوران کا رجوع محت حرام کاری کا ذرایعہ ہوتا ہے اور اس طرح ان کی ساری زندگی گناہ میں گزرتی ہے جس میں بیدونوں مرد وعورت تو گناہ کا رہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی و ولوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں جنہوں نے ان وولوں کواس حرام زندگی گزارنے برآ ماد و کیا۔

بعض لوگ تین طلاقیں ویے کے بعد تین کا افر ارٹیس کرتے ویا طلاق ہے جی مکر ہوجاتے ہیں اور بھتے ہیں طلاقیں ویے کے بعد تین کا افر ارٹیس کرتے ویا طلاقی و جوٹ ہول کر ہوجاتے ہیں اور مفتی کو دھو کہ و سے کر جوج کا بجائے تین طلاقوں کے دوکھو ایٹے ہیں اور مفتی کو دھو کہ و سے کر جوج کا فتوی کے لیے ہیں اور لوگوں میں مشہور کرویے ہیں کے فلال بڑے مفتی صاحب کا یا فلال بڑے مدرسہ کا فتوی مناسب کا یا فلال بڑے مدرسہ کا فتوی مناسب کی مطلاق نہیں ہوئی ، لہذار جوج کے کسکرا ہیں۔

اس طرح عوام کو بھی دھوکا دیتے ہیں تا کہ کس کے سامنے رسوائی نہ ہواور بھر ان عیار بوں ہے۔ مقتی غیب دال عیار بول ہے وہ بچھتے ہیں کہ بیوی حلال ہوگئی جو محض اور محض خود فر بیل ہے۔ مقتی غیب دال نہیں ، وہ تحریر کی بائند ہے ، جو بچھائی کو بتایہ جائے گاوہ ای کے مطابق جواب لکھ کر دے گا، بیان و تحریر کی فرصہ دار کی صاحب واقعہ پر ہے ، اصل حقیقت چھپا کر ایک یا دو طلاقوں کے تھم کو تین طلاقوں کے تھم پر لٹ کرنے سے بیوی حلال ہرگز نہ ہوگی ، برستور حرام رہے گی ۔ ایسے لوگ مفتی اور عوام کو تو دھو کہ دے سکتے ہیں گر اللہ جس شانہ کو دھو کہ نہیں حرام رہے گی ۔ ایسے لوگ مفتی اور عوام کو تو دھو کہ دے سکتے ہیں گر اللہ جس شانہ کو دھو کہ نہیں دے سکتے ، وہ برابر حق تعالی کے سامنے ہیں اور اس کے قیم وغضب ہے تیں نے سکتے۔

بعض لوگ بین طلاقوں ہے بیخے کے لئے جب فقد حقی میں کوئی راستہیں پاتے تو اپنا مسلک حقی چھوڑ کر غیر مقلدوں ہے رجوئ کرتے ہیں اوران سے فقی کے کررجوئ کر لیے ہیں، ان کے مسلک میں ایک ہی مجلس کے اندرا گر کوئی شخص تین طلاقیں وفعتا ورد و بارہ رجوئ کرسکتا ہے۔ ان کا بیمسلک قرآن صحیح و روی ہوا ہوں وجوئ کرسکتا ہے۔ ان کا بیمسلک قرآن صحیح و معالم رضی اللہ تھ باعد ورد و بارہ رجوئ کرسکتا ہے۔ ان کا بیمسلک قرآن محیم ، اعاد یت محیح و معالم رضی اللہ تھ باک رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت المام اللہ علیہ ، حضرت المام احد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہورا مت کے ظاف ہے اور علی اعتبار ہے مسلک برحمل محضرت المام احد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہورا مت کے ظاف ہے اور علی اعتبار ہے مسلک برحمل محرت المام احد بن صحیح علاق ہے ۔ (اس سلسلہ میں چند حدیثیں آخر میں آرتی ہیں ) ان کے مسلک برحمل کرکے لوگ حرام کاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خلاصہ بیک وفعتا تین مرتبہ طلاق و بیتے میں مصیبت اور گناہ بی گن ہے۔

اگرنگارے پہلے یا نکارے کے بعد ہی طلاق کے مسائل سکھ لئے جائے (جب کہ مسائل کو سکھنا اس وقت فرض بھی تھا) اور پھر ان بر تمن کیا ہوتا تو آئ بیروز بد دیکھنا اس وقت فرض بھی تھا) اور پھر ان بر تمن کیا ہوتا تو آئ بیروز بد دیکھنا نصیب ندہوتا۔ دوخاندانوں میں دشنی نصیب ندہوتا۔ دوخاندانوں میں دشنی پیدا نہ ہوتی ۔ لہذا بیک دفت تین طلاقیں وینے سے ممنل اجتناب کرنا واجب ہے اور جہاں تک ممکن ہوغصہ میں برگز ہرگز طلاق نددی جائے۔ اگر بھی غصہ میں کی نوب جہاں تک ممکن ہوغات اور پھر بھی طلاق آنے نگے تو فورا وہاں سے علیحہ ہوجا کی اور جب غصر خم ہوجائے اور پھر بھی طلاق دسینے کا ارادہ ہوتو اس سلسلہ میں کم از کم پہلے قرآن وسنت کی ان مخضر مندرجہ ذبل دیے کا ارادہ ہوتو اس سلسلہ میں کم از کم پہلے قرآن وسنت کی ان مخضر مندرجہ ذبل

تعلیمات کا ضرورمطالعہ کر لیں اور شرگ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس مسلہ کوحل کرنے کی کوشش کریں۔

# نافرمان بیوی کی اصلاح کے بین طریقے

جب کسی کی بیوی اس کی فرمائیرداری نکرے اس کے حقوق ادانہ کرے اور خوش اسٹونی کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو قرآن کریم نے اس کی اصلاح کی ترتیب وارتمن طریقے بتائے ہیں ، خلاق دینے سے پہلے ان باتوں رعمن کرنا جاہتے۔

(۱) ..... پہلاطریقہ اور درجہ میہ سے کہ خاوند نرمی سے بیوئی کو سمجھا ہے ، اس کی غلط خنجی دورکرے۔ اگر واقعی وہ جان کر غلط روش اختیار کئے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر صحیح روش اختیار کرنے کی تلقین کرے ، اس سے کام چش گیا تو معاملہ پہیں ختم ، وگیا، عورت ہمیشہ کے لئے گناہ سے اور مرقبی اذیت سے اور دونوں رنج وغم سے نیچ گئے اور اگر اس قبمائش سے کام نہ جلے تو

(۲) ... و دمرا درجہ یہ بے کہ ناراضگی طاہر کرنے کے لئے بیوی کا بستر ہ اپنے ہے عیحدہ کردے ادراس سے علیحدہ سوئے۔ بیا یک معمولی سز ااور بہترین تنجید ہے،اس سے عودے متنبہ ہوگئی تو جھٹز الیبیں ختم ہوگی ،ادرا گروہ اس شریطانہ سز اپر بھی اپنی نافر مائی اور سجے روی سے بازندآئی تو ۔۔۔۔۔

(۳) ... تیسرے درجے میں خاد تدکومعمولی مار مارنے کی بھی اجازت دی گئ ہے، جس کی حدیہ ہے کہ بدن پراس مار کا اثر اور زخم نہ ہو ۔ بگراس تیسرے درجہ کی سزا کے استعمال کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسند تبعی فر مایا ، اسلئے اس درجہ پڑھل کرنے سے بچنا اولی ہے ۔ بہر حال اگر اس معمولی مارچ یہ ہے بھی معامد درست ہوگیا ، صلح صفائی ہوگئی ، تعلقات بحال ہو گئے ، تب بھی مقصد حاصل ، دگیا ، خاوند پر بھی الازم ہے کہ وہ بھی بال کی کھال نہ لگا ہے اور ہر بات منوانے کی ضد نہ کرے ، پہٹم بچٹی اور درگزر

# باجمى صلح وصفائى كاليك عمده طريقنه

نے کورہ تین طریقے تو وہ تھے کہ جن کے ذریعے گھر کا جھٹڑا گھر ہی ہیں ختم ہوجائے،
لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھٹڑا طول پکڑلیتا ہے تو اس وجہ سے کہ بیوی کی طبیعت میں نافر مائی ، سرکٹی اور آزادی ہے بیاس بناء پر کہ خاوند کا قصور ہے اور اس کی طرف سے بے جا تشدہ اور زیادتی ہے۔ بہر حال اس صورت میں گھر کی بات کا گھر سے باہر نگلنا لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک ورسے کو ہرا کہتے میں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں، جس کے ہتیجہ میں جانہیں میں اشتخار پیدا ہوجاتا ہے او رپھر دو شخصوں کی گڑائی خاندانی جھڑے کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔

قرآن کریم نے اس فسار عظیم کو ہند کرنے اور باہم صلح وصفائی کرانے کیئے ایک بہت ہی پر کیزہ طریقہ بتایا ہے، اور دہ یہ ہے کہ براوری کے سربراہ اور معاملہ فہم حضرات یا ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء دوظکم (صلح کرانے والے) مقرر کریں۔ ایک سرد کے خاندان ہے، دوسرا محورت کے خاندان سے اور دونوں تھم میں بیاوصاف موجود ہوں۔

- (١) .....دونون ذي علم بون\_
  - (٢) .....و يانت دار بول\_
- (۳) ..... نیک نیت ہوں اورول سے جائے ہوں کدان میں سلی ہوجائے۔ اور پھر سلی دصفائی کی پوری کوشش کریں، جب ایسے تھم ان دونوں میاں ہوی کے درمیان اخلاص کے ساتھ صلیح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تمبی انداد ہوگی اور بیا ہے مقصد میں کا میاب ہوں گے ،ادران کے ذریعے دونوں میاں ہوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ انھاتی و محبت پیدافر ما کیں گے۔

(ازمعارف القرآن جلد ۴ بقرف) \_

## نكاح كامقصد طلاق دينانهيس

اسلای تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کیلئے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی نوبت ہی شدآئے ، کیونکہ نکاح نتم ہونے کا اثر صرف میاں ہوئی پڑنیں پڑتا ، ہلک نسل واولا دکی تباہی و ہریادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساو تک کی نوبت پہنچتی ہے ، اور پورامعاشرہ اس سے ہری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کئے جو اسباب اور وجوہ اس رشتہ کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں ، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کوراہ سے ہٹانے کا لیوراا تنظام کیا ہے۔

زوجین کے ہر معاملہ اور ہر حال کے لئے جو بدایتی قرآن وست میں فہ کور ہیں،
ان سب کا حاصل میں ہے کہ بدرشتہ ہمیشہ ذیادہ سے نماہ پر کھے بچے ہیں کہ اول افہام
بڑے ،نافر تفاقی ہونے کی صورت میں جیسا کہ تفصیل سے ہم اوپر کھے بچے ہیں کہ اول افہام
و تفہیم کی پھر زجر و تعبید کی بدایتیں دی گئیں ہیں اور اگر بات زیادہ بڑھ جائے اور اس سے
بھی کام نہ جلے تو خاندان علی کے دوافر ادکو تھم اور ہ لٹ بنائے کا ارشاد کس قدر محکیمانہ ب
کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں اور زیادہ بعد پیدا
ہوجائے کا خطرہ ہے ۔ کاش ہم بھی ان با کیزہ تعلیمات پر سے طریقہ سے عمل میر اموں ۔
جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے خوب سوج سمجھ کر اس بارے میں کوئی اقد ام

# طلاق بالکل آخری مرحلہ پرہے

لیفس اوقات الیک صورتیں بھی چیش آ جاتی ہیں کہ اصلاح اٹمال کی تمام کوششیں ناکام موجاتی ہیں ، کی طریقہ ہے اتفاقی نہیں موتا، از دوائی زندگی ہے مطلوبہ ثمرات حاصل مونے کے بجائے میاں بیوی کا آپس میں مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے، ایسے تنگین حالات میں دونوں کے اس از دوائی تعلق کوختم کردینا ہی طرفین کے لئے راحت اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے آخری اور ائیزائی حالات میں شریعت نے خاو ندکو طلاق کا اختیار و یا ہے، اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس اختیار کا استعمال کرنا بہت ہی نابسند بیدہ ،مبغوض اور مکروہ ہے،مرف مجبوری میں اس کی اجازت ہے اور اس کا هر یقه مجمی خود بی بتلایا ہے:دراس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید کی ہے،جس میں بے ثار دینی اور و نیوی فوا کہ جس ۔

#### طلاق دینے کا احسن طریقہ

چنا نج قرآن وسنت کارشادات اورصحاب دنا بعین کیمل سے طلاق دینے کے طریقے کے متعلق جو کچھٹا ہے ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میاں ہوکی میں سی طریق کے متعلق جو کچھٹا ہے ہوتا ہواد رطلاق دینے کے مواکوئی چارہ ہی ندر ہا ہوتو طلاق دینے کا احسن (بہترین) طریقہ یہ ہے کہ جب ہوی ، ہواری سے پاک ہواوراس باکی کے ذمانہ میں فاوند نے ہوی سے صحبت بھی ندگی ہوتو فاوند ساف الفاظ میں ہوگ کو صرف یک طلاق دے دی، مثلاً یوں کہد دے کہ ''میں نے تھے ایک طلاق دی۔''اس کے بعد عدت تھے ایک طلاق دی۔''اس کے بعد عدت تھے ہوئے رہے ورنداس طرق عدت تھے اور اس کو اختیار ہوگا کر سے عدت تھے ہوئے گا، یوی شو ہر سے بالکل عدت تھے ہوئے گا، یوی شو ہر سے بالکل عدت تھے ہو ہے نے ساتھ دی اور اس کو اختیار ہوگا کہ جہاں جا ہے ذکاح کر ہے۔ عدت ہو جائے گا، یوی شو ہر سے بالکل جدو ہو جائے گا، اور آزاد ہوگا ، اور اس کو اختیار ہوگا کہ جہاں جا ہے ذکاح کر ہے۔ خدو ہو جائے گرام نے اس طرح طلاق دینے کو طلاق احسن کہا ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے ہمی اس کو طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح اللہ کی مطابق طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح اللہ کے مطابق طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو قائی طراح کی طراح کے مطابق طلاق دینا بہت بی نگر بر ہو

#### طلاق احسن کےفوائد

از دوائی بحال ہوجائے نیکن چونکہ وہ تین صلاقیں دے چکے ہوئے ہیں اور رہو نگ کرئے یا بلاطالہ دوبارو نکاح کرنے کے تمام درہے حبور کر چکے ہوئے میں واس سے ان کا شرمند د ہوناادر سلم پر آبادہ ہونا کچھ کامٹین آتا۔

ندگور وطاباتی کے احسن طریقہ پر عمل کرنے میں طاباتی و ہے کہ بعد تمین ما ہواریاں الرب نیک عدت ہے ماہ ورید وقع حسل تک عدت ہے ماہ ورید وقع حسل میں ہوئے والے اثر اللہ پر قور وقع کا حوقع حس ہے ، اور مستقبل کے منسلہ میں میں فیصلہ کرنے کا موقع حس ہے ، اور مستقبل کے منسلہ میں میں فیصلہ کرنے کا موقع حس ہے ، ارب وران عدت اولوں اس خیتے پر پہنے جا کیں کہ وباق و بینا اور جا نیس ہے اور اسپنے کے وران عدت اولوں اس خیتے پر پہنے جا کیں کہ وباق و بینا وجھا نمیں ہے اور اسپنے کے خاو کہ کرنے کی میں مول ، بیوی خاو تد کی فرر اور کی کرنے اور اپنی کو تا تیوں کو دور کرنے کا مبد کرے ، اسلولی کے ساتھ و تروش کی دشواریوں کا اعدازہ لگ کرنوش اسلولی کے ساتھ و تروش کی دشواریوں کا اعدازہ لگ کرنوش اسلولی کے ساتھ و تروش کی دشواریوں کا اعدازہ لگ کرنوش والے تعلقات خاص تو تم کر لیس ، اس رجو ٹ ہو گیا۔ حسب سابل میں بیوی کی طرت رہی اور ایک ووسر سے کے حقو تی اواکریں ۔

بہتر ہے ہے کہ آم از کم دومردیا ایک مرداور دو تورتوں کے ساستے خاوند کے کہ المیں اپنی ہوئی کو دو ہردیا ایک مرداور دو تورتوں کے ساستے خاوند کے کہ المیں اپنی ہوئی کو دو ہردا کو اپنی ہوئی کو دو ہردا کہ لیتی ہوئی کو دو ہردا کہ لیتی ہوئی کا افضل طریقہ ہے تا کہ دوسروں کو تعلقات کی محاف ہے کو فی خلافتی شدہ دواور جو بڑ کرنا بھی خلاق کی حریب سب کے ہم جس آ جائے داورا کر عدت کے دوران خاوند نے رجو بڑ نہ کیا اور عدت کر درگی تو اب مطقد اس کے نکاح سے پوری طرح آ زاد دوگئی داب جہاں اس کا دل جائے تکان کرے دولائی مسلم تا ہوگئے ۔

(\*) ۔ طابق کے سیاف ن طریقے میں دوسرا فائد دید ہے کدا گررشتداز دولن ہے آزاد ہونے اور بھی وقت گزرنے کے بعد کی دہدہ ایک دوسرے کی یادستاسند گے ،کبید گیوں اور رنجشوں کو بھلا کرائیک دوسرے کے محاس ،خدمات اورا حسانات ہر تحور کرنے کا از سرنوم وقع ملے ،اور پھر دوہارہ ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے خواہشمند ہوں ، تو طها تی اور عدت گزرنے کے بعد بھی بغیر کس طالہ کے دوبارہ آلیس میں نے مبر کے ساتھ باجمی رضامندی سے فکاح کر شکتے تیں۔

بالفرض دوباره نكائ بوگيا اور برقتمتي ہے دوبار ه بھي اس کو کاميالي كيساتھ ته تباہ سے اور خدائخواستہ پھرطلہ ق کی نوبت آئٹی تو دوبارہ طلاق دیے سے پہلے اس بار بھی ان تما مرته عيدات برقمل كرنا جي سبخه ، جن كا ذكر او يربوا بينه ( يعني بيليه افهام وتفهيم يه كام ہے، پیم زجرو مندیہ کرے، بیم خاندان کے دوافراد کو تھم اور ٹالٹ بنائے ) پیم بھی طلاق و پیٹائی ناگز میرہوتو تیجرطانی احسن دی جائے ، ( بیٹنی میواری سے پاک زیائے میں جس میں ہوی ہے صحبت بھی نہ کی ہو، صاف الفاظ میں صرف ایک طلاق دے ) جس میں وہ بارہ غاہ ندکوا تفتیار ہے کہ وہ عدت کے دوران رجوع بھی کرسکتا ہے اور عدت کے بعد بغیر ٹسی طلائد کے باہمی رضا مندی ہے بینے مبریر دوبا رونکاح بھی کرسکتا ہے انیکن اب طلاق رینے وال خلاق کے دو در جے بیورکر چکا ہے اور دوطلاقیں واقع ہوچکی ہیں مرجوع كريني بانكاتِ ثاني كَ يَهِ بِيهِ يَدِي مِهِ في دوطلا قين نتم مبين بوتي و ه تو واقع موسكى مِن ، البنة دوطاقول تك شريعت نے يہ مونت ركھ دى ہے كدا كرائيك يز دوطاوقوں كے بعد دونول شرمند و ہون اور ملاپ کر ہم ہیا ہیں قو دوطا اتون تک ان کیفیئے اس کی گنجائش ہے۔ اب ای کے بعد دونول کے لئے بزااہم کمی نگریہ ہے اور اب انہیں معقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ً مزار نے کے لئے بہت زیدد وقکر ونظر کی ضرورت ہے، کیونک وہ از دواجی زندگی قائم کرنے کے دو درجے پہلے بی عبور کر بیکے ہیں ،اب بنیس آ تندوکے لئے آخری مرتبہ گارایک فتی فیصلہ کرہ ہے۔ وہ فیصنہ یک آخری فیصلہ ہوگا۔ چنا نچراگرایک دوسرے کے حقوق اواکرنے اورخوش اسلولی ہے بنا گھر بسا کرزندگی بسر كرينه كالراده كريليته مين تو دوسري طلاق كي عدت كے اندر رجوع كريكتے ہيں ، ورند عدت کے بعد ہاہمی رضامندی ہے دو ہار و نکاح بھی بغیر کسی حلالہ کے ہوسکتا ہے۔ پھر اگران وونول نے بیڈرانقڈرموقع بھی شائع کردیااورایل ناوائی ، ناریقی اور بداطواری ہے اس وفعہ بھی طلاق کی نوبت آ گئی اور خاوند طلاق وے بینھا تو بیوی ہیں پر حرام ہو جائے گی ،'س میں ندر جوع ہوسکتا ہے اور شھالے کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

احسن طریقہ سے طلاق و بیٹے میں دومرجہ طویل عرصہ تک دونوں کو ایک دوسرے کی میجند گی اور اس سے بیداشد داخرات پر نجیدگی سے غور وفکر کا موقع ملٹا ہے، وردو ہو رہ رشتہ از دوائ کو بھال اور تائم کرنے کا راستہ بھی ہاتی رہتا ہے۔ دفعتا تین طلاق دیئے میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، میاں بیوی دونوں سر پیپ کررہ جاتے ہیں اور مخت وشواری کا شکار ہوتے ہیں۔

طلاق کے اس احس طریقے ہیں کہیں جند بازی اور جُلت نہیں۔ جلد بازی شیفائی علی ہے، جس کا انجام پشیائی ہے۔ چنانچہ آپ اندازہ لگا ئیں کہتر بعت نے اول ہے ہم ویا کہمیاں ہوی خودہی اسے معاملہ کو سیجھائیں، خاوند افہام تفہیم ہے کام لے اس سے کام نہ چلیتو ہوی کا بستر علیحدہ کردے اس سے بھی ہوی اپنی اصداح ندکر سے تو زجرہ تو نئے اور معمولی مارے اس کی اصلاح کر ہے۔ یہ بھی مفید ند بھوتو کی خالت اور تھم کے فریعے کے وصفائی کرائی جائے۔ جب اس طرح بھی اصلاح حال کی امید نہ ہواور کوئی صورت مل کر رہنے کی ندرے تو ہوی کو اگر ، ہواری آ رہی ہوتو اس کے باک ہونے کا انتظار کرے ، ابھی طلاق نددے ، جب بھی سے بالکل باک ہوجائے قو طلاق کے احسن طریعے کے مطابق اس کو صرف ایک طداق تربانی انجوری و دے ۔

دیسے اہر جگد ووٹوں کو بار بارخور وقکر کا موقع ویاجار ہاہے اور سوی بچار کا پورا پور اوقت دیا جار ہاہے ، اور پھرشر لیعت اسلامیہ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے ہر پہلوسے بیہ تمایاں ہور ہاہے کرحتی الامکان تکاح برقر ارر ہے اور طلاق کا استعال ندہ و، اورا گر سخت مجوری میں طلاق دینا ہی ہزئے تو بھی اس کا استعال کم ہے کم ہو، تا کہ آئند و بھی وگروہ دو بارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر کیس۔

# دفعتاً تمین طلاقیں دینے سے تینوں کے واقع ہونے کی وجہ

کئے پرآ نسو بہائے۔فلط اور غیر مشروع طریقہ اختیار کرنے گی یہی سزا ہے۔ جب خود علی اس نے اپنی سارے اختیارات اور شریعت کی دی ہوئی آ سانیاں نظر انداز کردیں اور بلاوجہ اور بلاطرورت ختم کردیں تو اب اس کی سزا ہیہ کہ ندر جعت ہو سکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس بین نکاح ہو سکے۔

بعض لوگ اس مشہور مثل 'النا چور کوتو ال کوڈا نے'' کا مصدات ہوتے ہیں اور ہوئ و هٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وئی ارادہ کے بغیر خصہ ہیں دینے سے متیوں طلاقیں کیوں ہوگئیں؟ اس کے علاوہ بھی وہ طرح کر باغیں اور اعتر اضات کرتے ہیں اور عقل سے کورا ہونے کا جوت دیتے ہیں ، ان کا جواب عقلی اور عرفی طور برتو ہی ہے کہی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے موثر ہونے ہیں کہیں بھی منے نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کو ناخی ٹی کر ناجرم بھی ہے اور گناہ خطیم بھی ہے ، لیکن اس کے بادجو دکوئی خض نادانی میں کسی کو تین گولیاں بار دے یا غصہ میں لوار سے مار کر قبل کر دیتو جس کوگوئی کی اگر اور آئل میں کسی کو تین گولیاں بار بون جا تا ہے۔ اس کی موت تو اس کا انتظام نہیں کرتی کہ ہے گوئی جا کر طریقہ سے ماری گئی ہے یا ناج خرطریقہ سے اور گوار خصہ میں جا انگی گئی ہے یا تاج خرطریقہ سے اور گوار خصہ میں جلائی گئی ہے یا توجہ تیں ، مجھوکر ماری گئی ہے یا تاج خرطریقہ سے اور گوار خصہ میں جلائی گئی ہے یا توجہ تیں ، مجھوکر ماری گئی ہے یا

ایک اور مثال لے لو۔ چوری کرتابا تقاق ندا ہب جرم و گناہ ہے گر جو مال اس طرح غائب کردیا گیا وہ تو ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ یہی حال تمام معاصی اور جرائم کا ہے۔ ان کا جرم د گناہ ہوتا ان کے اثر کرنے میں رکا وٹ نہیں بنتا ہتو ایک دم تین طلاقیں دے دینا ہے شک جرم دگناہ ہے۔لیکن کوئی وے گائو تینوں واقع ہوجا کیں گی۔

شری جواب یہ ہے کہ متعدد تھی حدیثوں میں اسمی دی جانی والی تین طلاتوں کو حضور اقد س جانی والی تین طلاقوں کو حضور اقد س جائر چہاس نامشروع حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر مانا ہے اور ٹافذ کیا ہے۔ بائر چہاس نامشروع طریقہ سے طلاق کے دینے پر سخت ناراضگی کا ظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہا مامشائی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت محمود بن لیبیدر حمۃ اللہ علیہ قبل کیا ہے کہ:

''حضورا کرم صلی القد ملید وسلم کوایک آدی کے متعنق خردی گئی جس نے اپل بیوی کوایک ساتھ تیمن طلاقیں دی تھیں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم غصہ وکر کھڑے ، رمسے اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیڈا جارہا ہے، حالا تکہ میں تنہارے درمیان موجود ہوں ، استانے میں آیک آ دمی کھڑا ہوا اور کہتے انگا ہے اللہ کے رسول! کیا میں اس گفتن نہ کردوں؟'' (نسائی شریف، سمال لطلاق ہمنی ۹۸ جندع)

تشريح:

یہ بڑی معتبر مجھے اور مستد صدیت ہے۔ حافظ این القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سیحے علی شرط مسلم قرار دیا ہے۔ (زادالہ عاد) اور جو ہزائی جیں ما، مدمار دردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سندھیجے اور این کیٹر رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد جیدادر این تجر رحمۃ اللہ علیہ نے رواہ مؤتفون فر بایہ ہو اور این حجر استاد جیدادر این جر رحمۃ اللہ علیہ نے رواہ مؤتفون فر بایہ ہو اور این حی این معلیہ و تلم نے اس شخص کو اختیا کی ناراضگی کا اظہار فر بایا اور بعض سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے اس شخص کو مستوجہ بی ناراضگی کا اظہار فر بایا اور بعض سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے اس کی طاباقوں کو کا لعدم بیا تین کو ایک طاب کی طاباقوں کو کا لعدم بیا تین کو ایک طاب کی جب کے بیا کہ تا تعلی این میں اللہ علیہ وسلم نے اس کی طاباقوں ابو کر بن عربی کی رحمۃ اللہ عیہ نے اس کی نیزوں طاباقوں کو نافذ فر بادیا تھا۔ آ

ان تمام احادیث سے بہ ٹاہت ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں وسینے سے تیموں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ مخلف خیلوں بہانوں سے انہیں کالعدم کرنے کی کوشش کرنا یا تیمن طلاقوں کواکیک طلاق رجعی قمرار وینامحض جہالت ہے اور ایسا کرنے سے حرام حفال نہیں ہوسکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نکاح ایک اہم معاملہ ہے اور اس کے لئے عرصہ سے
تیاریاں کی جاتی ہیں اور بڑے فورو گراور بہت سوی سمجھ کرشری طریقہ سے کیا جاتا ہے ،
یا لکل اس طری طن ق کا معاملہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے ، بلکہ بعض اختبار سے نکاح سے بھی
زیادہ اہم اور نازک معاملہ ہے اورشر ایت اساامیہ نے اس کا بھی طریقہ بتالا یا ہے ۔ اس
طریقے کو اختیار کرنا لازم و واجب ہے ، اس کو فراموش کر کے طلاق کے بنسلے میں اپنے
تیپ کو آزاد بھینا اور ہے سویے سمجھے جوش فضب ہیں ہے دھڑک طلاق کا استعمال کرنانہ
صرف نا جائز اور ممناہ ہے بلکہ معاشرتی طور برجمی اس کے نتائج بڑے تنویشناک اور

بریشان کن بیں رسلامتی اورعافیت صرف ای طریقه بیں ہے جو تحسن اف نیت سلی القد علیہ وسلم نے تعلیم فر مایا ہے ،ضرورت شدیدہ میں ای طریقه برعمل کرنا جا ہے اور غلط روش ہے تو بہ کر سکے ہمیشہ سکے لئے اجتناب کرنا جائے ۔

آپ کی معلومات کے کئے قدر کے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ لبند اان معلومات سے غفلت ہڑ مزید ریز ھیں ، بلکہ خوب غفلت ہڑ مزینہ برتی جائے اور خاص طور پر پیچے کہی گئی ہاتوں کو ہار یار پڑھیں ، بلکہ خوب یاد کرلیس اور اینے دوست احباب کو بھی بڑا تھی۔

(1).....جهال تك موسكف طلاق دينے سے بر بيز كيا جائے۔

(۲) ... اگرطلاق دینا ضروری ہوتو صرف ایک طلاق دی جائے اور ضاوند اپنی ہوئی سے بول سے اور ضاوند اپنی ہے۔ '

(۳) .....اگر کسی وجہ سے بیطلاق دے دی ہے تو کوشش کی جائے کہ عدت کے اندرا ممرر جوٹ کرلیا جائے اور آئندو کے لئے احتیاط سے کام لیا جائے اور اب بیصرف دوطلاقوں کا ماکسے ہوگا۔

الله تعالیٰ ہم سب کو باہم اٹھاد واسلام کے منہری اصولوں پڑھل کرنے اور طلاق جیسی نالبندیدہ چیز سے بچنے کی تو فیق عطافر ہائے۔آ مین بجاہ نہیدالکریم۔

# حلاله كى شرعى حيثيت

ارشاد خداوندی ہے:

قان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره رقر آن مجيد ٢٣٠٠/٢)

یس اگردہ اسے تیسر کی طلاق بھی دے دے آوائی کے بعد وہ مورت اس (پہلے خاوند ) کے لئے حلال شرہو گی جب تک وہ کسی دوسر شخص سے نکاح نے کرے۔

قرآن پاک کی اس آیت میں جو کمل بتایا گیا ہے اے'' حلالہ'' کہا جاتا ہے۔ کویا حلالہ میرے کہ جب کوئی عورت تمن طلاقول کے بعد دوسری جگد تکاح کرے اور پھروہ مخص حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی ہے اسے طلاق وے تو اسے عدت گز ارنے کے بعد پہلے خادثہ سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ چونکہ دوسرے خاوند کے نکاح میں آ نااور اس کا حقوق زوجیت ادا کرنااس عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کرویتا ہے، اس لئے اس ممل کوحلالہ یاتحلیل کہا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں حضرت امام رازی دھمدالند تعالیٰ کی تحقیقی بحث کا ذکر ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں ، دوطلاقوں کے بعد خاوند عمرت سے نین قتم کا سلوک کرسکتا ہے۔ بہلا میہ کدر جوع کرے اور قرآن یاک میں جو'' اسک جمعروف'' فرمایا عمیا ہے اس سے بین مراد ہے۔

دوسراید کدرجوئ ندکرے اور ندنتیسری طلاق دے بلکدای طرح چھوڑ دے محق کداس کی عدت بوری ہوجائے اور ان کے درمیان جدائی ہوجائے ''اوٹسر آع باحسان'' ہے یہی مرادے۔

تیسرویه کدامے تیسری طلاق دے دے مقر آن پاک کی آیت 'فعان طلقها فلا تحل له''ے یکی سراد ہے۔ ( گغرالدین رازی تِنسیر کبیر ۲/۱۱۱)

حلالہ میں میبھی شرط ہے کہ دوسرا خاوند جماع کرے اور پھر طلاق دے ورنہ وہ عورت پہلے خادند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور وحادیث مبار کہ سے بھی۔

حصرت المفخرالدين دازي رحمه الله تعالى فرمات مين:

عربوں کے ہاں لفظ نکاح کا استعال مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ان کے بال لفظ نکاح کا استعال مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ان کے حد فلان فلان فلان آ فلاں مرد نے فلال عورت سے نکاح کیا ) تو بہاں وہ عقد نکاح مراد لیتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں 'ن نسکے حدف لان ) امر اندہ او ذہبتہ '' فلال نے اپنی بروی ( زوجہ ) سے نکاح کیا تو اس سے جماع مراد ہوتا ہے۔

( فخرالدین رازی تفسیر کبیر ۱۳/۲)

چونکہ اس آیت ہیں لفظ زوج اور لفظ عج دونوں وارد ہوئے ہیں۔اس لئے مندرجہ بالاضابطہ کےمطابق لفظ سکے سےمراد جماع ہوگا۔

ام الموسين حفرت عاكث صد يقدرض الله عنبات مروى ب كد حفرت رفاعة قرطى

نے ایک خاتون (تمیمہ) سے نکاح کیا ، پھراسے طاباق دین دی۔ اب اس خاتون نے دوسر سے مختص (حضرت عبدالرحمن بن زمیر) سے فکاح کیا۔ پھراس خاتون نے بارگاہ نہوی صلی اللہ علیہ وسم میں حاضر ہو کر شکایت ک کہوہ (دوسرا خاوند) حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے اوران کے باس کیزے کے بیعندنے کی طرح ہے۔

آ بِ صلی الله علیه و مُلم نے فر مایا" تم اس وقت تک پہلے خاوندے نکا نے نہیں کرسکتی جب تک تم اس خاوند کا ذاکتہ اور وہ تمہارا ڈا اُنڈ نہ جکھ لے ۔" ( سیح بخاری، باب اُڈا خالہا عل ٹاٹم تزویت بعدا بعدۃ ۲ / ۸۰۱ ) گویا قرآن وسنت کی روثنی میں صائدا ہی صورت میں ہوگاجب دوسرا خاوند حقوق زوجیت اوا کرے۔

## حلاله کی تنین صورتیں: پہلی صورت

عذا گ کی تین صورتمی ہیں۔ س

چېلې صورت:

جس عورت کو تین طلاقیں وئ گئیں وہ عدت گزار نے کے بعد دوسری جگہ لکا گ کرے۔ پھر خاوند حقوق زوجیت اوا کرنے کے بعد جسے جا ہے اپنی مرضی سے خلاق وے ماہ عدت گزرنے کے بعدا سعورت کا پہنچے خاوند سے نکا ٹی ہوجائے مگو یا پہل حل لہ کیا تیس جاتا بلکہ دوجا تا ہے۔

حلائے کی اس صورت کا قرآن پاک ہیں ذکر ہے( جیسے آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں) اس پرتمام انکہ کا اتفاق ہے کہ بیصورت بلا کراہت جائز ہے۔عورت کا دوسری جگہ ڈکاح کرنا بھی سیجے ہے اور جب وہ خاوند طلاق دے دیے تو اب عدت گزارنے کے بعدو ویسلے خاوند ہے نکاح بھی کر عمق ہے۔

یصورت چونکہ عقلا تقلا صحیح ہے،اورقر آن وحدیث سے ثابت بھی ہے،لبذا ہے۔ بھی نا جائزیا ہے حیاتی کا باعث قرار دینا زصرف جہالت ہے بلکہ تھلم کھلا قر آن ک مخالفت ہے۔

#### دوسری صورت

جب خاوند نے طلاق وے دی اور تورت کی عدت بھی گزرگئی ، اب کوئی شخص اپنی مرضی ہے اس ہے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت طلالہ کی شرط بھی نہیں رکھی گئی ۔ بینی مرضی ہے اس سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت طلالہ کی شرط بھی نہیں رکھی گئی ۔ بینی اس کی نکیا گیا گئم حقوق زو جیت اوا کر کے اسے طلاق دے دیتا کہ پہلے خاوند ہے اس کا نکاح کی جائے ۔ ابت ووسرے آوی نے دل میں یہ نبیت کی کہ چونکہ ان دونوں کے بھی تعلقات الجھے تھے ، ان کے چھوٹے جھوٹے بچے جیں ، لبذا اگر میں اس عورت کے بھی تعلقات الجھے تھے ، ان کے چھوٹے جھوٹے بچے جیں ، لبذا اگر میں اس عورت ہیں مرکز اور پھر اسے طلاق و سے دول تا کہ پہلا خاوند اس سے نکاح کر لے دور بورہ آباد ہوجائے تو اس صورت میں کیا تھم ہوگا؟ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے :

۴٪ ۔۔۔ مائلی فقہ کے مطابق ویں نہیت ہے کیا گیا نکاح فاسعہ وگا۔ جماع کیا گیا یا نہیں ، دونون صورتوں میں تفریق ضروری ہے۔

جئة ... شانعی فقہ کے مطابق بیانکاح صحح ہوگا،اگر چہ بچھ دوسری شرائط کا خیال رکھنا ہوگا،لیکن محض اس نمیت کی وجہ ہے بیانکاح فاسد نہیں ہوگا۔

مثلہ ۔۔۔۔عنبلی فقہ کے مطابق بیدنکاح یاطل ہے۔۔ان کے نز دیکے تحلیل ( طالہ ) کی شرط اور نمیت دونول برابر میں ۔

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مُعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ مُا حِصْحِ قرارِ بِإِنَّا ہِ الرَّبِحِيدِ وَكُمْرُ اللَّا كَا خَيالَ وكها جائية :

والحساصل ان التحليل اذا مسلم من هذه المحظورات وكان مقصوداً به الصلح بين الرجل ومطلقته فانه جائز، ولصاحبه اجون الهذى يتصلح بين الزوجين، واما اذا كان لغرض من الاغراض السابقة فانه يكون مكروها تحريما ويكون المه على كل من الشترك فيه سوآء كان الزوج الشاني او المطلق والمرأة (عبدالرحمن الحريري الفقه على المذاهب الاوبعة ١٨/٨)

خلاصہ یہ ہے کہ جب حلالہ الن ممنوعات سے محفوظ ہوا وراس کا مقصوداس مرد (پہلے خاوند) اوراس کی مطلقہ بیوی کے درمیان سلح کرانا ہوتو یہ جائز ہے اور ایسے خص کواس آ وی کی صرح اجر لیے جومیاں بیوی بیس سلح کراتا ہے ۔ لیکن جب کو کی دوسری غرض ہو (جواغراض کتاب الفقہ میں اس عبارت سے پہلے سے بیان ہوئی ہیں ) تو مکر وہ تحر کی ہوں اوراس عمل ہیں جولوگ تمریک ہوں گے دہ گنہگار ہوں گے ، دہ دو در مراحاد ند ہویا طلاق دینے والا دمر دیا عورت ۔

اگر وہ سر میضی نے صرف اس نیت سے نکاح کرنے کے بعد طلاق وے دی کہ ان کا گھر بس جائے تو بقینا نے کام باعث تو اب ہے، گویا وہ خض میاں بیوی میں صلح کرانا چو بتا ہے لیکن چونکہ قرین کی تعلیم کے مطابق جب بحک دوسری جگہ نکاح نہ ہوجائے وہ عورت دوبارہ پہلے فاوند کے نکاح میں نہیں آسکتی اس لئے اے مجبوراً نکاح کرتا پڑا۔
البند اگر وہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کرے اور پھر طلاق دے دے دے تو ایسا کرنا کروہ ہے۔ اگر چہ نکاح بھی ہوجائے گے۔ علاوہ اذین اگر وہ خص لوگوں میں عورت پہلے فاوند کے لئے طلال بھی ہوجائے گی۔ علاوہ اذین اگر وہ خص لوگوں میں طلالہ کرنے والا مشہور ہے تو اگر چہ اب اس کی نیت شیح بھی ہواس کے لئے نکاح کرنا حلالہ کرنے والا مشہور ہے تو اگر چہ اب اس کی نیت شیح بھی ہواس کے لئے نکاح کرنا حلالہ کرنے والا مشہور ہے تو اگر چہ اب اس کی نیت شیح بھی ہواس کے لئے نکاح کرنا حلالہ کرنے والا مشہور ہے تو اگر چہ اب اس کی نیت شیح بھی ہواس کے لئے نکاح کرنا حکر ہوگر کی ہے۔ اگر چہ نکاح ہوجائے گا۔ اس طرح آگر وہ اس نکاح پر اجرت مقرر کرتا ہے تو اس کا میشور ہو اپ نکاح پر اجرت مقرر کرتا ہو جائے گا۔ اس طرح آگر وہ اس نکاح پر اجرت مقرر کرتا ہے تو اس کا میشور ہو اپ نکاح پر اجرت مقرر کرتا ہو اس کا میشور ہو تھی ہوار ہا تا ہی ہو جائے گا۔ اس طرح آگر وہ اس نکاح پر اجرت مقرر کرتا ہو جائے گا۔ اس طرح آگر وہ اس نکاح پر اجرت مقرار ہا تا ہو۔ حضرت عبد اللہ بی مسعود رضی الند عنہ فریا ہے ہیں:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (جامع تومدًى باب ماجاء في المحال والمحل له ص ١٨٠) رسول اكرم صلى الله عليه وملم في حال كرية والمحاور جم كه كم عال كيا كيادونون رياست قرماني ب-

اگر چہ نکاٹ اس صورت میں بھی ہوجائے گالیکن بدائیے ہی ہے جیسے کوئی شخص نر جانوراس مقصد کے لئے رکھتا ہے اور مادہ جانور کے مالک سے اس عمل کی اجرت وصول کرتا ہے تو میر بھی حرام ہے۔ سی طرح انسان جماع پر اجرت نے تو میر بھی حرام ہے۔

#### (عيدالرحمٰن حريري الفاته على المذاجب الاربعة ١٩/٣ع)

#### تيسرى صورت

طالہ کی تیمری صورت ہیہ کہ جب اس مطاقہ ہے نکاح کیا جائے تو بیٹر طار کھی جائے کہ دوسرا خاوند جائے کے بعد اے طلاق دے گاتا کہ دو پہلے خاوند ہے نکاح کرسے۔ بیطر یقد اختیار کرنا تمام آئمہ کرام کے نزد یک حرام ہے، کیونکہ سرکار دوع الم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلالہ کرنے دائے اور جس کے لئے طلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا اس سے قطع نظر کہ یہ نکاح ہو گیا اور اب طلاق کے بعد وہ عورت پہلے فاوند کے لئے حال ہوگئی انہیں؟ یہ بات ہم حال قطعی ہے کہ اس شرط کے ساتھ نگاح کرنا حرام ہے اور جولوگ اس میں شریک ہیں دہ سب لعنت کے سخق ہیں۔ اس لئے کرنا حرام ہے اور جولوگ اس میں شریک ہیں دہ سب لعنت کے سخق ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس سے بچن جا ہے ۔ نہین آگر کوئی شخص اس طرح کر لیتا ہے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ ۔۔۔۔۔ کیا اب دوسرے خاوند پر اس شرط کی پابندی ضروری ہے؟ ۔۔۔۔ اور کیا جو جائے گا؟ ۔۔۔۔۔ کیا اب دوسرے خاوند پر اس شرط کی پابندی ضروری ہے؟ ۔۔۔۔۔ اور کیا دوسرے خاوند کے طلاق دینے کے بعد عورت پہلے خاوند کے لئے طلال ہو جائے گی ؟ ۔۔۔۔۔ اور کیا ہو خاف کہ کے اس سنسنے میں چاروں آئمہ کا مسلک مع دائل نقل کرکے حضرت انام ابو حفیقہ رحمۃ الشفلیہ کے موقف کا ترجی آؤ کر کریں گے۔

## فقه مألكي

حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے مقلدین کے مزد کیے تحلیل (حلالہ)
کی شرط سے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح سرے سے منعقد ہی ٹیس ہوتا۔ ان کی دلیل میہ ہے
کہ نکاح کا مقصد ان ووٹوں کا جمیشہ اسٹھے رہنا ہے اور یہی نکاح کی بنیا دی شرط ہے۔
چونکہ طال کی شرط رکھنے ہے یہ بنیا دی شرط نم ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا
اور ندوہ عورت پہلے خاوند کے لئے طال ہوگ۔ (عبد الرحمٰن حریری ، الفقہ علی المذا ہب
الاربعة ہم المہ ۔ ۸)۔

## فقهشافعي

حطرت امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب نکاح کرتے وقت تحلیل کی شرط رکھی جائے ، مشلا وہ یوں کیے کہ میں نے فلال عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہ وہ طلاق و سے دائے ، مشلا وہ یوں کیے کہ میں نے فلال بوجائے یا یوں کیے کہ میں اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ کہ میں اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ دھی کرنے کے بعد اسے طلاق ہوجائے گی یا جدا ہوجائے گی تو یہ نکاح باطل سے البر داہو جائے گی تو یہ نکاح باطل ہے ۔ لبد الب وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزو کہ اس تھے ضروری ہے ۔ لبذ ا

## فقه بلي

حنبلی نقدے مطابق دوسرے نکاح میں طالہ کی نیٹ شامل ہویا واضح طور پر طالہ کی شرط رکھی جائے ، دونوں صورتوں میں نکاح باطل ہوجائے گا اور ریمورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی ، ان کی ولیل سنن ابن ماجہ کی میدروایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

الا اخبركم بالتيس المستعار

كيامين تهمين ادهار لئے ہوئے سائد ھ كى خبر ندون؟

ِ صحابہ کرام رضی امند عنہم نے عرض کیاباں کیوں نہیں ( وّ پ ﷺ ہمیں بتا کیں )۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: ومحلل ہے اور اللہ تعالیٰ نے محلل ( طلالہ کرنے

والے )اور(محلل لهٔ) جس کے لئے طلالہ کیا گیا دونوں پرلعنت فرمائی ہے۔

(عبدالرحن حريرى ، اغضائ المدّ ابهباله ربعة ١٨٠٨)

## فقه حنفى

تحلیل ( حلالہ ) کی شرط پر کمیا <sup>ع</sup>میا نکاح حضرت امام ابوحنیفه رحمہ اللہ کے زو یک

ا مروہ ہے۔ لیکن فاسد نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ عورت پہلے غاوتد کے لئے طال ہوجاتی ہے۔

حضرت امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ نکاح موقت نکاح کی طرح بہداندا فاسد ہے اوراس فساد کی وجہ سے بیٹورت پہلے خاوند کے لئے حلال ندہوگی۔ جبکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بین فائن تھی ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کسی شرط سے باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کو سے باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے موثر کیا تھا، اس نے اس میں جلدی کی البند امقصود نکاح میں رکاوٹ کی وجہ سے اسے بیسز ای دی ج نے گی، جیسے کوئی مختص اپنے مورت (جس کا یہ وارث ہے) کو قتل کردے تو وہ وراشت سے محروم ہوجاتا ہے ( کیونکہ وراثت حاصل کرنے میں اس نے جلدی کی ہے)۔ (ہدا ہے فصل فیہ تحل بالمونقة الر ۲۸۰)

حضرت امام محدر ممداننداس اعتبار ہے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ انتد ہے متفق ہیں کہ بیر تکاخ ہوجا تا ہے کیونکہ ان کے نزدیک شرا لطاء نکاح کے انعقاد پر اگر انداز نہیں ہوتیں الیکن چونکہ نکاح ایک ابیاعمل ہے جو خاوندی موت تک برقرار رہنا جا ہے اور یمباں پہلے ہی ختم کردیا تمیا البذا پہلے خاوئد کو بیرمزا دی جائے کہ وہ عورت اس کے لکتے حلال ندہو۔

# امام اعظم ابوحنيف رحمة الندعليه كردلاكل

چونكىتىن طالقول كى بعدمطلقة عورت ىد جوئىنين موسكالبدا:

(۱) .....اب وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں اور جب پہلے خاوند کے لئے فی الحال حلال نہیں تو کسی دوسری جگہ اس کا نکاح ہوسکتا ہے۔

(۲) .....دوسرا آ دمی جواس مورت سے نکاح کررہا ہے وہ اس کے محارم میں سے میمی ٹیس ہے اور عاقل و بالغ آ دی ہے جسے اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے۔

(۳) ..... نیز عورت خود آپ نفس پرولایت رحمی ہے اب جب وہ خود نکاح کرے یا اس کا ولی نکاح کرکے دے دونوں صورتوں میں اے اس نکاح کاحق حاصل ہے۔

ہ '' ''''نقد حنی کے مطابق لکات میں کوئی شرط رکھی جائے تو اس شرط کا سمجے یا غلط ہونا اپنی جگہ پر ہے بیکن لکات بہر حال سمجے قرار پا تا ہے۔

اب جب دوسرا خاوندا سے اپنی مرض سے طلاق دے دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ حقوق زوجیت اوا کر چکا ہے، تو قر آن پاک کی درج ذیل آیت کے مطابق اس عورت کا پہلے خاد تد سے نکاح جائز ہے۔

ف نطلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان طنا ان يقيما حلودالله
وتلک حدود الله بينهما لقوم يعلمون (قر آن مجيد ٢٣٠/٢)
پن اگرده (ودسرا فاوند) اسے طلاق، ديتوان دونو ل (پيلے فاونداور
عورت) بركوئي ترج تين كه ده رجوع كريں - اگرده يجھتے ہول كه الله كي
صدول كوقائم ركھ كيس كے اور بيالله تعالى كي حدين بين جنہيں وه علم والي قوم
كے لئے بيان كرتا ہے حضرت امام رازى رحم الله تعالى فرماتے بين:

اما قوله (فان طلقها) فالمعنى ان طلقها الزوج الثانى الذى تزوجها بعد الطلقة الثالثة لانه تعالى قد ذكره بقوله حتى تنكح ذوجاً غيره (فعر اللدن دازى، تفسير كبير ٢/٦ ١) الله تعالى كاار ثماد كرامى (فان طلقها) كامطلب يه به كدا كر دوسرا خاوندجس في تمسرى طلاق ك بعد ذكاح كيا تما الصطماق دے، كيونكه الله تعالى في اس كاذكران الفاظ ش كيا" يبال تك كه وه دوسرے خاوندسے فكاح كرے ۔''

مطلب بد ہے کہ بہال طائق دینے والے مرد کا رجوع مراد تیس بلکر رجوع سے اللہ رجوع سے اللہ رجوع سے اللہ مرادی علید الرحمة فرایا: فرایا:

ف ف كر لفظ المنكاح بلفظ التواجع لان الزوجية كانت حاصلة بينه ما قبل ذلك فاذاتها كحافقه تراجعا الى ماكانا عليه من المنكاح فهافا تراجع فعوى (فخر الدين رازى، تفسير كبير ١٣/٢).

الله تعانی نے نکان کا ذکر لفظائر اچم (رجوع) کے ساتھ کیا۔ کیونکہ ان دونوں
کے درمیان زوجیت پہلے ہے حاصل ہے۔ بس جب وہ نکاح کریں گے تو پہلے
والی حالت بیتی نکاح کی طرف لوٹ آئیں گے بلبذا ایا نفوق رجوع ہے۔
حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک شخلیل کی شرط باوجوویہ نکاح اس لئے سیجے
قرار پاتا ہے کہ آپ کے نزویک کسی بھی شرط سے نکاح فاسد شیس ہوتا اور نکاح کے
ارکان ایجاب وقبول اور شرط بیتی گواہول کا حاضر ہون دونوں با تیں یائی گئیں ، لہذا بے نکاح

☆.....☆.....☆

سیح قرار یا<u>یا</u>۔

#### مشروط نكاح

جب خاوند یا بیوی نکاح کرتے وقت کوئی شرط رکھیں تواس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔۔ وہ شرط عقد لکاح سے لمی ہوئی ہو۔ مثلاً یوں کہے کہ میں تجھ سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرد ہاہوں کہ تیرے یاس رائیس گز اروں گا۔

(۲).....نکاح ،شرط ہے معلق ہے۔ یعنی شرط کے پائے جانے پر نکاح کے انعقاد کا دار دیدار ہو۔ مثلاً بول کہے کہ اگر فلال مخص آیا تو میں جھے سے نکاح کروں گا۔

ان میں سے بہلی شرط عقد تکاح پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیں گے اگر وہ ان امور میں سے ہے جن کوعقد جا ہتا ہے تو وہ شرط بھی نافذ ہوجائے گی۔ مثلاً بول کیے کہ میں تجھے سے اس شرط پر نکاح کر رہا ہوں کہ تو کسی اور کی بیوی نہ ہویا کسی اور کی عدت نہ گزار دہی ہو، وغیرہ وغیر و۔

اورا گراس شرط کو عقد نہیں چاہتا تو پھریہ شرط لغو ہوجائے گا اور نکاح میچے ہوجائے گا۔اس کی مثال بھی ذریجٹ مسئلہ ہے ۔مثلاً یوں کیج کہ بٹس تجھ سے نکاح کر رہا ہوں تا کہ تو ان شخص کے لئے حلال ہوجائے ،جس نے تخجے تمن طلاقیں دی ہیں۔

محویا شرط کسی تھم کی بھی ہونکارج کے انعقاد میں فرق نہیں ہر تا، جبکہ کوئی دوسری رکاوٹ نہ ہو۔اس کے فقہ فقی کے ضابطہ کے مطابق تحلیل (حلالہ) کی شرط کے باد جود ٹکاح سمجے ہوجائے گا،البتة شرط باطل ہوجائے گی اور دوسرا خاد ندطلاق دینے کا پابند نہیں ہوگا۔

جِنَا نِجِيالفقد على المذ ابب الاربعه ميں ہے:

لان السكاح لايبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط مع صحة العقد وصما لاشك ان شرط السحليل ليس من مقتضى العقد فينجب ببطلاته وصنحة العقد (عبدالرحمن حريري. الفقه على المذاهب الاربعه ١٠٠/٣) کیونگدنگاح ، فاسدشرا کفائی وجہ ہے باطل نہیں ہوتا بلکہ عقد صحیح ہوجا تا ہےاور شرط باطل ہوجاتی ہے،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حلالہ کی شرط ان اسور میں ہے نہیں ہے جن کوعقد نگاح جا ہتا ہے۔ پس اس (شرط) کا باطل ہونا عقد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔

#### حديث كالمفهوم

اگر یول کہا جائے کہ صدیث شریف میں طلالہ کرنے والے اور جس کے سلنے حلالہ کیا جائے دونول پر است کی گئی ہے (جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے) تو اس کے باوجود نکاح کیے میچے ہوگا؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ صدیت کی روشنی میں حلالہ کی شرط پر نکات کا عمل حرام تضمرے گا، یعنی نکاح ہوجائے گااور بہلوگ حرام کے مرتکب ہوں تھے، کیونکہ انہوں نے ایک شرعی تھم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کی مثال یوں بچھنے کہ جمعۃ المبارک کے ون اذان (بہلی اذان) کے بحد کاروبار چھوڑ کرنماز جمعہ کے لئے تیاری کا تھم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

واذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع (قرآن مجيد ٩/٦٣)

اور جب جمعة السبارک کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ظرف دوڑیڑ واورخر پیروفر وخت چھوڑ دو ۔

لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص دکان بندن کرے اور سودا بیجے تو خرید نے والا اس سودے کا مائک اور بیاس رقم کا مالک ہوجائے گاجو بطور قیمت وصول کی ہے۔ گویا حمام ہونے کے باوجود سودا ہوج سے گا۔

\$....\$...\$...\$ \$...\$..\$..\$

# کیا حلا کہ عورت برطلم ہے ؟

حلالہ کے مشکر میں ایک نفسیاتی حرب استعال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلالہ کورت پرظلم ہے۔ لیکن سیا عتر اض جہالت برخی ہے، کیونکہ ہرا الل علم جانتا ہے کہ جب عورت کو تیں طلاقیں دی جا کیں پاویک دوطلاقوں کی صورت میں عدت گز رجائے تو اب عورت کی اجازت اور مرضی کے بغیر تکار نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح جب عورت نے دوسرے خاوند سے نگاح کرلیا اور اب ہیں نے طلاق دے دی تو پہلے خاوند سے نکاح کے سلسلے میں بھی عورت کی مرضی اور اجازت ضروری ہے۔ لہذ اجب تک عودت اجازت نہیں دے گی اس کا نکاح نہیں ہوسکتا ، تو کس طرح اس عمل کو تورت پرظلم قرار دیا جائے گا۔ عودت کو کون مجود کرتا ہے کہ طلالہ کرائے اور پہلے خاوندے دوبارہ نکاح کرے!

#### خلاصه:

(۱). .... جب مورت کوتین طلاقیں دی جا 'میں ، چاہے بینوں اسٹھی ہوں یا الگ الگ دی گئی ہوں ، دونوں صورتوں میں رجوع نہیں ہوسکمآ اور نہ ہی دو خاوند ( حلالہ کے بغیر )اس مورت سے دوبارہ نکاح کرسکت ہے۔

(۲).....اگراس مورت نے دومری جگہ نگاح کرلیا اور پھراس دومرے خاوند نے حقوق زوجیت اداکر نے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو اب عدت گڑار نے کے بعد پہلے خاوندسے نگاح جائز ہوگا۔ بیٹل حلالہ کہلاتا ہے اور بیسب کے زو کیک جائز ہے۔

(۳)....اگر دوسرے خاوند نے اس نیت سے نکاح کیا کہ وہ بعد میں اسے طلاق دے دے گا تا کہ وہ محورت پہلے خاوتد کے لئے حلال ہوجائے اور اس کا گھر دوبارہ آباد ہوجائے ہلیکن نکاح میں حلالہ کی شرط نہیں رکھی گئی تو بیصورت بھی جائز ہے بلکہ باعث اجر دنواب ہے۔

(س) ......اگر دوسرے خاوند سے نکاح اس شرط پر کیا جائے کہ وہ اسے بعد ہیں طلاق دے دے دے متاکہ پہلا خاونداس عورت سے نکاح کر سلے ، تو طالہ کے لئے نکاح

سرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور یا کسل حرام ہے۔ لہذ ومسلمانوں کو اس سے پینا جا ہے ۔

(۵) .... تا ہم آٹرا بیا کرنیا گیا تو شرط باطل ہوجائے گی اور بید نکاح صحیح ہوگا اور دوسرا خاونگراہے طلاق دینے کا پابندنیس ہوگا۔ البتہ اپنی مرضی سے طلاق دے دیے تو عورت پیلنے خاوند کے لئے طال ہوجائے گیا۔

(۲) - - بیک وقت تین طلاقیں ویتا بدعت اور ناج تزعمل ہے۔ لبذا اس ہے پہنا جاہے اور صرف ایک طلاق وی جائے یا ضروری ہوتو تین طہروں میں ایک ایک کر کے تین طلاقیں کھل کی جائیں۔

(۷) ...... اگر کوئی مخف بیک وقت تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اگر چیاس کا بیکل حرام ہے اور وہ گنبگار ہوگالیکن تینوں طلاقیم نافقہ ہوجا کیں گی۔ انہیں ایک طلاق قرار دیتا نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام ، تابعین اور تیج تابعین کے طریقے ہے روگر دانی ہے بلکہ عورت برظنم ہے اور حرام کاری کا دروازہ کھولنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے وعاہبے کہ وہ ہمیں وین کی سمجھ عطا قرمائے ، ہبٹ دھرگ کی ہجائے تھلے دل اور دیانت داری کے ساتھ حق قبول کرنے کی تو فق عطا فرمائے ۔

## اسلام كاقانون خلع

اس طرح کے نازک دفت کیلئے اسلام نے کشکش کی آخری شکل میں 'مطلع'' کی اجازت بخش ہے، ناجا کز فا کدوا ٹھانے والوں کے لئے چیش بندی کے طور برختی کے ساتھد خلع ہے روکا ہے۔رحمت عالم صلی انفدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ايسما المرأبة سألت زوجها طلاقاً في غير ماباس فحرام عليه والنحة الجنة رواد احمد (مشكرة باب الخلع)

جوعورت ذراة رای بات پراپئے عوبرے خلاق کی درخواست کرے اس بنت کی بوحرام ہے۔

أيك دفعدة مخضرت صلى القدعليدوسلم في فرمايا:

المستنزعات والمعجتلعات هن المنافقات (مشكوة باب المحلع) ثو برے عليمده بونے والى اورخواه كؤ اه طع كى طالب مورثيل منافق ہيں۔

ان حدیثوں کا منشاء بھی ہے کہ عورتیں خواہ مخواہ اسپینے شوہردل سے جدائی کی خواہش مذکریں، تلذذ کی خاطرامیا کرناا سلام کے ایک عظیم الشان قانون کو باز نجداطلاق بنالیت ہے۔

لیکن اگر واقعی عورت دیا نتداری سے بیمسوں کرتی ہے کہ اگر خلع کی صورت اختیار نہ کی گئی تو رب العزت کے قائم کردہ حدود باتی نہ رہ سکیں گے، اور عورت کوظن غالب ہے کہ موجودہ تعلقات وین وونیا کے لئے معنر ہیں، توالی مجبوری اور نزاکت کے وقت عورت خلع کے

تانون سے فائدہ اٹھا مکتی ہے۔ ارشادر بانی ہے:

قان خفتم الايقيما حياودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (يقره. ٢٩)

ہوا گرتم لوگوں کواحثال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خوا ندی کو قائم نہ کرسکیس گے تو دونوں پراس میں کوئی گناہ نہ ہوگا، جس کودے کرعورے اپنی جان چیٹر الے۔

# عهد نبوى صلى الله عليه وسلم ميل خلع

محوصدود الله كامر من قيام كى شرط كے ساتھ فلع كى اسلام نے اجازت دى ہے،
اس سے بہلے برگز اجازت نہيں ہے۔ خلع كى مثال عبد نبوى بيں موجود ہے، صديت كى
کتابوں بيں سيوا قعد تفصيل كے ساتھ فدكور ہے كہ جبيبہ بنت بهل انصادى، حضرت ثابت
بن قيس بن شاس رضى الله عنها سے بيائى گئ تھيں، أيك من كوسور ہے آ مخضرت ملى الله عليه والله عليه والله في ممان الله عليه وروازه بر بينچ تو ديكھا كه ايك عورت كراوں
فركى نماز كے لئے كاش ندنيوى سے نكلے، دروازه بر بينچ تو ديكھا كه ايك عورت كراوں
ميں لبني منى بوئى كھڑى ہے منح كى تاركى ابھى باتى تقى ۔ آ ب صلى الله عليه وسلم من بوئى حبيبہ بوں۔
آ ب كون بيں؟ آ واز آئى يورسول الله صلى الله عليه وسلم بيں بهل كى بينى حبيبہ بوں۔
آ ب كون بيں؟ آ واز آئى يورسول الله صلى الله عليه وسلم بيں بهل كى بينى حبيبہ بوں۔

حضرت حبیبہ رض القد عنہائے کہا۔ نہ تو بیس گاہت ان قیم کے ساتھ ہول اور نہ افاہت میر سے ساتھ ہول اور نہ افاہت میر سے ساتھ ۔ نیٹی ہم دونوں میاں ہوئی بیں اتفاق اور نیاہ کی امید باتی نہیں رہی۔ آ ب نے بیفضہ من لیا اور نماز کے لئے روا نہ ہوگئے ۔ حضرت ڈابت بن قیمیں رضی اللہ عنہ جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ عاضر ہوئے تو آ شخصرت تلائے نے فرمایا۔ بیاجیب بن سہل افساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جومنظور تھا اسے آ سر انہوں نے بیال بیان کیا۔ حضرت حبیبہ نے مہر کی وابسی پر بھی اپنی آ مادگی فی ہر کردی اور درخواست کی کہ شوہر کا حضرت حبیبہ نے مہر کی وابسی پر بھی اپنی آ مادگی فی ہر کردی اور درخواست کی کہ شوہر کا عظید موجود ہے۔ آ شخصرت طی ایند علیہ واپس نے بعوی سے اپنا عظید واپس لے نیا اور اس طرح دونوں میں جدائی ہوگئے۔ (موطالوم ما مک باب الخدم)

بخاری میں ہے، حضرت تا ہے، اللہ عند کی اہلیہ نے خدمت نبوی میں میں حاضر موکر بیان دیا:

يهارسسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق و لا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام

یار سوئی النستان میں تا ہت بن قیس کوان کے اخلاق ودین میں عرب تریس لگاتی ، کسین بات رہ ہے کہ میں اسلام میں کفر کی بات پسند نہیں کرتی ۔

یین کردهمت عالم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا یتم ان کا باغ واپس کرنے کو تیار ہوا؟ الابت کی بیوی نے اثبات میں جواب دیا۔ بید معلوم کر کے آپ نے حضرت ٹابت رضی الله عندے کہا:

> اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة (زاد المعادج ٣ ص ٣٣) مرحَّ لے لے اور اس کو ایک طابق و ہے دست

بخاری نے بیدوافعہ جو بیان کیا ہے یہ ہے تو حضرت ٹابٹ ہی کی بیوی کا بگر حبیبہ کا نئیس بلکہ ان کی دوسری بیوی جمیلہ بنت انی سئول کا ہے۔این ماجہ میں بھی واقعہ جمیلہ کے نام کے ساتھ مذکور ہے۔ ۔ واقعہ میہ ہے کہ حضرت ٹابت بن قبیں بن ٹماس رضی اللہ عتہ کوتا ہ قد ، بدصورت اور تیز مزان تھے۔اس لئے کسی مورت کی نگاہ میں ساتے نہیں تھے ۔بعض روایت میں ان کی بیوک کاان کے باب میں بڑا بخت جملہ ہے۔

حدیث کی کتابوں میں خلع ہے اور واقعات بھی مذکور ہیں ، یہاں تفصیل مقصود نہیں --

# مفقو دالخبركى بيوى كاحكم

عورت اس وقت بھی مشکلات ہیں نظر آئی ہے جب اس کا شو ہراا پید ہوجائے ، نہ یمی معلوم ہو کہ مرگیا اور نہ بھی بید ہے کہ زند و ہے اور ہے تو کہاں ہے ، ایسے وقت عورت کیا کرے ، بیا یک اہم سوال ہے۔

کوئی شرنیس بی مسئله انکه کے درمیان مختف فیہ ہے۔ گراس سلسله میں علاء را تخین کا جس بر فتو کی ہے وہ ہے کہ عورت اپنے مفقو دائٹیر شو ہر کا چار سال انتظار کرے گی، اس عرصہ میں بھی کوئی بعد ند چلے تو جار سال بعد عدت وفات چار ماہ دی دن پورا کرے گی اور اس کے بعد شری طور پر پہلے شو ہر کی قید نکاح سے نکل آئے گی، اور حسب ول خواہ شری عدود میں رہ کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق مظم رضی اللہ عند کا بیتو ل فقل کیا ہے:

ايسما امرأة فقدت زوجها فلم يدر ابن هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتمد اربعة اشهر وعشراً ثم تحل (موطا امام مالك، باب امرأة المفقود).

جس عورت کاشو ہر کھوجائے اور پرہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے، توالی عورت جارسال انتظار کے گزارے اور کچرچار مہینے دی دن عدت کے گزارے اور حلال ہوجائے۔ امام مالک رحمۃ انتہ عالیہ کا بہی مسلک ہے۔ علماء احناف نے بوقت ضرورت اس قول بر فتویٰ کی اجازت دکی ہے، اس سلسلہ بیس صاحب جامع الرموز، صاحب الدرالمقی اور صاحب روالحیٰ رکا خصوصیت ہے نام لیا جاتا ہے۔ علمائے ہند ہیں تھیم

www.bestardabooks:wordbress.com

الامة شاہ ولی القد صاحب محدث و ہوگ اور موالا نا عبد الحی فرنگی (رحم بما اللہ) خصوصیت سے قابل ذکر میں ،جن بزرگوں نے ولیل کے ساتھ اسے تنگیم کیا ہے۔

# خوشگوارزندگی کاایک مختصرآ ئینه

سنخی ترشی کے مختلف پہلوؤں میٹورکرنے کے بعداورساتھ ہی ساتھوان سے حل معلوم کرنے کے بعد ، دل میں اس خواہش کا اٹھنالازی ہے کہ سارے جھگڑ ہے ختم ہوجانے سے ایک خوشگوارزندگی حاصل نہیں ہو بھتی ۔ جو یہے بیان کیا گیا ہے وہ سب ایک طرح کی روک تھام ہی تؤہے ، اس ہے زیادہ تونہیں ؟..... کیکن ہمیں توایک ایسے یرد گرام کی ضرورت ہے جورٹبشوں اور نا گوار ایوں کے مواقع پیدا ہی نہ ہوئے دے۔ ید خواہش بڑی مناسب اور موزوں ہے۔ زندگی اگرایسے ٹیج برگز اری جائے کہ شروع ہی ہے وہ ہوئ ہموار ہوتو واقعۃ آپ بہت ی اجھنبوں ہے محفوظ ہوجا کمیں گے۔ ایک خوشنوارزندگی ، کامیاب زندگی ہے۔لیکن خوشگواری ہے قطعاً پیمرادنہیں کہ آپ کے یا س بے بناہ دولت ہواور آپ جو پھی جا ہیں دوست کے ذریعے خرید عکیں۔ دولت سب کہ چھ خرید سکتی ہے لیکن خوشکوارز ندگی نہیں خرید سکتی .....اور ہاں ، خوشکوارز ندگیا ہے آپ کہیں بیابھی نہ جمجے لیس کہ بیا چندروز ہ زندگی دنیاوی معاملات بیں بیش ہے گزرے لبودلعب وناجی رنگ فیشن اور نفس برتی کوکوئی تیمی جوش مند زندگی کی خوشگواری قر ارنبیں دے دسکتا۔ بیلو کھالی چزے کہ جو پوری کی بوری زندگی کوسنوار دیتی ہے۔ آ ب این دَات میں بھی خوشگواری محسوں کرسکیس ،اورد دسرے بھی آپ کود کیھ کر آپ کی الويوں كى ديد سے دشك كريں۔ جب بھى ان كى زبان برآ ب كانام آ ئے تو تعريف كے ساتھ !....اس کے علاوہ آپ کا ہر کام آپ کے خالق ومالک کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہور آپ میں کسی ایسے کام کرنے کا جذبہ نہ بیدا ہو، جس برآپ کا ضمیر آپ کوملامت كرے اور الله تعالى كے حضور آپ ايك بجرم إنجرمه كي حيثيت سے حاضر ہو۔

اسلام سبق ویتا ہے کہ ہم پرووطرح کے حقوق میں پہلے اللہ تعالٰ کے حقوق ﴿ وسرِے بندوں کے حقوق ۔ انٹدتعالی کے حقوق عہادت ،اس سے خوف اوراس کی بیان کی ہوئی حقیقتوں پرایمان لانا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق وہ تیں جس ہے ہاری ساری گفتگو متعلق رہی ہے ، اور جن کے سلسلے میں مزید کچھ عرض کرنا ہے بیر حقوق وہ تیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایہ ہے کہ وہ ان کی معافی اس وقت تک نہ کریگا جب تک حق دار بندہ خود نہ معاف کردے۔ یہ ایسے اہم حقوق کیا ہیں جو ہوری ذات پراتنا گہرا اگر کرتے ہیں؟

.....اگرمخقراعرض کیاجائے تو صرف اتنا کہ دبی چیزیں جو ہماری زندگی کوخوشگوارینا سکتی ہیں۔

بہرحال ،سب سے پہلاتھا ضااخلاق کی درتن کا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگراخلاق کی اچھی جیں تو بقینا آپ ایمان میں بھی پختہ ہوگ ، تبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخلاق عن عیاد توں سے ہڑھ کر ہے۔

اخلاق کے سلسلے میں کن باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہتے .... بیٹ ریہاں مختصراً بیان کرتا ہوں ملیکن اس بیان میں اسلام کی تعلیمات، نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدایات سر منے میں ۔

الله تعالی سے خوف مب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اگراس کے غضب سے نوف کھاتے رہیں گے تو کھنے ہی گناہول سے بڑی جائیں گے۔ آپ خود سوچنے کیا آپ مجموعہ اس وقت بھی بول مکتی ہیں جب اللہ کی پکڑ کا آپ کو خطر ہے ہو؟ نبی کریم ہے ہے ہے۔ حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے فرمایا:

'' اے عائشہ! حقیر گنا ہوں ہے پیچتی رہنا اس سے کدان کے ہارے ہیں بھی اللہ کہ یہاں یاز پڑس ہوگی۔'' (ابن ماجہ )

الی اقا کتنی اور ہاتیں ہوں گی جن کوآ پ اپنی زندگی ہے اٹک کرویں گی اور آپ کا تغمیر آپ پر ملامت کرنے ہے باز آجائے گا۔

الله تعالی پرتوکل کرنامجی اطلاق کی بہت بڑی خوبی ہے۔ تو کل کے بید عنی بیس ہیں کہ آپ جاری فی پر بیٹھی ہوئی میں اور تو کل کررہی ہیں کہ اللہ تعالی توصیح کی جائے وے گا ای ۔ آپ کھانا لیکانے نہیں اٹھتی اور سوچتی ہیں اللہ تعالی کھانا تو وے گاہی ۔ بیاتو کل نہیں سراسرزیادتی ہے کیانعوذ ہاللہ، وہ آپ کی جائے تیار کرنے اور کھانا پکانے آئے گار تو کل کی تعریف ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری وضاحت کے ساتھ کروی ہے۔

''اگرتم اللہ پراس طرح تو کل کروجس طرح تو کل کرنے کا حق ہے تو وہتم کوروزی دے گاجس طرح پر ندوں کوروزی وی جاتی ہے کہ صبح سویرے وہ خالی پیپ ( گھونسلوں ہے ) نکلتے تیں اور شام کو پیپٹ چھر کریلئتے تیں ))۔ ( تر ندی )

حویا تو کل بیے ہے کہانسان کوشش کرے بورالقد تعنالی بربھروسے رہے کہ روزی دیئے والا دی ہے ۔ ضرورت بوری کرنے والا وہی ہے۔ اس خوبی کوا بنا لینے کے بعد آب ان بہت ہی خامیوں ہے یا ک بوجا میں گی مشلا دوسرے مال د دولت کو دکھے کرآپ کے اندر حسد کا ہٰ وہ یر دان نے جڑھ سے گا کو لُ مُحض اً سرخوش حال ہے اوراس کی دولت آپ کے کام نہیں آرہی ہے تو آپ کوکڑھنے کی ضرورت ندہوگی۔ آپ اپنی جُند پر کوشش کریں گی اور اگرانندتعالیٰ آپ کوبھی نوازے گا تو آپ اپن جگہ پر مضمئن ہوجا کیں گی ،وسعت زیاد و ک طع بھی اور حرص معمولی چیزوں کا نامج وغیرہ آپ خود بخو د ترک کرویں گی ،آپ کواس کا یقین ہوگا کداللہ تعالی کی خوشنوری حاصل کرنے کے لئے یہ چندال ضروری نہیں ، اور پھر ان کوھامل کر لینے سے ایک وقتی خوشی کے سوا کیا ملے گا۔ جب کدا بی آ مدنی میں منجائش نہیں ہے مانو کل آپ کے اندر جوسب سے بوی خوبی پیدا کردے گاوہ میہ ہے کہ آپ پر حاہے بھتنی تختیاں پڑیں آپ ان کا مقابلہ صبراورا متقلال سے کریں گی اور مبر واستقلال بھی اخلاق کی ضروری خوبی ہے مصرے معنی یوں سمجھنے کداگرا ہے برکوئی مشکل آبڑا تو آپ بوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں نہ کہ بیٹھ کرواد بلاکر نے لکیس کے تکہ ، واویلا كرنے سے ایک طرح ا آپ کی مصیبت شنے كانام ندئے گی ، دوسری طرف آب میں اتی سم بمتی پیدا ہو جائے گئی کہ آپ کے لئے مشکلوں کے سامنے نہر ناہمی محال ہو جائے گا۔ مھر بلوں معاملات میں صبروا متقلال کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے بزرگ آپ مے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ میکٹو ہرے انسانی کرتے ہیں میا آپ ے جھوٹے سرکشی کرتے ہیں ای ہے بروی دھاندلی کرتے ہیں تو آپ کارویہ می وبیاتی ندہونا چاہئے ۔ بلکہ آپ ان کی زیاد تنوں کی برداشت کر سے خامیوں کی اصلاح

کی طرف متوجہ رہیں عورت ویسے بھی جذباتی ہوتی ہے، اس کے لئے دوسروں کی دھاند کی کا برداشت کرنا آسان نہیں ایکن اگرآپ اخلاق حسنہ کی مالک بننا چاہتی ہیں تو آپ کواس کے لئے کوشش کرنی ہی ہیزےگی۔

انقام لیے کی خواہش کورخصت کرد ہجئے۔ اگر کسی کی بات آپ کو بری گئی ہے و ٹال جائے ۔ کیونکہ جس شخص نے آپ کے ساتھ براسٹوک کیا ہے وہ یقینا اپنے اندراتی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ناپہند یہ ہ بات سے درگذر کر سکے، چنا نچے وہ بداخلاقی برمجور ہوا۔ اب اگر آپ اس سے انتقام لیس کی دگویا اس کی خامی کوادر زیادہ انجرنے کا موقع دیں گی، اوراس کو بہلے سے بھی بوی بدی کرنے براکسا کیں گی۔ ویسے بھی انتقام لین اسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ اللہ تعالی انتقام لین اسلامی اخلاق کے بہندئیس کرتا۔

آپ میں فراخ دلی ہو، آپ دوسرول کے ساتھ تواضع اور خاطر داری کے ساتھ چیں آئیں۔ دوسروں کے آرام اوران کی خوثی کا خاص خیال رکھیں۔ جب دوسرے آپ کامیدرو بیدد کیکھیں گے تو اہل تحلّہ ان کے دل میں آپ کیلئے بھدردی پیداہوگی ، اور بدلے میں وہ آپ کے ساتھ لطف وکرم کے ساتھ دمیش آئیں گے۔

اس سلیلے میں دوہا تیں خاص طورے قائل لحاظ ہیں۔ تواضع سے صرف بیرمراد نہیں ہے کہ جنب آپ کے یہال کوئی آئے تو آپ اسے مرغن کھانے کھلا کیں ، بہترین تحفے دیں ، ایٹھنے بیٹھنے اورسونے کاعمدہ انتظام کردیں۔ بلکہ تواضع میں بات چیت کا نداز، اور دوسروں کے احساسات وجذبات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔

آپ کے لہدیش شجیدگی اور وقار ہونا چاہئے۔ بے کاری بکواس سے پر ہیز کیجے
ہمارے گھرانوں کی عورتوں جب سی سے ملئے جاتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ جتنا زیادہ وقت
ساتھ گذرے اچھا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک محبت کے اظہار کا بھی ایک طریقہ ہے۔
گراس کے ساتھ بیٹھنے کے لئے مسلسل بات چیت کرتے رہنا بھی ضروری خیال کیا جاتا
ہے۔ اب آپ سوچنے کہ کئی گھنے جب بات چیت کی جائی گی تو کتی کام کی باتیں ہوگی
جوک جاسکیں گی ۔ سواتے چندایک کے زیادہ نہیں! .... چنانچہ باتی یا تیں سب بے
مطلب لا اینی ہوگی ۔ یا نیبت اور بدگوئی ہوگی ، بس سیس سے مخاصموں کے جاتا کیا

پھوڑتے ہیں جس کی آپ نے فیبت کی ہے،اگراس نے کسی ڈریعے ہے تن لیادہ کب آپ کو بخش دے گیا۔ چنانچ گئٹھو میں وقار اور ہنجید گی اشد ضروری ہے۔

ا پھر ہر بات کے تہنے کا وقت ہوت ہے۔ آپ اگر سی کے بہال تعزیت کینے وائی اوراپنے بینے کی شادی کافر کرنے بیٹے جا کی تو کیسارے گا؟ یا آپ کی کوئی سلنے والی اور پہر کو جب آپ آرام کرنے بیٹی ہوں اپنے میاں کی بہادری کے تھے کیکر بیٹے جا کی وقا بات وہ بات کیاں تک گوارا کرسکیں گی؟ بلکل یہی ہت دوسرے کے احساسات وجڈ بات کے معالی تک گوارا کرسکیں گی؟ بلکل یہی ہت جو اپ کی ہت کے لئے موزوں نہیں تو آپ اپنی ہت کونال جا کی تاکہ غلاد الرندوہ مشا شوہر جب کام سے دانیں آئے تو اس کوکی چیزے نم ہونے کا امراد دون ان نہ سنائے ۔ جب وہ دائر جانے دانی ہو یا کا می کی میا کہ کا تعاشانہ کیجے ۔ بیزوی جب کام شاک درست ہوتو ترض وصور کرنے نہ گئی جا کیں ۔ یہ چندمونی موٹی با تیں ہیں۔ روز مرہ شکت بیت میں اس کا دوسرے موقعوں کا حساس دلا دیں گے۔

المان و دیانت کے معاطے میں پوری اقریے ، پڑوئن اگرفیک بیازی گانی بھی آپ کے پاس رکھائی ہے تو ضالع شاہ و نے وہیجئے ۔ آپ اپنے معاملات میں جائی کھری ہوگی دوسرے آپ کے مختاج ہو باان کو فیر معمولی ضروریات در پیش ، وآپ ان کی مدوسے باتھ تداخی میں مغید ہوگا۔ مدوسے باتھ تداخی میں مغید ہوگا۔ شہرت اور فود پہندی ہے ہیں کہ مارا گھر آپ کول اس کا نقاضا کرتی ہیں کہ مارا گھر آپ کول اس کا نقاضا کرتی ہیں کہ مارا گھر آپ کول اس کا نقاضا کرتی ہیں کہ مارا گھر آپ کو ان کی ضرف متوجہ رہے ۔ آپ کول اس کا نقاضا کرتی ہیں کہ مارا گھر آپ کو ان کی ضرف متوجہ رہے ۔ آپ کے آرام و آگھیف کا خیال رکھے میں کی طرف سے کوئی کی خوات نہ ہو؟ اورا گری نے توجہ ندوی تو آپ کا دل کیوں کر ہمتا ہے؟ ایک مؤمند کے گئائی نہیں ، اس کی تعربیف کر سے رہیں کی طرف مناسب فیمل ۔ بیوانی بیاری تو تمام استحقاط میں کی در برد رکر دیتی ہے انشانعا لی میں میں اور تو دیستدی کے طرف مناسب فیمل ۔ بیوانی بیاری تو تمام استحقاط کی درجہ درکر دیتی ہے انشانعا لی مشہرت اور تو دیسندی کے طاب گارگوا سے بیان کوئی درجہ نیس دیتا۔

دوسرول کے مقوق .....والدین مشوہر ماو ماد میزوی وغیرو.....کا بوراشیال رکھیں۔ ان کی ادا کیگی میں مسی جھر چرے کام نہ لیس ۔ بید ہات آپ بوری طرح سے ذاہن میں ر کھنے کہا ہے جنو ق سے محرومی کوئی بھی پسندنیں کرتا۔خود آپ کے دسترخوان پر سے آپ کے جھے کی روٹیاں اگر اٹھالی جا کیں تو آپ لڑنے کے لئے تیار بروجا کیں گی۔ بالکل بھی کیفیت دوسروں کی جنوق کی پاسدار کی کریں گی تو ندان کوشکایت کا موقع ملے گااور ندوہ آپ سے تعلقات فراب کرنے کے لئے آمادہ ہوں گے۔

تک دلی اور تجوی کو پاس نہ آنے دیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ دوسروں کو ہرت کے لئے گھر ہوگا کہیں اگر آپ دوسروں کو ہرتنے کے لئے گھر ہوگا کہیں اگر ان سے آپ کا نقصان ہوجائے تو اسے بھی نظر انداز کرنے کی صفت بیدا کیجئے کیونکہ جس چیز کا نقصان ہو گیا وہ دوبارہ آپ کو ملنے سے رہی ،کشیدگی سے اجھے تعلقات بھی رخصت ہوجا کیں گے۔

ای طرح فضول خرچی اورا سراف ہے بھی پر بینز کریں رکیونکہ گھروالوں کی نگاہ میں آپ کا بیٹل خت تکلیف دہ ہوگا اس لئے کدان کے دونرمرہ کے معاملات متاثر ہوں گے ان کے اخرجات پر فیر معمولی ہوجھ پڑے گا۔ بنانچہ کے ان کے اخرجات پر فیر معمولی ہوجھ پڑے گا۔ بنانچہ وہ آپ سے تعلقات خراب کرلیں گے۔ دوسری طرحہ پڑ دی اور دوسرے لوگ بھی آپ پر ایسا تبھرہ کریں گے: الم ہے آپ کے لئے پہند بیدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ خود آپ کا ممل پہند بیدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ خود آپ کا ممل پہند بیدہ نہیں ہے۔

فضول خرجی یا اسراف کیا ہے؟ کس چیز کو یا کس څرچ کوآپ اس زمرہ جس شامل کرسکیس گی؟.....اس کو پچیا نے کا طریقہ میہ ہے کہ جو چیز آپ نے محض شوق کے طور خریدی ہواوراس کے بغیر کوئی خاص کام رک ندر ہاہو لیکن اگراس خاص چیز ہے زیادہ ضروری چیزیں خریدنے ہے ہاتی روگئی ہیں تو آپ کا بیخرچ اسراف ہے۔

بادث اور جھوٹا تکلف کرنے والا اپنی جگہ پرتویہ جھتا ہے کہ لوگ اس کی ان اواؤں سے خوش ہور ہے ہوں گے ، لیکن حقیقت میر ہے کہ طبیعت پر بخت بار ہوتا ہے۔خود جھوٹا لکلف کرنے والے کے مزاج پر بھی بار ہوتا ہے اور آپس میں مفائرت بزھ جاتی ہے۔ مثل آپ کی آپ بھوگی ہے۔ مثل آپ کی آپ بھوگی ہونے کے باوجود محض لکلف کے بہاں جائمیں اور وہ آپ کو کھانے پر بلائے ، لیکن آپ بھوگی ہونے کے باوجود محض لکلف کے طور پر کہدیں کہ 'میں تو کھاکر آئی ہوں' اب ذرااس

جب عورت جذوت سے مغلوب ہوجاتی ہے تو زبان کوبالکل نفط طریقے سے مستعال کرتی ہے وہ اپنے تھے پر قابونیماں دکھ یوتی راحن طعن ، زبان درازی ، بدگوئی سب حرمے استعال کرتی ہے ، حالا تکہ انتقامی کارروائی ہے کچھ حاصل ٹیمی ہوتا۔ پھرزبان سے جنتے زیادہ ناقع بھموں کوآپ کے خیالات کوبھی پراگندہ کردیں گے ،ان ہے آپ کی ضمیر کی پاکی رفصت ہوجائے گی ۔جس قراب بات کواوا کرتے ہوئے ہماری زبان رکاوٹ نبیں محسوں کرتی ،اس کا ہمارے مزاج میں شامل ہوجانا اور ہماری فطرت بن جانا کیا مشکل ہے۔سوچنے کہ ہے مقصد جذباتی فقروں سے آپ کی ذات کتی بری طرح مناثر ہوتی ہے۔ای وجہ نے ٹریم صلی اللہ میہ وسلم نے فرمایا ہے!

'' مؤممن کہی طعنے دینے والا ملعنت کرنے والاء بدگواور زبان وراز نہیں ہوا کرتا'' (تر ندی)۔

اس موضوع سے متعلق آخری بات فوش مزاجی کی دعوت ہے۔ ذرا آپ ہی خیال کی جی کہ اگر آپ ان ساری باتوں بڑلی کر لیں اور آپ میں خوش مزاجی نہ بوتو کیا آپ دوسروں کے ساتھ سکون کیساتھ ہسراہ قات کر سکیل گی ؟ روکھا مزائ ، خنگ طبیعت۔ پڑمردہ خیالات، ہے کیف ، تیمی ، روئی صورت آخر کے پہندا کے گی ؟ نہ کوئی بات کر کے اند باس بھنے گار مزاج میں شگفتگی ہوگی ، بات میں سلیقہ اور دل موہ لینے وائی کرے گا نہ باس بھی تو دوسرے بھی ملئے جلئے میں مسرت محسوس کریں گے ۔... البتہ نجر محرم مرودل سے گفتگو میں آئی احتیاط رکھی جائے کہ وہ غلط اندازے نہ کرنے گئیس ... اسلام جہاں ایک طرح می بوجائے کہ وہ غلط اندازے نہ کرنے گئیس ... اسلام جہاں ایک طرح می جائے کہ وہ بان یہ بھی نہیں جا بتا ہے کہ صورت و کی تھے جہاں ایک طرح ہوجائے۔

خوش مزاجی دوسروں کے بہت سے گلے شکووں کوئم کردیتی ہے۔جب بات کرنے میں دل کوسکون حاصل ہو، د ماغ سی جگہ الجھے نہیں تو ذبین بدمزاجی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پھرخود بات کرنے والی اور خاطب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمدروی محسول کرتی ہیں، کیونکہ گفتگو بڑے ایجھے انداز میں ہوری ہے ۔اس طرح تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں ۔ بی کریم تعلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فر ماتے تو اتی جا ذبیت ہوتی تھی کہ سنے والا محورہ وجاتا یا ایک سندالی ہے کہ جس کی بنایر ہمیں اس دصف کو اختیاد کر لیما جا ہے۔

کماب فتم کرنے ہے قبل میہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جھکڑوں ، یارنجشوں اور کشید گیوں کا مذہوما شاید بھی ممکن نہ ہو۔ میں شروع ہی میں میہ بھی عرض کر چاہوں کہ ناپندیدگی یانا گواری ندمسوس کرنے والا ذہن نجی اور کند ہوتا ہے اس لئے ان کا پیش آتا ہم نہیں ہے جہاں دو برتن ہول کے گرائیں ہے مگرآپ کا فرض ناپندیدگی اور نا گواری کے مواقع پر سے نیس ہے کہ عبد ذبات کی روش بہد جا کیں بلکہ بیہ کہ کہ اور نا گواری کے مواقع پر سے نیس ہے کہ عبد ذبات کی روش بہد جا کیں بلکہ بیہ کہ کہ اس کے امکانات کم ہے کم ہوں ، جب کوئی ایس ناپیندیدہ وصورت ہوجائے تو اسے خوبصورتی کے ساتھ صلح وآشتی میں تبدیل ایس ناپیندیدہ صورت ہوجائے تو اسے خوبصورتی کے ساتھ صلح وآشتی میں تبدیل کردیں ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کومشکلات ومصائب سے مقابلہ کرنے کی قوت دے گا۔

آپ کاملنا جانا اور تعلقات کائنم کرلیرا ،سب کیجی حق کے لئے ہوتب ہی اسلامی زندگی کو بوری طرح اپنا سکس گی اور اینے دن خوشگوار بنا سکیس گی۔

**Δ....Δ...Δ...Δ...Δ...Δ...Δ**....Δ

موال باب باب موال با A CANAL CONTRACT CONT دسوال باب د وسری شادی أس كى شرعى حيثيت

#### نکاح کے دنیاوی اوراخروی فوا کد

ائن الی بی بی شخص الله تعالی عند سے روانیت ہے کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا کہ مختاج ہے محتاج وہ مروجس کی بیوی نہ ہولوگوں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ بہت مال والا ہوآ ہے ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرم یاباں ! تب بھی دو پختاج ہوتا ہے ' ۔

نکائی بھی اندمزوجل کی ہری آمت ہے کہ دین اور دنیے کے بہت ہے کہ مہاں ہے درست ہوجائے ہیں اور اس میں بہت سے فوائد اور بے انتہا مستحیّل ہیں۔ آ دلی شناہوں سے بی ج نہ اور اس میں بہت سے فوائد اور بے انتہا مستحیّل ہیں۔ آ دلی شناہوں سے بی ج انسان کو اولا د حاصل ہوتی ہے ، انسان حصول اولا د کے لئے جو کوشش کرتا ہے اس میں اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا بھی دخل ہے ، کیونکہ وو اس کے تعم کی وجہسے نکائی کرتا ہے ۔ دوسرے یہ ہے کہ درسول الدسلی اللہ علیہ دسم کی سنت بھی ادا ووجائی ہے اور نکائی سے اولا و بھی حاصل ہوجاتی ہے کہ ان فائل کے واور نسل ہوجاتی ہے کہ ان فائل کر واور نسل ہوجاتی ہے کہ ان فائل کے فائل ہوجاتی ہوئی۔ سے قیامت کے وائل کے دول گاخوا و پر کھی تا ہے ہیں تہاری کشریت کی وجہسے ہوئی۔

حضرت علی رضی امند عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی امند عنیہ وسلم فرہتے ہیں کہ'' جہب ایک ناتمام بچے ( کچے بچے ) کے مال باپ کوجہنم میں داخل کیا بوئے گا تو وہ بچوا ہے مال باپ کے لئے اللہ تعالی ہے جھٹڑا کرے گا ہے کہا جائے گا کہ اے جھٹڑا لو ناتمام بچے! اپنے ماں بیپ کو جنت میں داخل کردے پھروہ پچیا پٹی ناف کے ذریعہ اپنے مال باپ کو کھٹے کر جنت میں لے جائے گا''۔

نکان کا ایک فائدہ میری ہے کہ انسان کو بیوی کے ذریعہ سکون ملتا ہے، بیوی آرام د سکون کے لئے بنائی گئی ہے، جمگساری اور ہزارون افکاریش آرام کا ذریعہ ہے، انسان میں طبعی طور پر میر چیزشامل ہے کہ دہ دوتی اور مجت کرے اور دوتی اور مجت کے لئے بیوی ہے بن ھاکر کوئی چیز نہیں۔

جوخوا ہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یاعورت کے دل میں مرد کی طرف ہووہ

نقاضہ انتہائی فطرت کا ہے اور اس خواہش کو لگات کے ذریعے بدرا کرنا انسان کے ول میں ا کی محبت اور پاکیزگی کے خیالات بیدا کرتا ہے اور اس کا ناجائز استعمال نا پاک کی طرف لے جاتا ہے کہل لگاح انسان کو پاکیزہ راستے کی طرف لے جانے اور نا پاک سے دور رکھنے کا ذراجہ ہے۔

نکاح کا فائد دیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اولاد کے بارے میں جوا حکامات ٹازل کے بین ان پر بھی عمل کرنے موقع ملتا ہے اور انسان اللہ تعالی کے اس تھم کی تعمیل کر ہے اپنی آخرت سنوار سکتا ہے بعنی وہ اپنی اولاد کی تربیت اللہ تعالی کے تھم کے مطابق کر ہے تو بہتے ہوئی اور اولاد والدین کے لئے تو اب جاریہ ہوتی ہے۔ انسان بہتے یہ نظیم گا کہ اولاد نیک ہوگی اور اولاد والدین کے لئے تو اب جاریہ ہوتی ہوتھ ملک پر برحایا بھی آتا ہے اس وقت ہا اولاد والدون کے حت ماصل کرے۔

نکاح عزت کا ذرئید ہے جس طرح لباس انسان کے لئے ضروری ہے تو نکاح بھی ای قدر ضروری ہے فر مایا گیا کہ 'عور تی تمہار الباس ہیں اور تم عور توں کا لباس ہو ، نکاح ہے مردوعورت دونوں کی حفاظت بھی ہوجاتی ہے یعنی لوگ ان پر کسی قتم کا شک وشہیں کرتے ہٹو ہرچاہے یاک دہے یا پر دلیس میں اس طرح مرد پر بھی اعتبار ہوتا ہے۔

نکاح کے ذریعہ اولاد کا حصول ہونا ہے اور انسان کو اپنی اولاد کی نیک دعائیں حاصل ہوتی ہیں جات کی ہونے ہے۔ اور انسان کو اپنی اولاد کی نیک و عائیں حاصل ہوتی ہیں ہاں باپ کی تعلیم وتر ہیت کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے اس کا اجرو تو اب اس کے والدین کو بھی ملتہ ہے اولاد کی شاد کی کی وجہ سے نگ نئی رشتہ واریاں قائم ہوتی ہیں ، اولاد کی وجہ سے انسان کا گھر ہیں ول شاد کی کی وجہ سے انسان کا گھر ہیں ول گلتہ ہے ، اولاد کی تربیت اور پرورش کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواد کا موقع ملتا ہے ، اولاد کی احجی پرورش کرکے ملک و ملت کو مضوط برنایا جا سکتا ہے۔

نکاح کے ذریعہ انسان کی شہوت کا زورٹو ٹا ہے اور وہ شیطان کے شر ہے محفوط ہوجا تا ہے اور پر مے فعل ہے نکی جاتا ہے۔ انسان کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ ٹکاح کا ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جاک وچو بند ہوجاتا ہے بیٹی جب اس پر بیوی بچوں کی ذمدداریاں ہوتی ہیں تو دہ اپنی توت کو تیز کر دیتا ہے اور فضول کا موں ہے۔ بچتا ہے نیتجٹا معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے اور آ دمی اور معاشر کے ممل تر ٹی کرتے ہیں۔

#### تعدّ دازواج

قرآن پاک بین ارشاد موتا ہے که 'فانکھو ا ماطاب لکھ من النسآہ مثنی و ثلت و ربع۔ (سورهٔ نساء پاره نُمبرا آیت نمبر۳).

تر جمہ:عورتوں سے جوتم کو پہند ہوں نکاح کرلو، دود د (عورتوں ہے ) اور (تین تین مورتوں ہے )اور چاچار (عورتوں ہے )۔

اس آیت سے بتا چلا کہ مردکو جارشاد ماں کرنے کی اجازت ہے، چارہے زیادہ بیویاں وہ بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ مکتاب

ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک مخص اسلام لایاس کی آئے تھ ہویاں تھیں، آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ 'ان میں سے جارہی رکھو''

ترندی کی حدیث میں ہے کوخیلان بن مسلمہ ثقفی اسلام لائے ان کی وس بیویال تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمالیا کہ'' ان میں ہے جارہی رکھو''

اسلام سے پہلے قریش دس دس بلکہ اس سے بھی زیاد وشادیاں کرتے ہتے ، بعض لوگ بیٹیم از کیوں سے ان کے مال ودولت کی وجہ سے شادی کر لیتے ہتے حالا نکہ ان کواس کو کئی سے مجبت نہ ہوتی تھی بچروہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے اور ہویوں ہیں عدل نہ کرتے اب اگر سلمان ہوجائے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کی ہویوں کو چھوڑ سے اور کون کی ہویوں کو چھوڑ سے انکاح کیا ہے ان کو چھوڑ سے یا آخر والیوں کو ان احادیث میں ایک کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ ان احادیث سے یہ پتا والیوں کو ان احادیث سے بہ پتا ہوتا ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ ان میں سے جے چاہے رکھے جسے چاہے جھوڑ نے قواواس نے ان عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا ہویا انگ انگ اور ان دھاویٹ میں بہلی اور نے قواواس کے اس مورتوں سے بیک وقت نکاح کیا ہویا انگ انگ اور ان دھاویٹ میں بہلی اور نے دی کا بھی کوئی ذکر نہیں کہا گیا۔

امام اعظم ابوحنیف اور حضرت سفیان توری رحم الله نیز یہ کہا ہے کہ آگران میں سے بیک ونت نکاح کیا تو تمام ہو یوں کوائی سے الگ کردیا جائے گا۔ اور اس نے الگ الگ الگ کیا ہے تو علی ترتیب بہل چار عور توں سے نکاح سیح بوگا اور چار کے بعد جتنی بول سب کوالگ کردیا جائے گا اور آئر تا اللہ نے حدیث کے مطابق بیر کیا ہے کہ اسلام لائے سب کوالگ کردیا جائے گا اور آئر تا اللہ نے حدیث کے مطابق بیر کیا ہے کہ اسلام لائے کے بعد پھرائی کو افتیار ہوگا کہ وہ ان میں سے جن چار کو چاہ اپنے نکاح میں رکھے اور باقی کو چھوڑ دے۔

### حارشادیوں کی اجازت کی وجہ

تقوی ایک ایک چیز ہے کہ اس کا خیال ہرانسان کورکھنا جاسیے اور بھی چیز انسان کو اللہ تقائی اور اس سے محبوب سلی انتدعلیہ دسم کے نزد کیک کرتی ہے آ ب سلی انتدعلیہ دسم سے جند الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں فر مایا کہ ' ندعر کی کو تجمی کو عربی پر ، نہ کا کے کو گورے پر نہ کو کو کا لے برکوئی نضیفت حاصل ہے ، اللہ تعالی کے نزد کیا عزیز کا سے کو کا نے برکوئی نضیفت حاصل ہے ، اللہ تعالی کے نزد کیا عزیز کا رہے ۔ سرین انسان وہ سے جو تقی اور پر ہیز گارہے ۔

الله تبارک و تعالی نے بعض مردول میں شہوت زیادہ رکھی ہواور ایسے مردول کی ضرورت ایک عورت ہے کہ انسان کو اپنے نفس ضرورت ایک بورٹ نہیں ہو عتی اور بیا کی ایک چیز ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے لہذا اگر ایسے مروکو دومری یا تیسری یا چوقی شادی سے روکا جائے تو منتیخ وہ زنا کی طرف مائل ہوگا اور تقوی کا دامن جیموڑ دے گا اور معاشرے میں برائیاں بھیلی شروع ہوج کمیں گی۔

اسلام ایک ایسانظام ہے کہ جوانسان کے اخلاق اور سان کی پاکیزگی اور نظافت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے وہ کسی ایسے ماحول کاروادار نہیں ،جس سے معاشر ہے ہیں گندگی اور بے حیائی تھیلے اس نے ہمیشہ اس بات کا تھم دیا جس سے پاک صاف معاشرہ وجور ہیں آئے ہے۔

یوا کیے حقیقت ہے کہ مورتوں کی بیدائش کی شرح مردوں کی بیدائش سے زیادہ ہوتی ہے اگر ہر مرد طاقت ادر استطاعت رکھنے کے بادجود قانو ناایک س عورت سے نکاح کر نظاقو نیا ہاتی عورتیں کہاں جا کمیں گی ادراگر ہم معاشرے کا جائز ہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہردور میں مورتول کی تعداد مردوں کی تعد و سے زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں تاریخ ہے ہتا چتا ہے کہ وہ چار مورتیں ایک مرد کے تناسب ہے آئے ٹیس بڑھتنا تھا بکسائی تناسب کے اندر کردش کرتا ہے دوسر سے کہ ہر سال و نیا میں کمیں نہ کمیں الاکھوں مردوں کی جائیں بہتے والے میں مشائع ہوجاتی میں اور مورتیں رہ جاتی ہے بر حد سے کا ال میں ہوئرہ اس کی جائے سے پہلے ہرہ یا کہ اٹھتر ہزارتین سو بھیا ہی مورتیں ایسی تھیں جن سے شاد کی کرنے والا مردکوئی نہ تھا۔

سوئیڈن میں ۱۰۹۱ء میں مردم ناری کے مطابق ایک ایکھ یا ٹیس ہزار آ ٹھے سوستر عورتیں ہسپانیہ میں ۱۸۹۰ مٹل جاراا کھٹ ون بزار دوسوآ ٹھے عورتیں آ ستر بلیا میں ۱۸۹۰ء میں چھالا کھ چوالیس ہزارسات سوچھیا تو ہے عورتیں مردون ہے زیادہ تھیں فرانس میں ۱۹۰۰ء کی مردم نثاری کے مطابق آ ٹھے لا کھٹنائی ہزار پیدسواڑ تالیس تورتیں ایس تھیں کہ جن سے شاوی کرنے والا کوئی مردنہ تھا۔

اب واں یہ بیدا ہوتا ہے کہ بیٹورٹیں کہاں جا کیں؟ جس طرح مردَ وائد تعالٰ نے قوت شہوت مطافر مائی ہے ای طرح عورتوں کو یہ قوت دی گئی ہے کہ بلکہ عورتوں میں میہ قوت مردوں کی نسبت زیادہ ہے لیکن اس کی حیااس پر غالب آ جاتی ہے اب یا تو یہ عورتیں بغیر شادی کے اپنی زندگیاں گزاریں یا نجر نسط راستہ اختیار کریں اور تیسری صورت ان کی ہے ہے کہ جومرد پہلے ہے شادی شدہ تیں وہ ان ہے نکاح کریں۔

#### تىما چىلى وىئە

پہلی صورت کے مطابق عورت کا تنباز ندگی گزار نامشکل ہے اگر دوسرار استداختیار آئرے تو معہ شرو میں برائیاں بھیسیں گی تو اب وسلام کے قانون کے مطابق بیصورت بالکن من سب ہے کہ جومرد کیلے سے شادی شدہ میں وہ ان عورتوں سے نکاح کریں۔

#### دوسري وجبه

دوسری مجافدداز دان کی ہے کہ اگر فورت ہا بھی ہے کا گورت کو بھی نہ ہو اس مورت میں مردا کر دوسری شادی نہ کرے کا قاضی نس نازم آئے گی یا مورت کو کوئی ایس مورت میں مردا کر دوسری شادی نہ کرے کا قاضی نس نازم آئے گی یا مورت کوئی ایس ناہ دی بیدادہ ہا ہے بہل کی اج ہے مرداس سے مقاد بہت نہ کر بیکھ قو مرد کے نئے دوسری شادی میں نافیت ہے کیونٹ اولاد کا حاصل کرنا ہر مردد مورت کا حق ہا وار یہ انسان کی خو بیش بھی ہوتی ہا درائی سے زائد ہویاں ہول کی قاداد دہمی زیادہ ہوگی۔ آ ب صلی مقد ملیہ وہ میں ہولی ہے گئے ایک معزز انسان کی خو بیش بھی ہوتی ہا اور ایک ہے گیا تھے ایک معزز فیدان کی خوبص میں مقد ملیہ وہ ہوگی ہے گئے دوسری شادن کی خوبص آئے ہے گئے ایک معزز مندان کی خوبص میں سے نکاح کروں آپ نے فرمایا کروں آپ نے فرمایا کروں آپ نے فرمایا کرون اور تیسری مرجب ہوجی آ پ نے فرمایا کرو طاوند ہے کی جب میت کرنے اور بچر پہرا کرنے دائی فورت سے نکاح کرو کوئکہ میں تمہادی کھڑے کی جب سے دوسری امتوں پرفضیات حاصل کروں گار (سنن ابوداؤ درقم الدین میں مقدر ا

#### تيسري وجه

تیسری وجہ تعددازواج کی ہیاہے کہ بعض مردول میں قوت بھائے زیادہ ہوتی ہے، ایسے مروکی خواہش ایک مورت سے پوری نہیں ، وسکتی تو ایسے خض کے لئے تعدد از واج می بہترین حل ہے۔

### چوشی وجه

 تو اب مرد کو بقیہ جو ٹیس سال میں ان سے فائدہ خدا تھانا یہ فطرت کے خلاف ہوگا اس مدت سے فائدہ افغان کے سلنے تعدد ازواج کی رخصت مردوں کو دینی ہو گئی،شر نیعت الی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قانون سازی کے انداز اور فطری حملی حالت میں ہم آ بھٹی ہوتی ہے انسانی قوائین میں عام طور پر بیڈھسوصیت ٹیس پائی جاتی کیونکہ انسان کی نظر آئی تیزنہیں ہوتی کہ ہر طرح کے حالات سے پہلے باخیر ہوجائے اور زندگ کے تمام شعبوں کا احد طرک لے۔

### يأنجوين وجبه

پانچوی وجہ تعدواز دوائ کی بی بھی ہے کہ عورت ہر وقت اس قابل تہیں رہتی کہ طورت میں وقت اس قابل تہیں رہتی کہ طاونداس ہے جہستر ہونے کے کو کہ مسلے کے چند دن ایسے بھی ہوئے ہیں کہ مرد کو عورت کو سے دورر بنا پر تر ہے بیخ جین کے دن ۔ دومرے حس کے آخری مسلے ہیں بھی عورت کو اپنی صحت اور بیج کی صحت کے لئے ضرور کی ہوتا ہے کہ وہ مرد کو اسپیقے ہیں دار دینا ہوتا ہے بھی حسل اور تا ہے تو اس کے بعد بھی پیچھ عت تک مرد کو عورت ہے دار دینا ہوتا ہے اور شہوت کا غلب وہ بی تو اس کے بعد بھی پیچھ عت تک مرد کو عورت ہے دار دینا ہوتا ہے اور شہوت کا غلب وہ بی تو کہ مرد کیا گر سے گا اور شہوت کا غلب او بی کھی اور کی اس کے اور آئر مثلاً اس کی دو میویاں میں اور دونوں ای حالت میں اپنی خواہش کو پورا کرے اور آئر مثلاً اس کی دو میویاں میں اور دونوں ای حالت میں میں کہ دو اور ایک کی تو تیون کا تو ایک دو اور ایک کی تو تیون کا تو ایک دو اور ایک کی تا تیوناں ہوں کے گئے تعدداز دارج میں بہتر میں طل ہے کیونکہ دد میویوں کا تو ایک دفت میں بیک دفت ہونا کہ جائے تعدداز دارج میں بہتر میں طل ہے کیونکہ دد میویوں کا تو ایک دفت میں جیش ہے ہونا کہ تو تیون کا تو ایک دفت میں جیش ہے ہونا کہتر نے تین اگر تین یو جائے دو تیون کا تو ایک دفت میں جیش ہے ہونا کہتر نے تین اگر تین یا در ہے۔

#### حجيفتى وحبه

چھٹی وجہ تعدوزز ورق کی ہے بھی ہے کہ نکاح میں تفوکا خیال رکھنا جا ہے اور نفومیں چھچیزوں کا خیال رکھا ہاتا ہے۔

تواگرایسانخص جود بندار بیوی چاہتا ہواوروہ خاندانی رسم درواج اپنانے رہمی مجبور ہوتو ایسے مخص کے لئے مہترین حل یہ ہے کہ وہ تعدداز واج کے قانون کواپناتے ہوئے دوسری شادی کر لے تاکہ پہلی بیوی بھی محفوظ رہے اور دونوں بیو بیوں میں عدل کرے۔

### دیندارعورت ہے نکاح کرنے کا استحباب

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ ایا کہ'' چارہ جوہ کی بناء پر محورت ہے فکارج کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ ہے اس کے حسب کی وجہ ہے اس کے حسن کی وجہ ہے اور اس کی دینداری کی وجہ ہے تہارے ہاتھ خاک، آلود بول تم ویندار محورت کے حصول کی کوشش کرؤ'۔

قدرت نے عورت کو وہ وجود بخشا ہے جومرد کے لئے باعث کشش ہے اور مرد و عورت کے تعلقات میں ان اسباب کا ہوتا لا زمی امر ہے اور نکاح ایسی صورت میں

www.besturdubooks.wordpress.com

ق کم روسکت ہے کہ عورت میں لین کشش ہوا گرعورت میں ایسی چیزیں نہ ہوں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں رہتا ایسی صورت میں تعدواز واج کے قد فون کو اپنانا ہو گا گراس قانون کو نہ اپنایا تو بیمکن ہے کہ مرد بدکاری میں جتلا ہو جائے اور ناجا کر تعلقات ہیدا کرے کیونکہ جب اس کو عورت کے قرب سے خوش نہیں ہلے گی جس کا حاصل کرنا انسانی قطرت کا تقاضہ ہے تو مجوراً اس خوش کو حاصل کرنے کے لئے وہ اور راستے تلاش کرے گا البتدا اس کا بہترین من تعدور زون ہے۔

زیاد واولا و بقائے قوم کے سے ضروری ہے کہ آئ کٹرت رائے اور زیادہ مردم شاری سے ملک بنتے ہیں ،اگر ایک مرد کی چند ہویاں ،ول تواولا وزیادہ ہوگی جن تو موں ہیں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ان میں زنائی کٹر سے ہوتی ہے کہ منکوحہ ہوئ آلیک ہوتی ہے داشتا کی بہت تی ہوتی ہیں اس طرح معاشرے میں ہے راہ روی اور ہے حیائی کھیں جاتی ہے اس ہے حیائی سے معاشرے کو بچانے کا ایک ہی فر رہے ہے اوروہ ہے تعدد از واج۔

نیکن آئ ہڑرے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرکے مرد پہل بیوی پرظلم کرتا ہے تو کیوال سب نے ٹلم کئے ہرگز نیس قرآن پاک نے اس لئے یہاں قیداگادی کدانصاف نہ کرسکوتوا کہ ہی ہیوی رکھو۔

### عورت کوچارشو ہروں کی اجازت کیوں نہیں؟

سوال. . . . جب ایک مرد کو جار برویوں کی اجازت ہے تو عورت کو جارشو ہروں کی اجازت کیوں نیس؟

جواب: اس کی وجہ بیہ کہاں ہیں ہے حیاتی اور بے غیرتی انتہا درجہ کی ہے ، دوسری وجہ بیہ ہے کہ بچے کا نسب باپ سے جلنا ہے نہ کہ بال سے اور عورت کے ایک سے زیادہ شوہروں کی صورت میں بیٹیں پتا جل سکنا کہ بیہ بچہ کس کا ہے؟ جب بچہ کا نسب معلوم نہ ہوگا تو گھراس کی پرورش کا بھی مسئلہ ہوگا کہ کون اس کی پرورش کرے اگر بیصور تھال ہوتو کوئی مرداس کی فرمدداری قبول نہیں کرے گااس طرح بچہ کی عمر پریا دہوجائے گی۔ مردکو جارہ ورق کے ماتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی اس صورت میں کر مرد جا رون کے درمیان نعل کرے نعرل سے مراد بد ہے کہ تمام ہویوں کو ہرابر نفقہ ایک ہی معیار کی رہائی اور ایک ہی جیسی ہوئیں دے اور تمام از دائے کے درمیان دنوں کی تقسیم بھی یکسال ہو یعنی ان تمام کامون میں مسادوت کو افقیار کرے رہادل کا معاملہ تو اس پر انسان کو افقیار نہیں ہے۔ اگر ایک عورت سے زائد کے ساتھ نکاح کی صورت میں مردعدل نے کر سکھال کے لئے شرع ہے جیسا کر قرآن باک میں ارشاد ہے صورت میں مردعدل نے کر سکھال کے لئے شرع ہے جیسا کر قرآن باک میں ارشاد ہے کہ دفان حفقہ ان لا تعدلو افو احدة'

ترجهه الأرخهيس؛ رهوكه مدل فه كرسكو كي لو بيم يك بن سے نكاح كرو \_

عدل کی شرط از دواجی زندگی کو اشتلال وانتشار ہے اور بیوی کوظلم و جور ہے دور رَهتی ہے نیزعورت کی عزت وحرمت کا تحفظ کرتی ہے۔

### مردکوصرف حارنکاح کی اجازت کیوں؟

موال: مردو کومرف جارا کا کرنے کا اجازت کیوں جاسے نیادہ کی کیوں ہیں جو اب اسے نیادہ کی کیوں ہیں جو اب اس سیرے کہ جارت کا اندکاح کرنے کی وجہ بیہ کہ کورت کی خواہش پوری کرنا اور کاح کا اصلی مقصد بھی (اولا د حاصل کرنا) وہ بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ کم از کم ہر طہر میں ایک بار مقاربت کی جائے ہو ماہ میں ایک بار میش آتا ہم اور درمیانی قوت رکھنے والا ایک ہفتہ میں ایک بار مقاربت کر ہے تو اس کی صحت کے سے اور درمیانی قوت رکھنے والا ایک ہفتہ میں ایک بار مقاربت کر ہے تو اس طرح آگراس کی چار کے سے جاتو ایسا مرد مجمید میں جاربارہ قاربت کرسکتا ہے تو اس طرح آگراس کی چار کے بیال ہو کی تو ایسا مرد مجمید میں جارہ ہو جو پڑجائے گا دوراس میں قوت تو لید شدر ہے گیا گئے ہو ہاں ہو گئی تو بار سے ذائد کورتوں کے ساتھ تکاح کی اجازت ندویے کی گئے ہو ہاں رکھ کرخو دائی جانوں کے ساتھ تکاح کی ایک خاص حدمقرر ایک میونی تو لوگ کی گئی ہو یاں رکھ کرخو دائی جانوں پڑھلم کرتے جیسا کہ اسلام سے پہلے شہوتی تو لوگ کی گئی ہو یاں رکھ کرخو دائی جانوں پڑھلم کرتے جیسا کہ اسلام سے پہلے شہوتی تو لوگ کی گئی ہو یوں میں مرد اگر مدل نہیں کرے کا تا تیا مت کے دورا سے شاہ شخص کے لئے شریعت میں ہفت دورو ہیں ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

### ایک اہم سوال اوراس کا جواب

اب سوال میہ پیدا بوتا ہے کہ عام امتی کو چارشادیاں کرنے کی اجازت اور رسول النڈسلی اللہ علیہ وسلم نے گیار ہ شادیاں کیس ایسا کیوں؟

جواب: اس کارے کہ بی سلی القد علیہ وہ کم کا متعدداز واج نے نکاری کرنااس کی وجدان کی کوئی نفسانی خواہش نبھی بلکہ ان کے ہرنکار میں حکمت بھی نفسانی خواہش نبھی بلکہ ان کے ہرنکار میں حکمت بھی نفسانی خواہش بیس سے بچاس سال کی عمر تک عالب ہوتی ہے جب کہ آ ہے سلی القد علیہ وہ کم وہ زندہ کی عمر جس ایک بچوں والی جوہ عورت سے نکات کیا اور جب تک وہ زندہ رجیں آ ہے سلی القد علیہ وہ کم نے دوسرا نکات نبیس کیا ۔ گر آ ہے پرنفسان خواہش غالب ہوتی تو آ ہے سلی القد علیہ وہ کم میں کواری ، خوبصورت اور کم عمرازی سے نکات کرتے گئین آ ہے سلی القد علیہ وسلم نے ایس نمیں کیا آ ہے سلی انقد علیہ وسلم کی از واج عور توں کی میں آ ہے سلی القد علیہ وسلم نے ایس تو موں کی لا کیوں سے نکاح کئے جن سے دشت مبلغہ تھیں آ ہے سلی القد علیہ وسلم کی مدولی ہے جسے اس میں ہوئے یہ اور خیار ہوئی وہ دوئی ہے جسے اس میں ہوئے یہ اور خیار ہوئی رضی اللہ تھی گئی جسے اس میں ہوئے یہ اور خیار ہوئی وہ میں رضی اللہ تھی گئی تھیں ۔

زیادہ نکاح کرتا سرکاردوے کم صلی القد علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے اور آپ کا متعدد از داخ ہے نکاح کرنے کی وجہ سیجی ہے کہ خاتلی اور عالمی زندگی میں اسلام کے احکام کی روایت و تبلیغ مقصور تھی اور زیادہ خاند دانوں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرکے دین اسلام کوفر وغ دینا تھا اور کی خواتین سے نکاح کرکے دین اسلام کوفر وغ دینا تھا اور کی خواتین سے نکاح کرکے سوتینے بچوں کی پر درش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اسوہ اور نمونہ مہیا کرنا تھا اور یہ بھی واضح کرنا تھا کہ عام مسلمان دوعور تو ان میں عدل واقعاف نیس کر سکتے جبکہ آپ نے بیک وقت نو (۹) اور واقعاف جبکہ آپ نے بیک وقت نو (۹) اور واقعاف تائم کیا۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل ہر شعبہ میں امت سے ہن دھ کرہے آپ نے اپنی ومت کے مردول کو چار میو یوں میں عدل کرنے کاعلم و یا اورخوداد ہو یوں میں عدل کرے دکھایا۔

### مرد کے لئے دوتین یا جارشاد یاں اوراس کی اہمیت

"فانكحوا ماطاب لكم من النساء مشي وثلث وربع"

اس آیت کے تحت مردوں کو جاہیے کہ ایک دونین یا چار بیویال بھی کریں جو کہ بذکورہ صفات ہے متصف ہوں۔

- (۱)..... بری عورت ہے کنوارار ہناا جھا۔
- (۲).....اچھی ہیوی مردکوا چھا بنادی ہے۔
- (٣)....اور بري عورت مر د کو برايناد تي ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کی جارشاد یوں میں اسلام کی کیا مصلحت ہے؟۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے دوسری شادی میں بہت ی تحکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی
ہیں، جن سے انسان ہے بہرہ ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسنم نے قیامت کی جونشا نیال
ہنائی تعین ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عورتون کی کثر ت ہوجائے گی اب اگر قرآن پاک کی
مصلحت کو مدنظر رکھا جائے تو وس ہے باآسانی معلوم ہوجاتا ہے کہ معتدو نکاح جائز
ہونے میں عورتوں کے تکام کا مسکد آسان ہوجائے گا، خاص طور پران عورتوں ہے جن
ہونے میں عورتوں کے تکام کا مسکد آسان ہوجائے گا، خاص طور پران عورتوں ہے جن
مسکد آسان ہوجائے گا اور اس بات کا ثواب اللہ تعالیٰ کے بہائی محفوظ ہے جواسے مط

چمر کچھیخوا تنمن الیں بھی ہوتی ہیں جن کے نان ونفقہ کا کوئی ذرمہ دار نہیں ہوتا اور وہ دل سے گھر داری ہیں مصروف رہنا چاہتی ہیں اور مجبوری کے باعث گھر سے باہر نگلنا پڑتا ہے وہ عشت ماب زعم گی گزار نا چاہتی ہیں تو وہ عفت ماب زندگی گزار سکیں اور ان کے نان ونفقہ کا مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔

دوسری بات بہہ کہ جب اسلام نے اس بات کی قید لگادی ہے کہ عورت گھر میں رہنے کی چیز ہے گل ہازاروں کی رونق نہیں ہے کیونکہ جب وہ باہرتکاتی ہے تو شیطان اس کی طرف نامحرموں کومتوجہ کرتا ہے اور چھروہ بھی گناہ کی مرتکب ہوتی ہے اور مرد بھی گنہگار ہوتا ہے تو اس بات سے ہر عورت کو سک لیما جاہے اگر وہ جا ہتی ہے کہ اپنی آخرت کو سی ہمی طرح سے خدا تعانی کی بارگا ہ میں مقبول کرالیں تو ان عورتوں کا وہ ہمی سبار ابن سکتی ہیں جب کے عورت قربانی کا دوسرانام ہے تو اس صورت میں پنے آپ کو از وائ مطبرات کی خاد مہ مجھ کر و بال سے سبق کیس کہ انہوں نے کس طرح اخوت اور عدل و مساوات میں اپنے آتا و مونی صفی اللہ علیہ و نام کا ساتھ و یا اور اپنے رہ کو بھی راضی کیا اور سرکار دو عالم سلی اللہ عبہ وسلم کو بھی راضی کیا۔

حتی کہ جب سرکاروہ عالم صلی امتدعلیہ وسلم دنیا ہے پر دہ فر مار ہے بھے تھی آپ صلی القدعلیہ وسم نے تمام از وان مطہرات ہے اجازت کی کہ مجھے عاکثہ صدیقہ دختی التدعنیا کے باب قیام کی اجازت دے دیں تمام از وان مطہرات نے بخوشی اجازت دے دی۔ مگر آئ محودت کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہے بھمتی ہے کہ اگر اس نے ایس کردیو تو اپنے میاں کو اپنے ہاتھ ہے کھودے کی ایسا ہر گرنہیں ہوتا، کیونکہ التدفق کی ہے جبوب صلی التدعنیہ وسلم کا فرران عربیتان ہے کہ جس شخص کے نکان میں دوعور تیں ہوں ادران کے تقوق میں وہ ہراہری و انساف ندکر سکے تو وہ قیامت والے دن ایسااٹھایا جائے گا کہ اس کا آ دھادھ مفلوج ہوگا۔ (مشکو ق شریف)

### امت محدييه كل الله عليه وسلم كي فضيلت:

امت محمریہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) میں سب ہے بہتر شخص زیادہ بیویوں والے تھے، ای کی طرف حضرت ابن عماس رضی القد عنہ کا فرمان اشارہ کرتا ہے کہ'' (اے لوگو) شادیاں کرو، کیونکہ ای امت کے سب ہے بہتر شخص سب سے زیادہ بیویوں والے تھے۔

# بیوی شو ہر کودوسری شادی ہے ندروکیس بلکدانہیں سوچ

#### ليناحإ ہيے

ابان ہویوں کوسوچ لیم اچاہے کہ اگر و مرد کو دوسری شادی سے ندرد کیس تو وبال ان کے سر برنیں بلک مرد کے سر برنی ہوگا کور تمی اس سے بری الذمر ہوں گی۔ مرد کو ہمی نکاح کرنے کا تھم صرف اس لئے ہے کہ دہ کی اور طرف اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرد ہے کہ کہ کہ کہ کہ اور اگر دہ گناہ یس بڑگیا تو اس کا وبال اس کی بول کے سر ہوگا کہ جب قد درت رکھنے کے باوجوداس نے اپنے شو ہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوگا کہ جب قد درت رکھنے کے باوجوداس نے اپنے شو ہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی کہ یہ تم آن کا تھم بھی ہو اور نوشنود کی رحمٰن بھی اور اس کا شوہر گناہ میں پڑگیا تو اب اسے ہر حال میں دوسری کورت کو نا چاہے ہوئے بھی بھگٹٹا پڑے گا جبکہ سے ہی کورت کو وہ باعزت طریقے سے اپنے شو ہر کو جبنم کی آگ ہے بہائی کے گناہوں کا دبال بہت ہی تخت ہوتا ہے۔ باعزا میں برکت دی ہواور پھر آنا کی جا تا ہے کہ اس سے دوسرا گھر بھی جل سے تو خدا تعانی کا قراب حاصل کر تی اور پھر تم اخراجات نکال کر بھی اخرا تا ہے کہ اس سے دوسرا گھر بھی جل سے تو خدا تعانی کا تم اجاد ہیں ہوتا جا ہے کہ اس سے دوسرا گھر بھی جل سے تو خدا تعانی کا اللہ تعانی نے برکت دی ہوئی تھت کا اظہار کرو۔ ایسانیس ہوتا جا ہے کہ اگر سرد کی کہ تی میں اللہ تعانی نے برکت دی ہوئی تھت کا اظہار کرو۔ ایسانیس ہوتا جا ہے کہ اگر سرد گر افراد ہی ہیں اللہ تعانی نے برکت دی ہوئی تھت کا اظہار کرو۔ ایسانیس ہوتا جا ہے کہ اگر سرد گر افراد ہی ہیں اللہ تعانی نے برکت دی ہوئی تھت کا اظہار کرو۔ ایسانیس ہوتا جا ہے کہ اگر سے دی گر افراد ہی ہیں اللہ تعانی نے برکت دی ہوئی تو اس کے حقد ارصر نے بوی بیچیا گھر کے دیگر افراد ہی ہیں۔

بینو صرف محدود ہوکر رہ جائیں گے تو وہ تمام حقوق کہاں جائیں گے جس کے متعلق اللہ عز دجل موال کرے گا۔اور پھرا گرکسی کا مہارا بن جائیں تواس میں کیا مضا نقد ہے یہ کون می ٹری بات ہے یا کون ساگناہ کا کام ہے، کیا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرکے معاذ اللہ کوئی گن ہ کیا تھا جبکہ وہ شہنشاہ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کے ایک اشارے بہ مونے کے پہاڑ چلنے گلتے۔

مرآپ سنی الله علیه وسلم نے ایسی روایت قائم کی جس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ
آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنی عمر ہے ہوئی خاتون (حضرت بی بی خدیجہ رضی الله تعالی عنها) ہے بھی نکاح فر مایا اور کم عمر خاتون (حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها) ہے بھی نکاح فر مایا جبکہ آج ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک نوعمر بڑی کو ہوئی عمر کے مرد ہے بیاہ دیں۔ دوسری شاوی کو ہمارے معاشرے میں ایک وبال سمجھا جاتا ہے اور یہ بھا جاتا ہے کہ آنے والی عورت نماری جاتا ہے کہ آنے والی عورت ہماری عزت کو گھٹا و کی جبکہ اسلام نے اخوت و بھائی چارے کی تعلیم و تربیت ہے نواز ا ہے ہرانسان کو راور پھر تعدد از واج صرف بندیدہ ہی نہیں بلکہ الله تعالی نے اس میں خاصی برکمت مطافر مائی ہے کہ ایک فرد کے اضافہ ہے الله عرف ہوں اس کے رزق میں اضافہ فر با کہ کہا تھی ماروں ہے کہا تھی خاص کے کہا تھی تا ہوں جاتا ہے کہا تھی صرف بندید کے کہا تھی تا ہوں جاتا ہے کہا تھی صرف دیتا ہے اب رہا موال میں کہ دوسری شاوی کے لئے کہا تھی تا ہوں جاتا ہے کہا تھی صرف بار میں عاصی ویتا ہے اب رہا موال میں کہ دوسری شاوی کے لئے کہا تھی سے وازت کی ضرورت کی خور ہوں اس کے رزق میں اضافہ فر ما کہ کو کہا تھی جاتا ہے کہا تھی حالیات کی ضرورت کی خور ہوں اس کے رزق میں اضافہ فر مائی ہوں کے ایک کہا تھی سے ایک کہا تھی سے اور ت کی خور دیتا ہے اب رہا موال میں کہ دوسری شاوی کے لئے کہا تھی تا ہوں کیا تھی کیا تھی کہا تھی کے ایک کو میں اسال کے دوسری شاوی کے لئے کہا تھی کیا تھی کے اور کیا ہوں کی خور کی شاوی کے لئے کہا تھی کی کیا تھی کیا تھی کو ایک کے ایک کو کیا گھی تھی کہ دوسری شاوی کے لئے کہا تھی کو کو کیا تھی کو کیا گھی کو کو کھی تھی کے دیا ہوں کیا گھی تھی کو کی کو کے کا تھی کو کھی تھی کو کہ کو کی کو کیا گور کے اسال کے کو کھی تھی کی کو کی کے کہ کی کو کی کے کہ کیا کو کی کے کا تھی کو کھی کے کہ کی کو کہ کی کو کے کو کھی کے کہ کی کو کی کے کو کھی کی کو کھی کو کی کے کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کی کھی کو کھی کھ

توجب قرآن کااعلان ہے کہ افسان کے حوا مناطاب لکم من النساء مثنی
وثلث وربع "تواب اعتراض کی تجائش کہال رہ جاتی ہے۔ کیا قرآن کا اعلان کافی نہیں
ہے کیاس کے کم پرسر جھانے کی ہمت نہیں ہے جبکہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ گھر کو
جنت بھی بنادے اور دوز خ بھی تواگر وہ اخوت و بھائی چارے کو منظر رکھتے ہوئے ووسری
شادی کی اجازت و ید نے کوئی مسئل نہیں ہوگا کہ عورت اگر اجازت نہیں دی تو لماشہ مرو
بھی جھیپ کرشادی کرنے پر بیجور ہوجاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے معاملات کو بہتر طور
پر جھتی ہے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مد دکرے اخوت اور بھائی چارے کی بناء براور
پر جھتی ہے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے اخوت اور بھائی چارے کی بناء براور
پر کھر کہیں بھی ہے بات صدیت سے فابت نہیں ہے کہ بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتے بھی
نکاری فرمائے تو بہتی بیوی سے اجازت کے کرکے وک جب ترآن کا تھم ہے تو مکم ریا تی ہے

آ محیسر جھکانے میں ہی عافیت ہے اور الیا نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے عدل وسیاوات اور برابری قائم رکھنا سکھایا۔

اب اگر پہلی بیوی جھڑا کر ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں کو الگ الگ مکان میں رکھے دونوں کو الگ الگ مکان میں رکھے دونوں کے حقوق پر ابر برابر تقییم کر ہے ایک طرف جھکا و اور ترجیحی سلوک کا وبال بڑا بھی تخت ہے اور تختی ہے بازیرس کی جائے گی ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے کہ ''فعان خصفہ ان الا تعدانو افو احدہ ''ایعنی پس اگرتم کوخوف ہوکہ عدل نہ کرسکو صح تو ایک ہی کرو''۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مردوں کوعورتوں پر افسر بنایا ہے نے عورتوں کومردوں برکہ مردیج بارہ پس کررہ جاتا ہے کہ کرد بیجارہ پس کررہ جاتا ہے تو القد تعالیٰ ہوتی ہے کہ مردیج بارہ پس کررہ جاتا ہے۔ تو القد تعالیٰ ہے۔ بسر دکو حاکم بنایا ہے تو اس کے تحت کیا ہے۔

عورتوں کو ان کی تیبانی کرنے بین ان کے دیگر امور بین ایسا ہونا جاہے کہ جب
مرد بات کرے تو اس کی بات حرف آخر ہونی جاہے اور جب وہ اپنی بیوی کی طرف
دیکھے تو دہ اس کو خوش کردے جب اس کو ضرورت محسول ہود دسری بیوی گئو نکاح کرلے
کیونکہ ایسا جب بھی تو ہوتا ہے کہ بیوی اولا دبیدا کرنے کی قائل نیس ہوتی یا با بھی ہوتی
ہے یا سرجاتی ہے تو الی صورت بی بھی تو سر ددوسری شادی کرتا ہے جب دوسری مورت ہوتی
کی قدر ہوتی ہے گر جب تک بہلی ہوی موجود ہوتی ہے دوسری کو بیری جو تی سمجھا جاتا
ہے اگر وہ بے کو ڈانٹ دے تو برا بھانا کہا جاتا ہے اس کی سی بات کو کوئی اجمیت نیس دی
جاتی ایسا کرنے سے اللہ تعالی عزوج ل ناراض ہوتا ہے کہ کی کادل ندو کھاؤ کہ ہردل خدا کا کھرہے۔

کی خفاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کو گزاہ کا مرتبد ہے دیا جاتا ہے اور انہیں اپنے مردوں پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ دہ اگر دوسری شادی کریں تو ان سے بری طرح چیش آیا جاتا ہے کہ اس نے ایسا گزاہ کرنے کی جرائت کیے کی جبکہ وہ تاقص انتقل نہیں جانتیں بیں کہ مجت کرتا اور بات ہے اور محبت کا اظہار کرتا بروقت اور بات ہے کیونکہ ان کی وجہ ہے اگر کسی کا گھر بس رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔

حفرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه الني مشهور كتاب عنية الطالبين ميس

ایک حدیث فقل کرتے ہیں کہ مسکونہ ہے مسینہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو ہو چھا گیا کہ پارسول القد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ عورت مالد ار ہو تب بھی مسکینہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاوفر مایا کہ بال جب بھی وہ مسکینہ ہے۔ شادی کے فوائد میں ہے ایک اسلام کیلئے نیک وصالح ذریت پیدا کرنا بھی ہے۔ لہٰذا بچہ جب شادی کے فوائد کو بچھ لے گاتو وہ کلی طور پر شادی کی طرف رجوح کرے گاور جہال تک ہو سے گاس واختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔

### اگرشو ہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو؟

اگر اید اتفاق ہوجائے کہ مرد دو مری شادی رجائے کہ کی بوی کو نہ تو ایما سوچنا چاہیے اور نہ بن ایما برتا و کرتا جاہیے جیما کہ فیر مسلم عورتیں کرتی ہیں۔ وہ تو شو ہرکی دو مری شادی کا سوچ بھی ٹیس سکتیں کیونکہ ان کے معاشر و میں بہتایل قبول نہیں۔

یا در تھو! اللہ تعالیٰ نے مرد کوائیہ ہے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اسمام کی روسے ایک مرد کوچن حاصل ہے کہ وہائیک ہے زائد تورتوں سے شاد کی کرے۔

دوسری شادی کی صورت میں میری بوی ندتو یوں سو ہے اور نداس طرح برتا و کر ہے واسے اس کی دنیا اندھیر ہوئی ہودایہ اس کی زندگ ہے روشتی سفتو دہوگئی ہو۔ ایہا ہوجانے کی صورت میں وہنی طور پر اے جو کا ضرور سکے گا اور وہ غزدہ بھی ہوگی مر اسے حالات کا متابلے سوجھ بوجھ بھی ندی ، ذہمن کی پھنگی اور صبر ہے کرنا ہوگا۔ اے اپنی نفسانی خواہشات جن کوشیفان ابھارتا ہے کود بانا ہوگا اور حساسات کو بے لگام ہوئے سے رو کنا ہوگا۔

اُنُران حالات کامقابلہ وہ صد بغرت بغض ، کیشاور عداوت ہے کر ہے گا ہوا ہو ہے اس کر ہے گا ہوا ہو ہے اس کو ہے اس کو ہے اس کو ہے اس بار آ ورنیس ہوجائے گا ۔ شوہ کو دوسری ہوی ہوی ہے برطن اور عینعدہ کرنے کی اس کی کوششیں ہار آ ورنیس ہوں گا ۔ اپنے نارواسلوک سے اس کا خاد نداس کی طرف سے برگشتہ ہوجائے گا اورائے و وکنی نظر آئے گے گی۔ عورت اس کا خاد نداس کی طرف سے برگشتہ ہوجائے گا اورائے دوکنی نظر آئے گئے گا ۔ عورت اسپنے برے روشیعے سے بچھا بنائی نقصال کر نے گی اور فائدہ بچھ حاصل شہوگا ۔ اسپنے برے روشیع سے بچھا بنائی نقصال کر نے گی اور فائدہ بچھ حاصل شہوگا ۔ کہنی بیوی کو اپنے خاد ندکی دوسری شاوی کی حقیقت کوعز ت اور پروتار طربے ہے ہے۔

قبول کرلیمنا چاہیے۔وہ الشہ تعالی کے قون کے ساتھ جنگ نیمیں مرسکتی۔اسے ایسی کوشش سے احتر از کرنا ہوگا جس سے وہ اپنے خاد ند کو اللہ کی طرف سے دیئے گئے حق سے وشہر دار ہونے کے لئے مجود کرے۔

عورت کو جاہے کہ اپنے خادندگی و دسری شاوی کے فیصفے کو پروقارر و ہے ہے قبول کر لے۔ اس طرح وہ اپنے خاوندگی عزت اور محبت کو پالے گ۔ اس کے علاو واس کے سے تواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دک مزید ہوگی۔ وہ بقینۂ نقصان میں نہر ہے گی۔ اپنے نئس پر قابو پاکر نئے حالات سے مجھو تہ کرن ہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے نفس سے جنگ کرنے کے لئے ہی تو بھیجا ہے۔

منس کے خلاف مجاہدہ ہر سلمان پرخواہ وہ مرد ہویا عورت قرض ہے اور جب تک وہ اس مرز مین پرمقیم ہے اسے خس امارہ کے خلاف نبرد آز ما ہونا پڑے گا۔ ایک مسلمان کو اس مرز مین پرمقیم ہے اسے خس امارہ کے خلاف نبرد آز ما ہونا پڑے گا۔ ایک مسلمان کو اس امرک اجازت نبیس اس امرک اجازت نبیس کہ ایک خواہش میں کہ ایک میں ہوئی کو یہ جان پرواجب ہے کہ اللہ تی کی رضا کی خاطر صد کو تیا گے۔ ہے۔

یا در کھو! ایک مسلمان اس دنیا میں آزاد تبیس کہ جومرضی میں آئے کیے اور کر ہے۔ جاری رہائش ، جاری موج ، جارے احساسات و کروار پر لا تعداد بندشیں اللہ کی طرف ہے عالمہ جیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

(بید دایت ابو ہر میرہ دختی اللہ عند مسلم وتر ندی کتا بالز هد ، این ملیہ ، ابوا ب الزهد ) '' دیں مومن کا قید خانداور کا فرکی جنت ہے''

اچھی اور تجی مسلمان مورت اپنے خاوند کی دوسری بیوی کی عزت کر ہے گی۔ اپنے مجروح جذبات پر قابو پائے گی۔ خواہ اس کے لئے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو پھر بھی وہ سوت کے ساتھ مہر بانی اور شائنگی ہے چیش آئے گی۔ اسلامی طور طریقے اپنانے سے اس کے شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ تعتقات صحت مندانہ ماحول میں مزتی کریں گے اوران دوتوں بیں آپس میں بیار دمجت ہو ھےگا۔

\_www.besturdubooks.wordpress.com\_\_\_\_\_

عورت کواہی شوہر ہے دوسری ہوی کے متعلق تقارت آ میز مطعن آ میز اور مسنح آ میز گفتگویس کرنی جاہیے۔ کیا وہ یہ بھتی ہے کہ ایسا کرنے سے فاد ندکو دوسری ہوی سے برگئتہ کرنے میں کامیاب ہوجائے گی؟ اس کے برتکس اس کا پیطرز کمل فاوند اور دوسری بیوی کے تعلقات کومز پداستوار کرنے کا باعث ہوگا۔ وہ آئی پہلی بیوی کی نا جائز نفیبت پر نالال ہوکر دوسری بیوی کی طرف زیادہ رجوئ کرے گا۔ وہ سجھے گا کہ دوسری بیوی کے ساتھ زیادتی ہور ہی ہے جس وجہ سے وہ اس کی زیادہ توجہ اور ہمدر دی کی مستحق ہوگی۔ ایک بیوی جو دوسری کی بدخوئی کرتی ہے خود کو بیوتو ف بناتی ہے۔ اپنے شوہر اور دوسروں کی نظروں میں جھیر اور ذیل ہوجاتی ہے۔ وہ اپنے نارواسلوک کی وجہ سے شوہر کی ناراضگی مول لیتی ہے اور دوسروں کی تفکیک کا نشانہ بنتی ہے اور اوگ اس کے حاسدانہ احساسات کا نداتی اڑ استے ہیں۔

### دوسری شادی پر پہلی ہیوی کوصبر کرنے پراجروثو اب

آئر تجزید کیا جائے تو یہ عقدہ کھنے گا کہ اس کے خاد ندکی دوسری شادی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ہوئی ہے۔ اے ایک تجی مسلمان عورت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا جا ہے ادر صبر کرنا جا ہیں۔ ایسا ہا عزت رویدا پنا کروہ یقینیا قائمہ میں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

''ایک مورت، جس کا شو ہر دوسری مورت سے شادی کرتا ہے، اس پر مبر کرتی ہے، ایک شہید کا ٹو اب پائے گی''۔ (الراُ قالصالحة ص: ۹۷، مطبوعہ جنوبی افریقہ)۔

عورت اپنے صبر کی ہدولت اور دوسری شادی کی حقیقت کو پر د قار اور حوصلہ مندی ہے قبول کرنے کی صورت میں بہت بڑا تو اب کمائے گی اور اللہ کے ہاں بڑار تبدیائے گی بھروہ کیوں نمز دو اور مایوی کا شکار ہو؟ بہتر ہے کہ وہ جان نے کہ اس کا براطرز عمل اس کی اپنی شادی کوتیا ہی کے عارض وکھیل دینے میں معاون ٹابت ہوگا۔

د نیوی زندگی بہر حال مصیبتوں، کوششوں اور بختیوں سے عبارت ہے، جس سے ہر ایک مسلمان کودو جار ہونا پڑتا ہے اوران سے مجھو تہ کرنا پڑتا ہے بھمل خوشی کا لمنااس و نیا میں تو ممکن نہیں۔ اس کیلیے جنت ہے اوراس میں وکھنے کیلئے ٹیک اٹل الی ضرورت۔ آگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ختیاں اور صیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آز ماکش ہیں اوراس پر برواشت و صبر کی روش اختیار کرتا ہے تو اسے کوئی دکھ اور رخج نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا عارض ہے اوراس دنیا کارنج وقم بھی عارض ہے۔ امعل زندگی آخرت کی ہے جو مستقل جائے قرار ہے۔ اس و نیا میں اگر انسان نے ٹیک اٹل ٹی ہوں گے ، تکلیف میں اللہ کی رضا پر راضی رہے ہوئے میں اللہ کی رضا پر راضی رہے ہوئے میں اللہ کی رضا پر ماسی رہے ہوئے میں اللہ کی رضا پر راضی رہے ہوئے جنے کا دعد واللہ نے کیا ہوا ہے۔

### ایک مرد کاکئی بیویوں سے شادی تعدداز دواج کہلاتا ہے

ایک مرد کا کئی پیویوں سے شادی کر لین تعدداز دواج کہلاتا ہے۔ دورجہ یہ میں اسلام پر جواعتراضات کئے گئے ہیں ان ہیں ہے آیک اہم اعتراض اسلام کا آیک سے لیے کر چار عورتوں تک کے ساتھ شادی کر لینے کی اب زت ویٹا بھی ہے کہ ' انسان کی اطرت تو ایک بیوی کا تفاضا کرتی ہے، لہٰذا ہے اس کی قطرت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف عورت کے ساتھ ہے ہوئی زیادتی ہے کہ ایک پیوی کے ہوئے دوسری بیوی محرات کے ساتھ ہے ہوئی دیاری کی تریف اور مدمقابل بن کرائی کو چزائی رہے۔ میصری محمدی خلم وزیادتی ہے۔ میصری محمدی کا بیائے اور ساری عمرائی کی تریف اور مدمقابل بن کرائی کو چزائی رہے۔ میصری محتمد وزیادتی ہے۔

چنا نجدای "صرح ظلم وزیادتی" کورد کئے کیلئے بعض ممالک میں قانو ناصرف ایک بی بیوی رکھنے کی اجازت ہے۔ بعض ممالک میں تعدداز دوائ پر کوئی پابندی تو نہیں گر اخلاقی اور معاشرتی طور پراس کو بہت براسمجماج تاہے، جبّد عرب میں لک میں تعدداز دواج پرشاوئی قانونی پابندی ہے اور نداس کو معاشرتی اور انلاقی خور پر براسمجماج تہے۔

# تعدداز دواج میںعورت کی حق تلفی نہیں

تعدواز دوائ کاتعلق ( یعن کسی مروکا ایک ہے زیاد وشادیاں کرنے کاعمل ) آگر چیہ مردول کے حقوق کے ساتھ شامل ہے۔ ممر موجودہ دور کے مقارین نے اسے خواہ مخواہ

www.besturdubooks.wordpress.com

عوروں کے حقوق کے ساتھ اس طرح جوڑ ویا ہے کہ کی سرد کا ایک سے زیادہ شادی کرتا ارزی طور پرعورتوں کی چی نئی اوران کے حقوق پر دست درازی بلکہ ان کی قوجین کے مترادف سمجھا جاتا ہے جارا کک جنمی سورتوں میں تعدواز دوائے میں عورتوں کی چی تأتی کے ۔ بچائے ان کے ساتھ ریہتے برق ہمدرد کی جوئی ہے۔

### احكام شرعيه عورتول كےحقوق كےضامن ہيں

پردہ، تعدد از دوائ اور طاق وغیرہ کے ادکارت جمن ہے آئ سب سے زیادہ اسٹر اض کیا جو رہا ہے شراعت کے بیاد کارت بیٹے ٹیس ٹیس کیٹن سے مورتوں کی حق تل ہو تی ہو ۔ بلکہ میام وجودہ دور کے گفتان کو دیکھتے ہوئے مورت کے حقوق کے شامن ہیں۔ پر دومحورت کے قیدی ہونے کی ملامت نہیں بلکہ اس کے حفظ وناموں کے سے در حقیقت ایک ڈیمال کی حیثیت رکھتا ہے۔

### تعدداز دواج عورتوں کی حق تلفی کیوں نہیں

اب ہم اسل بحث اور موضوع کی حرف اشارہ کرنا جاہتے ہیں : وہ یہ ہے کہ تعدداز دوائی ہیں ہورت کی حق الرائے کہ یہ ہر تعدداز دوائی ہیں مورت کی حق تالی نہیں اور نہ ہی میڈھ ما نہ قانون ہے۔ اس لئے کہ یہ ہر مرد کے لئے کوئی ، زمی قانون نہیں بلکہ بھش تھ ٹی ، حاتی اور معاشر سے میں ہمنی خصوص ساجی حالات کے تحت اس امر کی شدید شرورت پڑتی ہے تا کہ معاشرہ کوا خلاتی فسا داور افراما وتفریط ہے بیمایا جائے۔

#### تعدداز دوان ئے محر کات

(1) ۔ آممی عورت پانچھ ہوتی ہے ہواس میں من جنسی ٹیپ ہوتا ہے جس کی وجہ ہے دوسری شادی کن ضرورت پڑتی ہے کیوقہ مرم اور عورت کی جمیشہ رینخواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اوارد ہول جو ان کی وارث ورجانٹیمن انٹیں نیاز بزحد ہے میں ان کی دکھھے بھال سرے۔ (۲) ....عورت کی بنسب مرد بمیشد بنسی ممل کیلئے مستعدر ہتا ہے، جب کہ ہر عورت چیف جمل اور انداس کی حالت میں بنس بنسی ممل کے قابل نہیں رہتی ہے اور اس متم کی مفارقت بعض مردوں پر شاق گزرتی ہے۔ کیونکہ انڈ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طبیعتوں کو کیسال طور پڑیمیں بنایا ۔ بعض لوگ اس متم کی مفارقت برداشت کر سکتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کر سکتے ، البذا فتنہ سے نہی کے لئے ایسے لوگوں کو چیمشرا لکا کے ساتھ دومری شادی نہیں کر سکتے ، البذا فتنہ سے نہی کے لئے ایسے لوگوں کو چیمشرا لکا کے ساتھ دومری شادی کی اجازت وی ٹی ہے مگر یہ جیز کمی طرح عورت کے تقوتی پردست درازی نہیں بلکہ ایک حرام کام سے نہی نے کے لئے ایک حلال طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس میں عورت اور مرد دونوں کے حقق تی کی ضائت ہے۔

(۳).....کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں غیرشادی شدہ لڑکیاں ہلڑکوں کے مقابلہ میں کشرت ہے ہوتی ہیں۔اس صورت میں اگر مرد کوا یک ہے زیادہ نگاح کی اجازت نددی جائے تو بہت کا ترکیاں غیرشادی شدہ رہ جا نمیں گی جو قلط راستوں پرنگل سکتی ہیں۔لہٰڈااس فساد کورد کئے اور معاشرے کے توازن کو قائم و برقرار رکھنے کے لئے بعض اوقات تعدد از دوان ضروری ہوجا تا ہے۔

(۳) ....ای طرح بیواوک اورطلاق والی عورتوں کے مسائل کوحل کرنے کے لئے بھی تعدداز دواج ایک بہترین فارمولا ہے۔ور ندمعاشرہ میں فساد ہریا ہوسکتا ہے۔خود بیفیم علیدالسلام نے جوزیارہ شادیاں کیں تو اس میں دیگر اسباب کے علاوہ ایک خصوصی سبب ان بیواوک کی دیکھ بھال بھی تھا۔ جن کا کوئی کفیل نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت سودہ بنت زمعہ ،حضرت ندنیا، بنت فریمہ اور حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہمن وغیرہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔

(۵) .... اس سلسلے میں سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جوعورت ہوہ یا مطاقہ ہو جائے تو اس کے قریبی اعز ہ اور رشتہ دار محض انسانی جذبے کے تحت الی عورت کا ہاتھ تھام کراس سے نکاح کرلیں ۔جبکہ ان کے معاشی حالات و درائل اس کی اجازت بھی دے رہے ہوں باس سے ایک بیوہ کی خبر میری سیجے اوراکمل طریقہ سے ہوسکتی ہے۔

### دوسرى شادى عياشي يا تفريح كاذر يعنهيس

اسلام نے جواجازت دی ہاس کے ساتھ اتنی پیندیاں ہیں کہ تا الفین کا پیواویلا کہ عیاقتی ہوجاتا کہ عیاقتی کی خاطر جار جار شادیاں کرنے کی اجازت ہے، بالکل غلط ثابت ہوجاتا ہے۔ اسلام نے شتو اس کی ہمت افزائی کی، نیشوق دلایا بلکہ اس کی جیجیدہ و مدداریوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خوب سوچ سمجھ کریے قدم اٹھانا و گرندروز تیا مت اللہ کے آگے جواب دیتا ہوئے۔

#### مرد کی ضرورت

تعداز وان کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مردادر عورت دونوں کی نظرت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ابتدا ہی ہے مردوں کا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی طرف رجحان رہا ہے۔ اگر وہ ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں تو اس کا بیر مطلب نہیں کہ وہ فی الواقع دوسری بیوی کی خواہش یا ضرورت محسوں نہیں کرتے ۔ اب جن لوگوں کے اندر جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے اورا یک بیوی ہے ان کا گز ارائیں ہوتا ، ان کو دوسری شادی کی اجازت شہوتو وہ ضرور حرام کاری ہیں جتلا ہوجا کیں گے۔ سوچنا جا ہے کہ کیا حرام کاری کی خرابیاں زیادہ ہیں یادوسری شادی کرنے کی ؟

### عورت کی کیفیت

وسری طرف عورت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ وقنا فو قنا حیض، نفاس جمل اور رضاعت کے مراحل سے دوجارہ ہوتی ہے۔ ان مراحل میں عورت کے فطری جذبات نسبتنا کمزور پڑجاتے ہیر وادر بعض حالات میں تو وہ بالکل جنسی تعلقات کے قاتل نہیں رہتی مثلاً حیض و نفاس (ای وجہ سے شریعت نے ان ایام میں مباشرت ہے منع قرمادیا ہے) چھر زمایہ حمل میں مباشرت سے بعض اوقات میچ کو بھی ضرر بینیچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ای محرح رضاعت کے دور میں بھی عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ پھر وہ مرد کے

www.besturdubooks.wordpress.com

مقالے میں بوڑھی بھی جلد ہوجاتی ہے۔ لبذا اگر کوئی شخص ایک بیوی پر قناعت تبیس کرتا اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بیاس کی اپنی مجبوری ہوئی نہ کہ پہلی بیوی پر زیادتی ۔

#### عورت کابانجھ پن

بعض ایسے حالات بھی پیش آسکتے ہیں، جن میں تعددازوواج مسکے کا واحد حل ہوسکتا ہے، مثلاً ہوں کابا نجھ ہوتا یہ کسی ایسے دوئی مرض میں بتلا ہونا جس کی وجہ ہے زوبہ نان وشو ہر کے تعلقات کے قبل ہی ندر ہے۔ اب خاوند مستقل اولا و کی نعمت ہے کیوں کر محروم رہے؟ یا دوسری شکل میں وہ اپنی فطری خواہش کا کیا بند دبست کرے؟ ان حالات کا محقول علاج دوسری شادی ہی ہے (ایسے حالات بیں بعض اوقات خود فرمانہر داور اور مخلص ہویاں ہی اپنے شوہروں کو دوسری شاوی کرنے کا مشور ہو ہے وہ بی فرمانہر داور اور مخلص ہویاں ہی اپنے شوہروں کو دوسری شاوی کرنے کا مشور ہو ہے وہ بی فیمی او تا ہے کہ بیا تو وہ باہر واشتا کیں تا ہی کرنا پھرے گا گر کوئی بہت شریف اور پاکدائن ہے بیا کو وہ ایک کوئی بہت شریف اور پاکدائن ہے بیا کو وہ اعلان کے بغیر کمیں دوسرا نکاح کرلے گا (ضمیر کی خلش کومنانے کے لئے)۔ گر اسلام کی نظر میں تحفید نکاح کی کوئی دیشیت نہیں۔

لبذا ناگزیر ہے کہ اے کھنے عام دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔
اسلام نے جو کہ دین فطرت ہے، مرد کی خواہشات اوراس کی مجبور ایوں کو پیش نظرر کھتے
ہوئے دوسری بیوی کی اجازت دی ہے۔ رہ گئی جہلی بیوی ..... تو بیاس کی اپنی مرضی پر
موقوف ہے۔ یا جھے ہونے کی صورت میں جائے قوطلاق لیکرا لگ ہوجائے اور جا ہے تو
اس کے ساتھ رہ جائے۔ اگر بہلی بیوی دائم المرض ہے تو اس کے سئے یہ بات زیادہ مفید
ہے کہ شو ہردوسری شادی کر لے۔اب اگران حالات میں شو ہرکومجبور کیا جائے کہ پہلے
والی بیوی کوطلاق دور پھرتم دوسری شادی کر سکتے ہو، تو کیا ہیہ بہی عورت کے ساتھ ظلم نہ
ہوگا؟ خصوصاً اس شکل میں جب کہ وہ شو ہرکے ساتھ رہنے کے لئے تیار بھی ہواورخود
شو ہرگی اے چھوٹر نانہ جا ہتا ہو۔

### عورتوں کے لئے ایک ہے زیادہ شوہر بنانا کیونکر جائز نہیں

#### ایک اعتراض

عموماً فرنگ زدہ خواتین کی طرف سے اسلام کے علم تعداز دوائ پرایک اور انداز بیل بھی اعتر اض انھایا جاتا ہے۔ مساوات مردوزن کی قائل عورتیں کہتی ہیں کہ اگر مردول کوایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھریداج زے عورتوں کو بھی ملنی جاہئے کہوہ ایک سے زیادہ مردول سے شادی کرسکیں۔

#### جواب

سیاعتر اض اتنا بہودہ اور لغوہ کہ ایک باحیا ، عورت کواس بات کا تصور کرنے ہے مجمی تھن آتی ہے۔ بیتو بحث برائے بحث ہے ، جس کا عورت کی فطرت سے بالکل واسط خبیں ۔ ویسے بھی ایک عورت اپنی طبعی وجسمانی کمزور کی کی بناء پر ایک سے زیادہ شوہروں کی متحمل نہیں ہوسکتی ۔ حیض و نقاس و رضاعت کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ بعض اوقات صرف ایک مرد لینی اسپے شو ہرکی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی ۔

جوعورتیں کی مردوں کی خواہش کی تسکیس کا سامان بنتی ہیں ان کا اپنا گو ہرعفت و
عصمت تو پر ہاد ہوتا ہی ہے ، تکر ساتھ وہ اتی جنسی بیار یوں کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ خاتی
زندگی کے قابل نہیں رہیں ، اولا و کی فعت سے تو دہ ستھل طور پر محروم ہو جاتی ہیں اورا گر
اولا د ہو بھی جائے تو اس ہے بہت ہے معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں ، مثلاً میہ پچہ
کس کا ہے؟ کون اس نچ کا باب ہے؟ اس پچہ کوکس کی طرف منسوب کیا جائے؟ کون
اس کی کفالت کرے؟ اس کی تعلیم و تربیت کی ذہرواری کون لیے؟ وہ کس کا وارث ہے؟
بیداور اس فتم کے دیگر ہے شار سوالات ہیں جن کا جواب دیا ہی نہیں جاسکتا ہے اس کے
بیداور اس فتم کے دیگر ہے شار سوالات ہیں جن کا جواب دیا ہی نہیں جاسکتا ہے اس کے
بیداور اس فتم کے دیگر ہے شار سوالات ہیں جن کا جواب دیا ہی نہیں جاسکتا ہے اس کے
بیداور اس کی طرف منسوب ہوگا ہو ہی اس کا فیل اور اس کا وارث ہے اور اس کی تعلیم و
ادروہ بچیائی کی طرف منسوب ہوگا ہو ہی اس کا فیل اور اس کا وارث ہے اور اس کی تعلیم و
تربیت کا ذمہ دارہے۔

### ہولنا ک۔نتائج

علاوہ ازیں ایک عورت کا آگر کئی مردوں ہے تعلق ہوتو اس کا اور زیادہ بھیا تک نتیجہ نکلنا ہے۔ ہرمرواس کو پورے طور پر پانے کی کشکش میں دوسرے مردوں سے لڑنے کے کشکش میں دوسرے مردوں سے لڑنے کے بخشر بنے لگ جاتا ہے کیونکہ مردا فی ہوی کے معالمے میں (خود کتنا ہی ہرا کیوں ند ہو) باغیرت ہوتا ہے کہ اس کی ہوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ کو کی تعلق نہ ہو ۔ پرلڑا کیاں چھوٹے بیانے سے شروع ہوکر بعض او قات بڑی خوفاک شکل اختیار کر لیتی ہیں ، تاریخ الیک کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ایک عورت کی خاطر طول طویل جنگیں ہوتی رہیں۔ اس کی کا مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ایک عورت کی خاطر طول طویل جنگیں ہوتی رہیں۔ بھارے بان تو ایک کہاوت بھی اسی صفعون پر مشتل ہے کہ لڑائی کی بنیا وزر ، ذن اور زمین بر ہوتی ہے ، لہٰذا ایک عورت کا گئی شو ہروں یا مردول سے تعلق رکھنا خطر تاک نتائج پر مشتمل اور ہلا کے کا چی شو ہروں یا مردول سے تعلق رکھنا خطر تاک نتائج پر مشتمل اور ہلا کہ کا چیش خیرے ہاں کے سوا بھی تیس ۔

# اسلام میں تعدواز دواج کا تھم نہیں بلکدا جازت ہے

ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دینا مسلمانوں پر فرض نیس کرتم ضرور چار شادیاں کرو، جیسا کہ خالفین کا پرو پیگنڈہ ہے۔ بلکہ بیدتو ہنگامی حالات کے لئے بوقت مجوری وضرورت شدیدہ ایک اجازت ہودہ اجازت بھی کی پابندیوں کے ساتھ مقید ہے۔ بھی وجہ ہے کہ عملی زندگی میں مسلمانوں کی اکثریت ایک ہی ہوی پر اکتفا کرتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ عملی زندگی میں مسلمانوں کی اکثریت ایک ہی جواس اجازت سے قائدہ ہے۔ ہزاروں کی آبادی میں سے چندلوگ ایسے لکئیں سے جواس اجازت سے قائدہ افعات ہیں، جبکہ ویکر اقوام کا دومری شادی کرنے کا تناسب مسلمانوں سے کہیں زیادہ برسا ہوا ہے۔

### مخالفت کی اصل وجه مخصوص پس منظر

اہل مغرب قانونی طور پر از دواج کے مخالف ہیں ، وس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں ابتدائی سے عورتوں سے تعلقات رکھناروجا نہیت کے خلاف اور دنیاواری کی علامت سمجھا جا تا تھا۔ جہاں عورت کوگن ہ کا درواز ہ اور غار تگر دار ہا سمجھا جا تا ہو، وہاں سرے سے
شادی کرنا ہی سنحسن خیال نہیں کیا جا تا تھا، لہٰذا وہاں تعدداز واج کو کیسے گوارا کیا جا سکتا
تھا؟ وہاں ایک جوی کی اجازت بھی مجبوری اور ناگزیر پر الی کے طور دی جاتی تھی۔ آج کا
جدید مغرب بھی عبسائیت کے اس قدیم راہبانہ تصورے نجات نہیں پاسکا، بھی وجہ ہے کہ
وہ تعدداز دواج پر بڑھ چڑھ کر جلے کرتا ہے، بھران کے مسلمان شاگردوں نے بھی انہی

### تعدداز دواج کیصورت میں عائد یابند یوں کی تفصیل

نی پاکسی الله علیه وسلم کافر مان ہے' جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے در میان انساف نہ کرے دان اس کے درن اس درمیان انساف نہ کرے (اور صرف ایک طرف جنگ جائے) وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جمکا ہوا ہوگا۔' (مشکلو ۃ المصالیح، کماب النکاح، باب القسم ، بحوالہ ترندی ، ابوداؤ و، نسائی ، این باجہ)

#### وضاحت

چنانچاس عدل وانساف میں بے بات شامل ہے کہ وہ دونوں یا تینوں ہیر ہوں کے ٹان ، نفقہ کی فرمہ داری اٹھائے ، ان کے لئے جدا جدا مکان کا بند و بست کرے ، باری باری سب ہیو یوں کے ہاں دات گزار ہے اوران سے اچھار ویدر کھے۔ بیعدل وانساف ان تمام امور میں ہونا چاہیے جوانسان کے اپنے بس میں ہیں۔

عدل دانصاف اسلام کے تمام معاملات کی جان ہے، اسلام نے اور معاملات کی جان ہے، اسلام نے اور معاملات کی طرح تعدد داز دواج میں بھی عدل کواتن اہمیت دی ہے کہ اگر شوہر کواتد بیشر محسوس ہو کہ عدل خبیں ہوسکتا ہے تو مجرا کی برای اکتفا کیا جائے۔ پاتی رہ کیا معاملہ دلی میلان دموہت کا ، مسمی کی طرف ولی میلان زیادہ اور کسی کی طرف کم ہوسکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلا کے بارے میں جھنرت عائشہ وسی اللہ عنبا فرماتی ہیں:

'' بیشک نبی پاک ملی الله علیه دلم ، جو چیزی تشیم کی جاسکتی تعیس ،ان میں تو اپنی از واج مطہرات رضی الله عنهن کے درمیان عدل سے تقسیم فرمائے ،اس کے بعد فرمائے اے اللہ! جن باتوں پر بچھےانقیار ہے،ان میں، میں نے تقسیم کردی اور جومعامد میر ہےافقیار میں نہیں (طبعی میلان، دلی محبت)اس میں میری گرفت زفر مانا''۔ (مشکلو قا، بحوالہ ذکورہ بالا)

ازالدوهم

حمراس سے بیہی مرادنییں کہ آدمی مجت اور قلمی تعلق کے نام پرصرف ایک طرف حمک جائے اور دوسری بیوی کو بالکل نظر انداز کردے کہ جو تملا شوہرہ وتے ہوئے ہی بے شوہری کی زندگی گزارنے برمجبور کردی جے قرآن پاک نے بردی و ضاحت ہے میان فرمایا ہے:

فلا تميلوا كل الميل فنذروها كالمعلقة: (النساء: ١٢٩)

تر جمہ:۔' مچھرکسی اَیک کی طرف بالکل جھک ننہ جاؤ کہ دوسری کومعلق ( ایک طرف لٹکی ہوئی ) ہی چھوڑ دؤ'۔

عمو ما صورت حال بیاجی آتی ہے کہ مرد کو دوسری بیوی سے زیاد و رفیت ہوتی ہے اور وہ پہلی کونظر انداز کرنے لگ جاتا ہے، لہذا قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ ایسی صورت حال ہرگز چیش ندآ ہے اور دوسری بیوی تو تنہیں مرغوب ہے ہی پہلی سے بھی سادے حقوق ادا کرو۔

پھرجس طرح دوسری بیوی کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، جو پہلی بیوی کو ہوتے ہیں اور دونوں سے بکسال حسن سنوک ہونا جائے ، بعیندان کے بچوں کا معاملہ ہے کدان کے بچوں سے حکمال حسن سنوک ہونا جائے ، بعیندان کے بچوں کا معاملہ ہے کدان کے بچوں کے تقوق بھی مساوی ہوں اور ان کے ساتھ بیسال شفقت و محبت کا برتاؤ ہو۔ بیصورت حال بیش ند آ نے کہ ایک عورت کے بچوں کے سارے نازنخ سے اٹھائے جارہے ہیں اور دوسری بیوی اپنے بچوں کو پالنے کے لئے لوگوں کے تھرون میں برتن جارہے اور ان کی صفائیاں کرنے برججور ہوگئی ہے ، یا تھریس لوگوں کے کیڑے ہی کی کر اینے بچوں کو یالی رہی ہے۔

یہ بات خصوصاً اس لئے قابل ذکر ہے کہ ہمارے بال برصغیر پاک دہندیش معاملہ بالکل ای طرح کا ہے کہ عموماً دوسری بیوی اور اس کے بیچے سوئے کے نوالے کھاتے ہیں، گھریش رزق 'من'' کی طرح برستا ہے، مردای کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور پہلے والی ہوی اس طرح نظر انداز کردی جاتی ہے کہ وہ بچاری تنگی ترشی سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ وہ خود بھی ہے آسرا اور اس کے بچے بھالے بھی بے سہارا ہوکر رہ جاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، تخت ظلم وزیادتی ہے۔ اس زیادتی سے اسلام کا کوئی واسط نہیں۔ اسلام ای لئے عدل کی کڑی شرط عا مکر کرتا ہے، وہ تھم ویتا ہے کہ اگرتم وہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھرا کیک بیوی ہے، بی اکتفا کرو۔

#### بحث ندكوره كاماحصل

(1) ..... ظہور اسلام کے وقت عرب میں دس شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اسلام نے اس کوحرام تھبرایااورصرف جارتک محدود کردیا۔

(٢).....عام حالات ين إسلام كار جمان يك زوجكن كي طرف بـ

(۳).....مجبوری کے عالم میں اس نے دوسری، تیسری شادی کرنے کی اجازت وی ہے، گر ساتھ مساوات اور عدل کی کڑی شرط عائد کردی ہے۔ اگر عدل نہ ہوگا تو دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔

(۳).....عملاً بیده دل کی شرط آئی کڑی ہے کہ اسے پورا کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے،للغدا دوسری اقوام کے مقابلہ میں مسلمانوں میں دوسری شاوی کا (رواج) (سوائے اشد ضرورت کے ) بہت ہی کم ہے۔ حتیٰ کہ ہزار میں سے چندلوگ اس اجازت سے فاکد واٹھانے والے نگلیں گے۔

(۵) ۔۔ اہل مغرب میں قانو نا یک زوجگی کارواج ہے گرمملا صورت حال یہ ہے کہ ہرمرد کی گئی گئی داشتا کیں ہیں، اس غیر قانو نی کشرت از دواج میں مرد پر کسی محورت کی یا اس کی اولا دکی کوئی فر مدداری عاکمتیں ہوتی ، جس سے صنفی اٹار کی اور بے حیائی دہا دکی طرح ان ملکوں میں عام ہورای ہے۔ پھراس کی دجہ سے بے نثار بیاریان اللہ کے عذاب کے طور نازل ہوری ہیں۔ کیا یہ صورت حال بہتر ہے ۔۔۔۔ یا یہ کہ اگر مرد کو ضرورت ہوں وقعی ضرورت ہوت کے درمیان انصاف کرے ان کی پوری ذمہداری اٹھا کے اور پھر بھی وہ یا بند ہو کہ بیک دفت جارے نے دومیان انصاف کرے ان کی پوری ذمہداری اٹھا کے اور پھر بھی وہ یا بند ہو کہ بیک دفت جارے نے دومیان انصاف کرے ان کی توری

(۱) ..... پھر چارشادیاں کی اجازت دراصل عورتوں ہی کے فائدے کے لئے ایک روک تھام ہے ند کہ مردول کے لئے بے جارعایت ، کیونکہ مردشادی رچانے میں اتنا بے یاک نیس ہوسکتا جتنانا جائز تعلقات قائم کرنے میں۔

(2) .... مرد کا گناہ میں ملوث ہونا زیادہ بڑا گنہ اور جرم ہے یا عورت کوسوکن برداشت کرنے پر آ مادہ کرنا، البذائر نعت نے گناہ کوتو حرام قرارہ یا ، دوسری طرف عورت کے حقوق کا اس طرح دفاع کیا کہ مرد کوسب ہو یوں کے درمیان عدل و مساوات کا پابند کردیا تا کہ عورت کومرد کی دوسری شاد ک ہے کم از کم نقصان ہینچے۔ اصل میں ہمارے ہاں افر گھوں کی دیکھی دوسری شادی معبوب جھی جاتی ہے وگر نہ عرب مما لک میں تو دو دوسری شادی معبوب جھی جاتی ہے وگر نہ عرب مما لک میں تو دو دوسری تا کہ عادی ہوتی ہیں، دوس تین تین ہویاں رکھنے کا رواج عام ہے۔ وہاں خوا تین اس یات کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے ان کے لئے یہ کوئی نفسیاتی مسئل نیس بنا۔

حقیقت ہے کہ اسمام ہے زیادہ معقول ،منصفانداور انسان کی فلاح کا ضامن کوئی غیمب یا دوسرانظام زندگی نہیں ہے۔ اس کے اندرا گرمغر نی تبذیب کے زیرالڑکسی کوکیٹر نظر آتے ہیں تو بھرہ کوئی اور دین تلاش کر لے۔ اسلام کا صالح معاشرہ ایک زوجگی ہی کو قانو ناران کی کر کے تعلیٰ ہے حیائی کو ہر داشت نہیں کرسکن نے زنا اور بدکاری کوحرام قرار دے کر تعدواز دوارج کی قانونی اج زت دینے والا تھیماند دین فی الحقیقت اسلام ہی ہے۔ جس نے مردو عورت کی جسمانی ساخت ان کی تفیات اور ان کی عملی ضرورت کا اپورا بورالحاظ کیا ہے۔

### آ دمی کودوسری شادی کاحق حاصل ہے

بے شک اسلام مرد کو چارشادیاں کرنے کی اجازت و بتا ہے۔ بیافلہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی تنازعہ کے تفویش کیا گیا حق ہے۔ ایک سے زاکد شادیاں کرنے کی اجازت کو جف بر آئی سند اور جدید و بین کے مسلمان مغربی الدار کی سوج رکھنے والوں کوخوش کرنے کے لئے معذرت خواہاندا نداز میں پیش کرتے ہیں۔ شریعت کی رو سے ایک کرنے دی کے ماصل ہے کہ وہ دوسری ، تیسری ، بہاں تک کہ چوتھی شادی کرلے۔ بیش

ا سے انٹد کی طرف سے در بعت کیا گیا ہے جسے کوئی افغار ٹی چیلنے نہیں کر سکتی اور شداس میں سمی قتم کی ترمیم کی کوئی مخوائش ہے۔

#### تعدداز دواج كاباعث اورمحرك

تقوی ایک ایسی بیاری چیز ہے کرائی کا خیال ہرانسان کوسب باتوں سے مقدم رکھنا چاہئے قد رت نے بعض آ دمیوں کی بنبست بعض آ دمیوں کوزیادہ قوی الشہو قابنایا ہے ادرالیہ آ دمیوں کے لئے ایک عورت کانی نہیں ہو عتی اورا گران کو دومرایا تیسرایا چیوتھا تکاح کرنے ہوروکا جائے تو اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ وہ تقوی کو چھوڈ کر بدکاری میں جتلا ہوجا کیں گے اور زنا ایسی بدکاری ہے جوانسان کے دل سے ہریا کیزگی اور طہارت کا خیال دور کردیتی ہے اور اس میں ایک خطرناک زہر پیوا کردیتی ہے اس لئے ان لوگوں کے لئے جوقوی الشہو قا (بہت زیاوہ شہوت والے) ہیں ضرور ایسا کوئی علاج ہونا علاق مونا ہونا کہ نامی میں با اس کے ان العقلیہ )

#### آخری عمر میں دوسری شاوی

حفزت عالی صاحب دهمته الله تعالی علیہ نے آخر عربی فکار ( عالی ) کیا تھا اس کی وجہ بیتی کہ حفزت پیرانی صاحب ( پہلی ہوی ) نابینا ہوگئتی یہ نی بی حضرت کی بھی خدمت کرتی تھیں اور بیرانی صاحبہ کی بھی۔ان واقعات سے پید چلنا ہے کہ عورت بھی شہوت ہی کے لئے تھوڑی ہوتی ہے اور بھی مسلمتیں اور تحکمتیں ہیں ۔ (حقوق الزوجین صفح ۵۵۳)

# يشخ طنطاوي جو ہري كا كثر تازواج كى فضيلت پرارشاد

تعدداز دواج کی اسلامی اجازت یا اسلامی قانون کے اندر کتنے معاشرتی بہاجی، معاشی بلبی اور اخلاتی مصالح ہیں ( جن کا اعتراف اب پورپ کے اہل انعماف لوگ بھی کرنے گئے میں ) ان کی تنعیلات میں جانا طوالت کا باعث اور ہمارے موضوع ہے خارج ہے۔البتہ اس موالے ہے دورجدید کے ایک نامورعالم اورفلفی اسلام شیخ طعطاوی جو ہری کا ایک مختصر تمر جامع اور ایمان افروز تول جسے علامہ زاہدالکوٹری نے نقل کیا ہے کا درج کردینا چندال طوالت کا باعث نہ ہوگا۔ چنانچے شخط عطادی فرماتے ہیں:

"ان من فوائد تعدد الزوجات تكثير النسل وتقليل الزناو الشكفل بمن ليس لهن كفيل والمعحافظة على الاعواض عنداز دياد النساء و قبلة الرجال وقبال ايضاً ان التعدد الذي يعيه المحاهلون سيالي يوم يدرك فيه الناس فوائده فيمبلون اليه ميلة واحدة ويعترفون بفضل القرآن الكريم" (مقالات كو ثرى ص ٢٢ علامه زاهد الكوثوى ١٣٤٢ هجوى طبع كواچى). من الكروم وثرى طبع كواچى). أيك عزاده يويول (كرام الزات) كوالد من ايك توانسان شل كويرها (جوش طور يرنكاح كانيادي متعدب) دوسرت زنا (جيس افرق ومعاشرت كويرة المن كانيادي متعدب) دوسرت زنا (جيس افرق ومعاشرت كويرة الناق الرقيم كويرها المناق المن كانيادي متعدب المناق المن كانيادي متعدب المناق المن كانيادي متعدب المناق المن كانيادي متعدب المناق المن كانوني المناق ومعاشرت كان كانيادي من المناق الم

عزت وناموس کی حفاظت کرنا ہے۔فلسفی موصوف نے بیہ بھی فرمایا کہ جس تعددازواج (کی شرقی اجازت) میں جالمی لوگ کیڑے نکالتے اورا سے قابل اعتراض تھمراتے ہیں، عنقریب دوون آنے والا ہے جس ہیں لوگ اس شرقی اجازت کے بیشار معاشرتی وتدنی فوائد کا ادراک کرلیں گے تواس وقت لوگ کھنل طور پر اس کی طرف مائل ہوں شے اور قر آن کریم کی نضیات کا اعتراف کریں گے''۔

علامهابن عربی کا کثرت از داج کی فضیلت پرارشاد علامه بن مربی فرماتے جیں کہ:

''اکرآ دی مانی اورجسمانی لحاظ سے جارشاد یوں کی طاقت رکھے تو جار کرے اور آگر اس کی مالی حالت یا جنسی تعلق کے لئے اس کی جسمانی حالت اس کی تقمل نے ہوتو اسے صرف اتنی ہی شادیاں کرنی جاہمیں جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے'۔ (ادکام القرآن جلدام ۱۳۰۰) تعدداز وائے میں اسلام نے تمام امور میں عدل ومسادات کی شرط بھی عائد کی ہے۔ چنانچ قرآن تھیم میں ہے:

فان خفتم الاتعدلوا فواحدة والنساء، ٣).

اگرتمہیں ڈرہوکتم ان کے ساتھ عدل نے کرسکو شے تو ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو۔

اس بارے میں امام ابو برحصاص دازی دھمۃ القدعلید نے تکھاہے کہ:

''اگر کسی کوخوف ہو کہ وہ چار ہو ہوں کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکے گا توا ہے۔ تین ہی کرنا جا بیک ۔ اگر اندیشہ ہو کہ وہ تین بیں بھی عدل نہیں کر سکے گا توا ہے دو کرنا چاہیے ۔ اوراگردو کے مابین بھی عدل کا لیقین نہ ہوتو صرف ایک پراکتفا کرنا جاہیے''۔

#### دوسری شادی کے حالات

سوال : ۔ ۔ کن حالات میں مرد کو دوسری شادی کرنا جا ہے؟ وہ عام طالات اورشرا لطاکیا ہوسکتی ہیں جن کے بنتیج میں دوسری شادی کی جا سکتے؟

جواب .... میسوال ان سوالات میں ہے ایک ہے جو یار ہارسائے آئے رہتے ہیں۔ قار ئین مختلف النوع اسباب بیان کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ در پیش مخصوص حالات میں کیا وہ دوسری یا تیسری یا چوشی شادی کر سکتے ہیں؟ یہسوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دوسری شادی کی صورت میں کیا کہنی بیوی کی رضامندی حاصل کر ناضر در ک ہے؟ بعض مرتبہ ریسوال افعایا جاتا ہے کہ کیاشو ہرکوا بنی کہلی بیوی کوذاتی طور پر اپنے فیصلے کے ہارے میں بتا دینا جا ہے یانہیں بتانا جا ہے۔

بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ دوسری شادی ہے پہلے شوہر کواپٹی مہلی ہوی کے معاطع میں تمام حقوق و فرائف کی اوائیگی کے لئے کیا کرناچاہیے؟ بعض قار کمیں کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ بچول کی اورگھر کی دیکھ بھال نہایت مناسب طریقے ہے کرتی ہیں لیکن مباشرت کے مل سے انکار کردیتی ہیں۔ اس لئے ان کا سوال ہے ہوتا ہے کہ اگر صورت حال طویل موجہ جاری دہے تو کیا اس سے ان کی شادی کے جائز ہونے پرکوئی اثر پڑسکتا ہے؟ طویل موجہ جاری دہے تو کیا اس سے ان کی شادی کے جائز ہونے پرکوئی اثر پڑسکتا ہے؟

ان مختلف سوالات کے جواب و بینے سے پہلے میں بے بات واضح کرنا جا ہڑا ہوں کہ اسلام کٹرنت از دائ کی او زنت و بتاہے۔جس کے معنی یہ جیں کہ ایک مرد بیک وقت جورة ويال ركھ سكنا ہے۔مردول كوامك سے زيادہ شادى كى ميا جازت ايك جانب ہے بہت ہے ابنی اور خاندانی مسائل کاحل پیش کرتی ہے اور دوسری جانب مسلم معاشرے میں اخلاقی اقد ار کے اعلیٰ معیار کی صانت ہے میکن ایک سئلے سے حل کے بنتیج میں کوئی دوسرا مسئلہ پیدائیں ہونا جاہیے۔ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام نا انصافی کو سخت نالینند کرتا ہے خواہ کسی بھی شکل میں ہوا دراس نا انصافی کا شکار کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ا کیک مرد اوراس کی دویا دو سے زائد بیویوں کے درمیان تعلق بہت آسانی ہے ناانصافی ک شکل اختیار کرسکتا ہے۔کوئی ایک بیوی ناانصانی کا شکار ہوسکتی ہے اور دوسری بیوی کو مرد کی خصوصی توجہ اوراس کے منتبج میں گھر کے اخراجات کے لئے زیادہ رقم مل علق ہے۔ مثال کے طور پران قاری کا معاملہ کیجے جنبوں نے بیستلدا تھایا ہے کہ ایک شوہر کی ز دحیشو ہر کی فطری خواہش کی تکمیل سے انکار کرتی ہیں۔ اً سربیشو ہر دوسری شادی کرلے اور دوسری ہوی کود دسری شادی کی وجد معلوم ہوجائے تو د ونہایت حالا کی سے ساتھ شو ہرکو ا پی جانب زیادہ راغب کرسکتی ہے۔اگر شوہر دوسری بوی کی محبت میں دیواند ہوجائے اورا سے تعا نف اوراس کی پہند وآ رام کی اشیافراہم کرنے گئے اورا پٹازیادہ وونت دوسری بیوی کے ساتھ بسر کرے تو بیصور تنول پہلی بیوی کے ساتھ ناانصانی ہوگی۔

ہراس شخص پرجس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام ہو یوں کے ماتھ یکسال سلوک کرے۔اس پر لازم ہے کہ ہر بیوی کو زندگ کی سہرتیں کیسال معیار کی فراہم کرے۔ووسری ہو یوں کے مقالے بیل اے کسی ایک ہووی کے ساتھ ( ظاہر میں ) زیادہ النفات کا مظاہرہ نیس کرنا چاہیے۔ بی اصول اس مہائش گاہ کے بارے میں بھی منطبق ہوگا جس میں دہ اپنی ازواج کورکھتا ہو، یعنی سب کو مہاری ، یکسال مہولتوں کی حال رہائش فراہم کرنی ہوگا۔

ہر بیوی کو گھر کے بخراجات کے سئے بکسال رقم دیلی بوگی۔ لباس ، زیورات اور گھریلیو ذاتی استعال کی دیگراشیا کی فروہمی میں بھی مساوات کے ای اصول کی بخی ہے پابندی کرتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اے اپنی را تھی بھی از واج بیس یک سقیم کرتا ہوں گا اور اس بات کوئیٹنی بناتا ہوگا کہ ہر بیوی کے گھر کی ضرور بات پوری ہوں۔ ایک سے زائد بیو بول کی صورت میں انصاف کے تقاضوں کوجس طرح پورا کیا جانا جا ہے ہے اس کی مثال ہمیں القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش کیا ہے۔ نبی کر بیم سنی القد علیہ وسلم منے بیش کیا ہے۔ نبی کر بیم سنی القد علیہ وسلم ہم جرر دز سد بہر کواپنی ہرز وجہ مطہرہ (رضی القد عنها) کے بیمال تشریف نے جاتے اور ان کی خیر بہت دریافت فرماتے ، اس کے ساتھ ہی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بوچھے کہ آبیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ عشا کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان زوجہ (رضی اللہ عنہا) کے بیمال شب بسر کرتی ہوتی۔ ارضی اللہ عنہا) کے بیمال تشب بسر کرتی ہوتی۔ ارضی اللہ عنہا) کے بیمال تشب بسر کرتی ہوتی۔ ارضی اللہ عنہا) کے بیمال تشب بسر کرتی ہوتی۔ ارضی اللہ عنہا) کے بیمال تشب بسر کرتی ہوتی۔ ارضی اللہ عنہا

ندہی اعتبارے دوسری شاوی کے لئے بیلی ہوی کے اجازت لینا ضروری نہیں۔

دوسری شادی کی اجازت اسلام نے دی ہاوراس بات سے ہرسلمان مرداور ورت

واقف ہے۔ جب ایک ورت کی شادی ہوتی ہتو وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے دائف ہوتی ہے۔

کداسلام نے اس کے شوہر کو دوسری اتباری اور چوشی شادی کی اجازت دے رقعی ہے۔

دوسری شادی سے پہلے، بہتی ہوی کوشادی کے بارے میں بتانا اس شادی کی تقریب میں بلانا، ایسے معاملات ہیں جن کا فیصلہ ہر فقص اپنے عالات کے پیش نظر کرسکتا ہے۔

ہمیں بلانا، ایسے معاملات ہیں جن کا فیصلہ ہر فقص اپنے عالات کے پیش نظر کرسکتا ہے۔ ہمیں یہ بات فراموش نیس کرنی جا ہے کہ اگر سی کوؤٹ دوسری مورت اس کے شوہر ہمی معلوم کی جائے تو وہ بھی بھی یہ بہت نہیں کرے گی کہ کوئی دوسری مورت اس کے شوہر مرضی معلوم کی جائے تو وہ بھی بھی یہ بہت نہیں کرے گی کہ کوئی دوسری مورت اس کے شوہر شادی مسائل کا شکار ہو کئی ہے۔

شادی مسائل کا شکار ہو کئی ہو ہے۔

تا ہم بعض خوا تین اپنی جانب ہے بوی قربانی دے کر ایسے معاملے میں مددگار ہوئی ہیں۔جیساا کیک خاتون کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے اپنے شو ہر کو تجویز کیا کہ وہ دوسری شادی کرلیں ۔ جب شادی کے انتظامات کئے جارہے تھے تو قد کورہ خاتون نے ہر مرصلے پر اپنی رضامتدی کا اظہار کیا اور دلین کے لئے شادی کالباس خود قرید کرا؛ کیس تا ہم انہوں نے تقریب میں شرکت نہیں گیا۔ یبال بیده صاحت ضروری ہے کداگر پہلی بیری کے شوہر نے دوسری شادی کرلی اور انسان نہ کرتا ہواور پہلی بیوی کے لئے بیبات نا قابل برداشت ہوکہ کوئی دوسری مورت واست ہوکہ کوئی دوسری مورت اس کی سوکن سبخ و فطع کا مطالبہ کرسکتی ہے اور اسمامی عدالت سے ایسی خاتون کوظع مل جائے گا۔ ہروہ خض جو دوسری شادی کا ارادہ کرت ہے وہ اس شادی کے بیتے میں پیدا ہونے والے مسائل ہے بھی واقف ہوتا ہے۔ ووسری شادی کوئی آسان اقد ام نہیں ہوئے ۔ اس اقد ام نہیں کے بیشر سے اس کے بیشر کے میں بیدا سے اس کے بیشر مضائل کو دوسری شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے بیکوشش کرئی جا ہے کہ وہ اس مسائل کو دوسری شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے بیکوشش کرئی جا ہے کہ وہ سے اس مسائل کو دوسری شادی کے بغیر بی شاکر نے سے دوست تلاش کریں ، جن کی وجہ سے اس مسائل کو دوسری شادی کے بغیر بی شاکر نے سے دوست تلاش کریں ، جن کی وجہ سے آئیس میہ فیصلہ کرنا بڑر ہا ہو۔

ایک ہار پھران شوہر کی مثال کیجئے جن کی بیوی ان کی فطری خواہش کی تھیل ہے۔ انکار کیا۔ اس معالم میں بہتر ہے ہوگا کہ شوہر نہایت دوستانہ ماحول میں اس مبضوع پر اپنی بیوگی سے بات کریں اوران پر بیواضح کریں کہ شوہر کو اسلامی اخلاق کا مطلوبہ معیار قائم رکھنے میں مدووے سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے اس عمل سے انکار کیا تو شوہر پر غیر ضروری یوجھ پڑے گا۔

شوہراور یوگی دونوں کی بید مدداری ہے کے وہ ایک دوسرے کی عصمت کی ہے کیزگی
قائم رکھنے ہیں معاون ہوں اور اگر پہلی شادی کے ذریعے بید مقصد پوراشیں ہور ہا ہے تو
مرد کے لئے اس کے سواکوئی دوسرا جائز راستہ نہیں رہتا کہ وہ دوسری شادی کر ہے۔
دوسری شاد کی کے فیصلے سے پہلے، پہلی بیوی کو دو باتوں ہیں ہے کسی ایک کے انتخاب کا
موقع ضرور دیتا جا ہے کہ باتو وہ تو ہر کی خواہش سے کی تکمیل ہیں معاون ہو یا پھراس بات
کے لئے تیار دہے کہ تو ہر دوسری شادی کر لے گا۔ اگر بیوی کا افکار بدستور رہے تو شو ہرکو
دہ اسہاب تا ش کرنے جاہئیں جواس انکار کی وجہ بے ہیں میکن ہے کہ ان اسباب کو دور
کر کے صورت حالی بہتر ہو عکتی ہو۔

بہر حال دوسری شادی کے لئے بنیادی شرط یبی ہے کہ شوہر دونوں یو ہیاں کے ساتھ زندگی کے ہرمعا ملے ہیں مساوات قائم رکھے۔ دوسری شارل کے بارے میں حتی نصلے سے بل تو ہرکوان تمام مکنہ ندائی دعوا قب کا بہت غورے جائز ولیمنا چاہیے جواس کے اس اقدام کے بعداس کی اپنی زندگی اور اس کے خاندان کی زندگی میں رونما ہوسکتے میں ۔بصورت ویگر شوہر کا بیہ فیصلہ نہ صرف اس کی جو یوں اور بچوں کے لئے ناافصافی کا باعث ہوگا بلکہ خوداس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

(بحوالية خواتين كالنبائيكوا بيذياص:۲۹۶۲۲۹۳)

### شو ہر کی دوسری شادی اور پہلی بیوی کارویہ

سوال: ....اسلام واحد فد بب ب جو كثرت از داخ كى اجازت دينا ب- اس كے ساتھ تى بيا مرجى ايك حقيقت بكر اسلام ميں كى كادل وَ رُنا بحت كناه ب، جب ايك ساتھ تى بيا مركى شادى در كا تحت كناه ب، جب ايك شخص دوسرى شادى كرتا ہے تو اس كے نتیج ميں پہلى بيوى شديد مايوى ، دل شكتنى اور ياسيت كا شكار بموجاتى ہے اور بعض اوقت انقامى جذبے كے تحت اپ شوہر سے با وفائى كى مرتكب بھى ہو على ہے ۔ براه كرم اس صورت عال كے بارے ميں اظہار خيال فرمائے۔

جواب: ۱۰۰۰ اگر کوئی عورت ، ایپ شو ہر کے دوسری شادی کے فیصلے اور اقد ام کے نتیجہ علی انتقامی کا رروائی کے طور پر کسی گناہ کے ارتفاب کا ارادہ کرتی ہے تو وہ خود کونہا بہت تقلین صورت حال بیں جنالکر لیتی ہے بمکہ در تقیقت وہ اس تم کی ترکت سے خود کو افلہ تعالی کے سامنے ایک نہا ہے۔ خواہ کے سامنے ایک نہا ہے۔ خواہ کسی بھی وجہ ہے کیا جائے ۔ زنا ایک بنیادی توجیت کا گناہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان اسے بالا رادہ نہیں کرسکنا ،خواہ اس کے اسباب کیے ہی کیوں نہ ہوں۔

اگر ایک شادی شده خاتون اپنے شوہر سے انقام کے جذبہ کے تحت اس گناو کی مرتکب ہوتی شدہ خاتون اپنے شوہر سے انقام کے جذبہ کے تحت اس گناو کی مرتا مرتکب ہوتی ہے تو شوہر سے زیادہ خود الله کی سرا کا حقد ارتفاج کی خلاف کا حقد ارتفاج کی خلاف درزی کی ہے۔ ایک اور ایم ہات ہے ہے کہ شوہر نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ ایک اور ایم ہات ہے جواب میں مورت وہ کام کرنے جارتی ہے جس کی نہ اجازت دی ہے جب کہ اس کے جواب میں مورت وہ کام کرنے جارتی ہے جس کی نہ

عرف اجازت نہیں ہے ہلکہ و وا کیک شکین گناہ بھی ہے۔

یہ بات درست ہے کہ گوئی بھی عورت یہ پہندنیں کرتی کے گوئی دوسری عورت اس کے شوہر کی اشریک ہو، لیکن یہ حقیقت بھی آئی جگہ ہے کہ اسن م مرد کو ایک ہے زائد شادی کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری شادی کے بیٹیج بیس عورت مایوں اور دل شکستہ ہو علق ہے لیکن اس بات کا اے شادہ تین یو یال مزید کرکھ سکتا ہے۔ اگر شوم راہیے حق کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اس اقدام کو کسی گناہ کے ارتکا ہے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ آگر کسی عورت کو شوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے شوہر کے سالت کا جواز نہیں بنایا جا تو وہ ضلع لے سکتی ہے۔ اس کے لئے اس سرف قاضی کی مدالت میں درخواست دینی ہوگر کہ شوہر کی دوسری شادی اس کے لئے تا بل قبول نہیں ہے۔ اس کے لئے تا بل قبول نہیں ہے۔ اس سے میں درخواست دینی ہوگر کہ شوہر کی دوسری شادی اس کے لئے تا بل قبول نہیں ہو اس سے ایک مسلمان قاضی اس درخواست کی بنیاد پر خلع کا فیصلہ دے گا لیکن اس صورت ہیں اے میرکی رقم می ف کرنا ہوگر۔ (خوا تین کا انس نیکا واپیڈی)۔

### د دسری شادی کومعیوب سمجھنا،ایک ضروری فتو یٰ

سوال: ... مارے معاشرے میں دوسری شادی کو معیوب سمجھا جہ تا ہے۔ اگر کوئی دوسری شردی کا نام لیتا ہے تو سارے دشتہ دار کا افلت کرتے ہیں اور عام حالات میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے ، آپ ہے یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دوسری شادی کیلئے مخصوص حالات اور کوئی مجبوری ہونا ضروری ہے یا مردکو بیچن ہے کہ جب چاہے دوسری شادی کرے ؟

جواب ..... مرد جب جاہب دوسری شادی کرسکتا ہے، بلکہ چارتک ہویاں رکھسکتا ہے،
یہ اجازت قرآن وسنت کی واضح وصریح نصوص سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عند کا
عام معمول ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا تھا، حالا تک ان کے اقتصادی حالات آئ
کل کے سلمانوں سے بہت کمزور تھے، آج تک فقہا دوعام رزیادہ شدویاں کرنے کونظر
استحسان سے دیکھتے رہے، بعض فقہاء نے اس کی اہمیت و ترغیب پرمستقل رسائے تحریہ
قرمائے جیں۔

### ''تعدداز واج''عورت كيليئآ زادى اورمرد كيليم يابندى

"متعددشادیان مردکو پابندادر عورت کوآ زاد کردیتی ہیں"

یدین کریقیناً آب مب کے مندچرت سے کھل جائیں سے اور تعجب کے مارے آپ کی زبانیں گنگ ہوکررہ جائیں گی لیکن اس سے پر حقیقت بھی نہیں بدلے گی کہ "اتعدداز داج" مردکیلئے پابندی اور عورت کے لئے آزادی ہے۔

كيار حقيقت كي خلاف بات ٢٠

كيامية اللي يقين امركي يقين دباني كى كوشش ب؟

نبیں! بلکه به عین حقیقت ہے جس کی گواہی عقل بھی ویتی ہے اور مارے اروگرو ہونے والے واقعات بھی۔

تو آئے! پہلے ہم حقیقت کے ایک جھے کوبے نقاب کرتے ہیں اور یہ کہ ' تعدد از دنت '' مورت کے لئے آزادی ہے جبکداس پر پابندی لگا ناعورت کیلئے پابندی ہے۔ تعدد پر پابندی عورت کیلئے پابندی اور تعدد کی اجازت عورت کے لئے آزادی کیونکر ہوسکتی ہے؟

#### جب عورتول کی تعدادم دوں سے بر ھ جائے

جب کسی معاشرہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتو اس کا مطلب ہے کہ یہت کی عورتیں شادی ہے محردم رد جا کمی گل کیوئمہ تعدد از وائے کو حرام قرار و پنے والے معاشرہ میں تو مردا یک ہے زیادہ شادی کر ہی نہیں سکتا۔

اليصيل ان مورتول كرما مندوي راست موت بين:

(۱) ..... یا تو وہ اپٹی اپوری زندگی بغیر مرد کے ہی گزاردیں جس کا مطلب ہے ماہوی محرومی اور تنبائی ہے مجر پورزندگ ، جو بلاشبر ایک عورت کے لئے کسی قید ہے کم نہیں کیونکہ تنبائی اورا کیلے پئن کی زندگی قیدنہیں تو پھراور کیاہے؟

(۲) .....اور دومرا راستدان کے سامنے سے ہوتا ہے کہ وہ کی شادی شدہ مرد کے ساتھ غیرشری تعلقات قائم کریں اور سے کھی ان کیلئے قیداور پابندی ہے، کوئمہ عام طور پر ان قشم کے تعلقات میں راز داری برتی جاتی ہے اور ان تعلقات کے تیجہ میں عورت کے یہاں جو بچے بیدا ہوتے ہیں .... وو بھی اس کیلئے قید بن جائے ہیں اور پھران تعلقات کا برقر ارر بنامرد کے موڈ اور مزاج بِمخصر ہوتا ہے . ... کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایس معاہدہ تو ہوتا نہیں جو مرد کو اس عورت کا فرمہ داریا اس کا پابند قرار دے اس لئے اس قسم کے تعلقات الناعورت کو اس کا اسر اور پابند بنا دیے ہیں اور صرف یکی نہیں بلکہ ان غیر شری تعلقات کو قائم کر کے عورت کے دل میں جو ہر وقت بدنای اور رسوائی کا فرر روئی لیتار بتا ہے وہ بھی اس کے لئے کی قید ہے کم نہیں ہوتا۔

''تعدّ داز واج'' کا حکم مر دکو پابند کرتا ہے کہ آ زادئیں اب اس حقیقت کا دوسرا رخ ملاحظہ کریں کہ''تعدداز واج'' کا شرق حکم مرد کیلئے آزاد کی نیس بلکہ قید ہے جبکہ بہی حکم عورت کے لئے قیدئین آ زادی ہے۔

کیکن ہے تھم مرد کے لئے قید کیونکر ہوسکتا ہے ۔۔۔ ؟ ایک ہے زیادہ مورتوں ہے شادی کرنے کی اجازت قید کیسے ہوسکتی ہے، جبکہ اس اجازت کی رو سے مردایک ساتھو،

www.besturdubooks.wordpress.com

دو، تین یا جار ہویاں محمار کا سکتا ہے؟۔

اس کا جواب اللہ کے فضل سے بہت ہی آسان اور تاکس نے والا ہے۔ ماہرین نفسیات کا اس بات پرا آغاق ہے کہ ایک سے زیادہ تورت مضنے کی خواہش مرد کے ول ہیں ہروفت گھیر کئے رہتی ہے ، جبکہ تورت کے دل میں ایک کی خواہش کا فقد ان ہے۔ یعنی عام طور پر ، مرد یکی چاہت ہے کہ اس کی مکنیت میں ایک سے زیادہ تورتیں ہوں ، جبکہ خورت صرف ایک مرد کوا بٹاد کھنا چاہتی ہے۔ لہٰذا جب آیک سے زیادہ تورت کی خواہش مرد کے دل میں جزا کیڑے ہوئے ہے تو وہ لازمی طور پراسے ، اس ومر کیلئے اکسائے گی۔

اب اس خواہش کو بورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا جائزہ ہم دوکھنگف معاشروں میں لیس گے،ایک غیراسلامی معاشرہ اور دوسرااسلامی معاشرہ۔

غیراسلامی معاشرہ کی مثال مغربی معاشرہ ہے جہاں کے قوانین ' تعدداز داج'' کو تو حرام قرارد ہے ہیں جبکہ گرل فرینڈ زر کھنے پروہاں کوئی پابند نہیں ہے۔

لیمنی کہ ایک سے زیادہ مورتوں کیلئے مردوں کے دل میں جوشد بدر فہت ہوتی ہے اسے بورا کرتا ان کیلئے نہایت آسان اور ہمل ہے ان کورو کئے دالا کوئی نہیں ہوتا اور پھر جب مورت خودا پی مرضی اور خوشی ہے بغیر شادی کے مرد کے ساتھ ورہنے کیلئے تیار ہو، تو قانون کو کیو ضرورت پڑی ہے کہ وہ دخل اندازی کرے، وہ ان کا ذاتی معامہ ہے، کہدکر الگ ہوجا تا ہے اس ملسلے میں نہتو مردکا محاسبہ کیا جا تا ہے اور نہ بی مورت کا۔

اس کا مطلب ہے ہوا کہ متعدد گر آفرینڈ زرگھنا ، مردوں کیلئے متعدد ہو یاں دکھنے سے زیادہ آسان ہے ، کیونکہ اس میں مرد پر ذمہ دار بول کا اور اخراجات کا بوجھ بھی تبیں بردھتا ۔ جب اسلا کی معاشر ہے ہیں آگر کوئی مرداس آسان نسخہ پڑھل بیرا ہوتا جا ہے لینی گرل فرینڈ زرگھنا جا ہے ہے تو یبال وہ مقید ہے کیونکہ اس تم کے تعدد پر اس کا محاسبہوگا کوئکہ وہ شر بعت کی نظر میں بدکار اور زنا کا رکبلا نے گا اور جس کی سز استکسار ہوتا ہے ۔ لینی کہ تعدد کے خواہش مند مسلمان ہو ہر کے سامنے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستے تبیل ہوگا ، وہ مقدس رشتہ جو اس کو مادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانے پر ماسر کرنے کے اللہ تعالی کے ایس کا موجھ اٹھانے پر استونی کی ہے۔ انڈریوں کا ہو جھ اٹھانے پر ماسر کرنے کے اللہ تعالی کا ہو جھ اٹھانے پر کا مادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانے پر استونی کی بیات کا بیاتی تعلیم کی باسداری پر بجور کرے گا جے انڈریوں کی ہو جھ اٹھانے کی مادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانے کی اس عبد عظیم کی باسداری پر بجور کرے گا جے انڈریوں کی ہو جھ اٹھانے کی مادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانے کی باسداری پر بجور کرے گا جے انڈریوں کی ہو جھ اٹھانے کی بادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانے کی بادی اور معنوی فرمہ داریوں کی ہو بیات کی جھ اٹھانے کی بادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانی کی بادی اور معنوی فرمہ داریوں کا ہو جھ اٹھانی کا بیات کی بادی اور معنوی کی جے انڈریوں کی ہو کی جانے کا بادی اور معنوی کی بیات کی بیات کا بیات کی بیات کیاتے کا بادی اور میانے کی بیات کی بیات کی بیات کی بیاتے کی بیاتی کی بیات کی بی بیاتی کی بیات کی بیاتے کی بیاتے کو بیاتے کی ب

نام دیا ہے کیونکہ جس عورت ہے وہ شادی کرے گا اب وہ اس کے اخراجات دیکیو بھال اور تھا تھت کا زمہددار ہوگا۔

#### تقاضهُ انصاف....مرد<u> کے لئے</u>

اب اس کا سب سے اہم فرض بنرآ ہے۔۔۔۔۔ انصاف، اور ان کے ساتھ رات ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ، ان کے اخراجات میں انصاف، اور ان کے ساتھ رات گزار نے میں انصاف اور بیانصاف اتنا آ سان ڈیس ، جتنا ایک دم و کیمنے میں لگتا ہے، بلک یہ بہت مشکل اور دشوار ہے اس حد تک دشوار ہے کہ بیقید بن جاتا ہے متعدد شاویاں کرنے والے مردکیلئے۔

حق تعالی فرمائے ہیں:

ولمو حوصت فلا تسبيلوا كل الميل فعذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتنقوا فإن الله كان غفوراً دحيماً (النساء: ١٢٩) اورتم خواه كتنابى جاءو ورتول على جركز برابرى نيس كرسكو كيد وابيا بهى نه كرناكه ايك عى كي طرف وهل جادًا وروسرى كو (الى حالات على) چيوز وو كد كويا وهر عن لنك ربى به اوراكرة يس عن موافقت كرلواور پر بيز كارى كروتو خدا بخشي والام بريان ب

ام المؤمنين معفرت عا مُشرص الله عنها فرياتي بين كه

''رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم جارے پاس وقت گزار نے ہیں، ہم ہیں ہے کمی کو جمعی کو جم کے برائے ہیں۔ ہم ہیں ہے کہ کا جم کی پر نو قیت نہیں و ہے تھے اور کوئی دن ایسانیس جاتا تھا جب وہ ہم سب کے پاس چکر شدنگاتے ہوں ، وہ اپنی ہر بیوی سے قریب ہوتے تھے، بغیر چھوئے ، جب تک کہ وہ اس کے پاس نہ پہنچ جا کمیں جس کا وہ دن ، وہا تھا اور پھراس کے یہاں راہ گزار نے اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جب بوڑھی ہو گئیں تو اس ڈر سے کہ کمیں اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جب بوڑھی ہو گئیں تو اس ڈر سے کہ کمیں رسول اللہ حلیم اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ ند دیں ، انہوں نے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا : یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا ہے دانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام ، تو

www.hesturdubooks.wordpress.com...

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ان کی ریا پیکشش قبول فرمالی '۔ ابوداؤ داور حاکم نے اے اے اپ متدرک میں روابت کیا ہے پھر کہا کہ یہ صبح سندے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ'' تعدداز دائع'' مرد کیلئے ایک قید ہے، وہ اپنی کسی ایک بیوں کوزیا دہ جا جہ ہوئے بھی اس کے پاس ادر ہو یوں سے زیاد ووقت نہیں گزار سکا مادر نہ ہی اور ہو یوں کے مقابلے بیس اس کے فرچہ میں اضافہ کرسکتا ہے کہ ایسا کرنا اس کیلئے حرام ہے،

حقیقت بی ہے، اور موجودہ حالات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ عالمی اعداد وشار کے مطابق امریکہ اور پورپ میں اپنی نیو پوں کو دھوکہ دینے والے اور ان کے پہنچ چھیے غیر عور توں ہے رشتے قائم کرنے والے شوہروں کی تعداد 20 فیصد تک پہنچ چک ہے، جبکہ اسلامی معاشروں میں ایک سے زائد شادی کرنے والے شوہروں کی تعداد صرف افیصد ہے (دوفیصد ) نے۔

اور کیا آپ نے خور کیا کہ کس طرح '' تعددا زواج '' جیسی شری طریقہ سے اسلام عورت کی حفاظت کرتا ہے؟



گیار ہواں باب دوسری شادی اس کی شرعی ممانعت اور تعدّ د ازواج کی دشواریان:

...☆...☆....

### دوسری شادی کا مطلب دو هری ذیمه داریان

اس حقیقت کے باوجود کے دوسری شادی کرنا مرد کاخل ہے، مرد کو بیہ بھی ذہن میں ناز در کھنا چاہیے کہ دوسری شادی کا مطلب دو ہری ذمہ داریاں، زیاوہ فکر وتر ددمعاش اور خوداس کی اپنی آ زادی میں کی کی صورت میں خلام بموگا۔ نیز ہو یوں کے ساتھ انسان ف ومساوات کا کانٹوں ہے الجھا ہوا راستہ جے شو ہر کو ہر طور اپنانا ہوگا کوئی آ سان کا م نہیں ہے۔ دوسری شادی کی صورت میں اے جو قیت ادا کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہے۔

### قیامت کے دن فالے زو<sup>ہمخض</sup>

نی صلی اللّه علیه وسم نے قرمایہ:

عبد دالوجل اصوا تبان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقه مساقط. (جامع ترفری ماجامه بین انعرائر سردایت ابو بریرددشی انتریز ) ر

''اگر کسی شخص کی دو پیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا ہوتو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آ دھادھ گر گیا ہوگا''

وہ آ و صے دھڑ کے ساتھ اس نئے آئے گا کہ جس ہوی کے حقوق اس نے ادائیں کے وہ اس کے جسم ہی کا حصہ تو تھی۔ اپنے جسم کے آ و صے حصہ کو دنیا جس کا ان کر چھنک آ یا تھا۔ چھر آیا مت کے دن اس کے پاس پوراجسم کیاں ہے ہوگا۔ اور بیسزا دوہ کی عور توں کی بے انصافی کی بے انصافی کرنے پر موقوف نہیں ہے ، اگر تین ہویا جارہوں اور ان میں ہا انصافی کرے تب بھی ای سز ا کا مستحق ہوگا اور ٹی اور پر ائی مسمان عورت اور غیر مسلم تا ہیں جی اس میں برا بر جی کو کر فی ضرور ک ہے۔ ورن اگر ایک تو تی عمر اس میں برا بر جی بی تو اور پر ائی کے برابر کی کر فی ضرور ک ہے۔ ورن اگر ایک تو تی عمر اللہ کی باس زیادہ آتا جاتا ہے اور پر ائی کے بیبان اس کا آتا جاتا ہے اور پر ائی

و و بیو بیون کے ماہین عدل دشوار ہوتو دوسری بیوی کرنا گناہ ہے۔ حق تعانی شانہ نے شوہر کواجازت تعدد (چار بیویوں کی اجازت) کے بعداس

کل عمال شاند نے شوہر و اجازت احدد ( جار بیو ایوں کی اجازت ) کے بعد اس احتمال کومصر صارشا دفر مایا: اوان محقصہ ان لا تعدلو افو احد ہ آ

ترجمه: ''لیس اگرتم کواحتول اس کا بهوکه عدل نه کرسکو گے تو بھرائیک ہی بیوی پر بس کرو'' یہ

بھرخود حق تعانی شانہ کا اس طرح فرہانا صرح ولیل ہے کہ بیا حق ل ( ہیوی کے درمیان عدل نہ ہو سکتے کا ) بہت ہی غالب اور تو ن ہے اس لئے اسلم کبی ہے کہ تعدد کو اختیار نہ کیا جائے۔ ( اصلاح انقلاب است ص ۸۴،۸۵ )

ا ً مُرخوا بني ملامت بر كناراست

#### مسئله

سب سے اوٹی بھی ہے کہ بلاضرورت دوسری زوجہ ہے نکاح شکر ہے اگر چہعدل کی امید ہو۔ اگر بیرخیال اس کئے ترک کردے کہ پہلی ہوی کو اس نے قم ہوگا تو تو اب ہےاد راگر عدل کی امید نہ ہوتو یا لکن گزو ہے۔ (امساح انقلاب امت ج مس ۱۳۳۲)

### عبد کےخلاف وزری ظلم ہے

اگر مردایک ہے زائد بیویاں رکھ ہے تو دواس عبد یا اصول کا پابند ہوتا ہے کہ دو تمام از داج ہے امکانی حد تک ہر معالمہ میں عدل کرے گا اور دوکس ایک کا بی نہیں ہور ہے گا۔ اس عبد کی خلاف ورزی ظلم ہے۔اس صورت میں القد تعالیٰ کی طرف ہے بخت تنہید ہے: منابعہ میں میں اسلامہ المرابعہ علیہ میں اسلامہ اللہ میں میں میں المدروری

فلاتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة (النساء ٢٩٠)

\* تسى نيك كي طرف بالكل نه بحك مد و كه دوسرى وگو يامعلق ركة جهوز وال

آ دمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں ہے دویہ زائد ہو ایوں کے درمیان مساوات منیس رکھ سکتا۔ ایک خوبصورت ہے اور دوسر کی بدصورت واکیک جوان ہے اور دوسر می بن رسیدہ، لیک دائم انمریض ہے اور دوسری تنکدرست، لیک بد مزائ ہے اور دوسری خوش مزائ اورای طرح کے دوسرے تفاوت بھی ممکن جی جن کی وجہ ہے لیک بیوی کی خرف طبعاً آ دمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانوین سے مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت ورغبت میں ضرور دونوں کے درمیان مساوات رکھی جے ہے۔ بلکہ صرف سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ و محملاً بے شو ہر ہو کر شروع ہے۔

امیں عورت جسے تھم البی کے خلاف اس کے خاوند نے معلق رکھا ہو قانون سے دادری حاصل کر سکتی ہے اور خلع لیے تقل ہے۔

آن کل دیکھا گیا ہے کہ اکثر آدی اپنی ایک بیوی اور اولا و کے حقوق پوری طرح اور اولا و کے حقوق پوری طرح اور آئیس کرتے ۔ وہ زندگی میں ناکام رہتے اور آئیس کرتے ۔ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں حقوق کی متاسب اوا ٹیگی میں ناکام رہتے ہیں۔ جب ایسے آدی جو گئی طرح کے نقائص اور خامیوں کے حامل جوں دوسری شوی رچا جیستے ہیں وہ دو بیو یوں اور ان کی اولا و کے حقوق کی بجا آوری میں بری طرح ناکام جو جاتے ہیں ۔ ان کی اپنی زندگی ماج سیوں ، ناکامیوں اور مصائب و آمام سے عمارت ہو جاتے ہیں جن سے عمدہ برا ہوتا ان کی ایت مسائل سے دوچار ہوجاتے ہیں جن سے عمدہ برا ہوتا ان کے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔

### د دنوں بیو یوں کے ساتھ ایک جبیباسلوک روار کھے

کسی شخص کوآتی تھیں ہند کر کے دوسری شادی کی طرف نہیں دوڑ پڑٹا جا ہیے۔ اگر واقعی اس کی ضرورت ہوتو اپنے او پر دوسر بی شادی کا بو جھالا دے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ دونوں ہو بوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک روار کھے۔ برابر کے افراجات دے اور برابر کے اوقات ان کے سرتھ بسر کرے۔

اگرائیک بیوی کوکسی خاص چیز کی ضرورت نه بھی ہواور وہ چیز دوسری کول کر دیتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کوبھی لا کر دے۔ را تو ل کوبھی وہ دونوں بیو بیوں پر ہرا برنفشیم کرے ران معاملات میں اس کے پاس کوئی دوسر اراستے نہیں ہے۔ ایک آ دمی تین را تیں ایک یوی کے پاس گزارتا ہے تواسے آگی تین را تیں دوسری یوی کے پاس گزارنا ہوں گی۔وہ ایک کے پاس ایک ہفتدر ہتا ہے تو لاز ہا کیک ہفتہ اسے دوسری بیوی کے پاس سر کرنا ہوگا۔وہ ایک بیوی کے پاس مغرب کے دفت جاتا ہے تواس کے لئے لازم ہوگا کہ دوسری بیوی کے پاس بھی مغرب کے دفت سے دات کا آغاز کرے۔اگر وہ انسا کرنے ہے گریز کرے گابانا کا مرے گاتو گناہ گار ہوگا۔

ساخراجات کے برمعاملہ یں بھی شوہرکوساوات اور برابری کااصول اپنانا ہوگا۔ اگر وہ ایک بیوی کے لئے جوتوں کا ایک جوڑا خریدتا ہے تو اس کواٹن کااور اس قیمت کا ایک جوڑا اسے دوسری بیوی کوبھی خرید کر دینا ہوگا خواواس کوخرورت نہ بھی ہو۔ ان معاملات میں وہ کسی ایک کودوسری پرتر جے نہیں وے سکتا اگر چداس کا میلان طبع ایک ہی کی طرف زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

شریعت کے مساوات اور انصاف کے ان تقاضوں کو ید نظر رکھتے ہوئے دو ہویاں رکھنا زیادہ خوشگوارتج بہنہ ہوگا۔ کمزورائیمان کے حال اور نیک کا موں بٹس خام لوگوں کے لئے دو ہیویوں کی ذمہ داریاں اٹھانا بہت بھاری ہوگا۔ عدم مساوات اور نا انسانی کا خمیاز دودہ اس دنیا بٹس بھی تھکنے گااور آخرت بٹس بھی۔

### بعض عوارض کی وجہ سے کئی بیویال کرنے کی شرعی ممانعت

البنة جب غالب احمّال عدم عدل (انصاف نه کریکنے) کا ہوتواس وقت باوجود فی نفسہ اس کے (جائز) اور پہندیدہ ہونے کے خاص اس عارض کی وجہ ہے اس تعدو ہے منع کیا جائے گا (جس کی دلیل ہیہ ہے)۔

فان خفتم ان لاتعدلوافواحدة. (نساء)

یعنی اگرتم کواس کا احمال ہو کہ عدل ن*در کھ سکو گے* تو بھرایک ہی پر بس کرو۔ (اصلاح انقلاب سفحہ ۲۷)

اگراندیشہ ہے کہ بیوی کے حق ادانہ کرسکنے کا خواہ نفس کا حق ہویا مال کا حق تو ایسے مختص کے لئے (الیک صورت میں ) یقینا دوسرا نکاح ممنوع ہے۔(ایصا صفحہ ۴۰)

## عورتوں کی ہےاعتدالی کی وجہ سے دوسری بیوی کرنے کی ناپیندیدگی

(اگر مرد سے ہے انسانی کا خدشہ ندہو) کیکن خود عورتوں کی ہے اعتدالیوں کا اندیشہ ہوتو اس کی ہے اعتدالیوں کا اندیشہ ہوتو اس وقت تعدد ( کئی ہویاں کرنے ) ہے شرق ممانست تو نہیں ہوگی ہیکن تو اعد شرعیہ کے مطابق آیک ہی (عورت) پر کفایت کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور بیمشورہ شرق ہوگا۔ جس طرح حضور صفورہ دیا تھا۔ ہوگا۔ جس طرح حضورہ دیا تھا۔ ہوگا۔ جس طرح حضورہ دیا تھا۔ ہدا ہوگا۔ جس طرح حضورہ دیا تھا۔ ہدا ہوگا۔ جس طرح حضورہ دیا تھا۔

"کیا کوئی کواری نہیں تھی کہتم اس سے جی بہذاتے اور وہ تم سے جی بہلاتی" ۔ (اصلاح التلاب صفحہ ۲۸)

# محض ہوسنا کی اور عیش پرستی کی وجہ سے کئی بیویاں کرنے کی

#### نذمت

بعض لوگ باوجود ضرورت ندہونے کے ہوسنا کی کی وجہ سے کئی تی بیویاں نکاح میں جعض لوگ باوجود ضرورت ندہونے کے ہوسنا کی کی وجہ سے کہ مرد میں وین یا دسعت کم ہے یا اس وجہ سے کہ عورتوں میں دین یا عقل کم ہے اور عدل ندر کھنے کی صورت میں مرد پر شریعت کی مخالفت کا الزام (اور نقصان) ظاہر ہے۔ جس سے پچٹا لازم ہے اور جہاں غالب گان افصاف نہ ہو سکنے کا ہود ہاں تو تعدد از دان (ایک سے زا کہ بیوی) سے اس بتاء پر کہ ناجا نز کا مقدمہ ناجا نز ہوتا ہے۔ اس تعدد سے بھی احتراز واجب ہوگا۔ (اصلاح انقلاب ص ۲۷)

عدل پر قند رت کے با وجود بغیر ضرورت کے ووسری بیوی کی ندمت اور عدل رکھنے کی صورت میں سرد پر بیالز ہم تو نہیں لیکن پر بیٹانی میں تو پڑ عمیا جس کے بڑھ جائے سے بعض اوقات وین میں خلل بڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات صحت و عافیت میں (خلل بڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات صحت و عافیت میں (خلل بڑنے لگتا ہے) اور اس کے واسطے سے بھی دین میں خرائی آجاتی وجہ ہے۔ جہال اس کاظن عالب ہو ( یعنی کئی ہویاں کرنے اور ان میں انسان کرنے کی وجہ سے خود اس کے پریشانی میں بڑجانے اور وین میں خرائی آجائے کاظن عالب ہو ) ایسی بریشانی سے بھی بھتا لازم ہوگا اور وہ پریشانی سے بھی بھتا لازم ہوگا اور وہ تعدد از وائ ( کئی ہویاں کرنا) ہے۔

اگرید بیجنے کا لزوم واجب شرعی ندیمی ہوتا تا جم عقل کامقتصیٰ تو ضرور ہے کیونکہ بذاوجہ پریشانی مول لیناعقل کے خلاف ہے۔(ایشا صفحہ۲ جند۲)

### دو بیو بول میں نباہ حکومت کرنے سے زیادہ مشکل ہے

اس کی تفصیل میہ ہے کہ آ دی کسی پر حاکم بی ندہو یا حکومت ہے استعفیٰ دے دے اس کواس صفت کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پر تی۔

دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں پر حائم ہو جن کے ساتھ عدل دانصاف کرنے میں سیاست وضابطہ کا برتاؤ کرسکے رہ بھی آ سان ہے۔ اس لئے کہ اس شخص کو صرف ایک حکومت کاحق اداکرنا پڑتا ہے۔ جس میں کوئی چیزرو کئے والی نبیس۔

بخلاف ایسے فقص کے جس کی کئی پیمیاں ہوں کہ اس کے ماتحت ایسے دو تکوم ہیں جو
اس کے مجبوب ہیں اور محبوب بھی کیسے جن کے درمیان عدل واقصاف کرنا ای حالات
کے ساتھ خاص نہیں جبکہ ان میں جھٹڑا ہو بلکہ اگر وہ خود جھٹڑیں بھی نہ جب بھی اس حاکم پر
ہروفت کے برتا وکل میں ان میں برابری رکھنا واجب ہے۔ پھر اگر جھٹڑا ہوتو اس وقت سے
کش کھٹی ہوگ کہ اگران کی محکومیت کے جن اواکرتا ہوتو محبوبیت کے جن فوت ہوتے ہیں
اور ان دونوں کا جح کرنا دومتضاد جی (آگر میان) کے جع کرنے ہے منہیں اور نہایت
بی عقل ودین کی اس میں ضرورت ہے کوئی کرے دیکھے تو معلوم ہواور اگر حکومت سے
سکدوش ہونا چاہے تو و و اس لئے مشکل ہے کہ اس کی حقیقت زوجیت کوئیم کرنا ہے (نیمیٰ
طلاق دینا ہے )اس کوشریعت میخوش تضہر اربی ہے۔

پھراس (حکومت) کے اجلاس کا کوئی وقت متعین نہیں ہروفت اس کے لئے آمادہ رہنا چاہنے پھر استفاثہ کا انتظار ورندخود دست اندازی لازم ہے، جس طرح قضاء کا (عبدہ) بعنی حکومت کے قبول کرنے میں حدیث میں نہایت درجہ کی تبدید (وحمک) ہے۔ یہ بھی اس سے کم نیس بلکہ میں نے اوپر جو پچھ بیان کیااس سے تو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ بعض اعتبار سے یہ قضاء سے بھی زیادہ شخت ہے۔ جب اس سے تحذیر (ورتے اور شیخے ) کا تھم ہے تو اس کی جرائت کرنا کہ زیاہے۔ (اصلاح انتقاب صفحہ ۹ عام ۹)

### کٹی بیویاں کرنے کی نزاکت اور

### تحكيم الامت حضرت تفانوي رحمة الله عليدكا تجربه

متعدد ہو ہوں کے حقوق اس قدر نازک ہیں کہ ہرا کیے گا ندوہاں ذہن ہی گئے سکتا ہے اور شدان کی رعایت کا حوصلہ ہوسکتا ہے جنانچہ ہو جود سے کہ رات کو رہنے اور لباس اور کھانے پینے ہیں برابری کا ہوتا سب جائے ہیں گر اس کا بھی اجتمام تہیں ہوتا۔ باقی ان مسائل کا تو کون خیال کرتا ہے جس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ہوی کے پاس ، مغرب بعد آ جا تا ہے اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد اس نے عدل کے ظاف کیا۔ اور لکھا ہے کہ جراکی کی باری ہیں دسری سے محبت جائز نہیں اگر چہدن تی ہواور لکھا ہے کہ ہراکیک کی باری ہیں دوسری کے پاس جانا بھی نہ جائے۔

اور لکھا ہے کہ اگر مرد بھار ہو گیا اور اس وجہ نے دومری کے پاس نہیں جاسکتا اس لئے ایک بی کے پاس رہا تو صحبت کی بعد اتن مدت تک دوسری کے پاس رہنا جا ہے اور لینے دینے میں برابری کرنے کی جزئیات بھی اس قدر دقیق ہیں کہ ان کی رعایت کرنا ہر صحف کا کام نہیں۔

مجھے کو اس فقد روشواریاں اس میں چیش آئی ہیں کداگر علم وین اور حسن تدبیر حق تعالیٰ ندعطا فرماتے توظلم سے بچنا مشکل تھا۔ سوظا ہر ہے کہ اس مقدار میں علم اور اس فقد را ہتمام کا عام ہونا بہت مشکل ہے۔ نیز ہر مخض کونٹس کا مقابلہ کرتا بھی مشکل کام ہے۔ (ایسے حالات میں) اب تعدد از واج (کئی بیویاں رکھنا) بجز اس کے کہ حق ضائع کر کے گئیگار

ہوں کیا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

ید ( مَدُورہ بالا ) حقق آنو واجب سے بعض حقق آمروت کے ہوتے ہیں گو واجب شیس ہوتے گران کی رعایت نہ آرنے ہے دل شخنی ہو آل ہے، جورفائٹ کے حقق آ خلاف ہیں ان کی رعایت اور بھی وقتی ہے۔ غرض کو کی شخص واقعات و معاملات کے احکام علاء ہے بو بیٹھے اور پھرعمل کرے تو ٹائی یاد آجائے گی اور تعدواز واج ہے تو بہ کرلے گا۔ (اصلاح انقلاب سفی ۱۹۸)

### بغیر سخت مجبوری کے دوسری شادی کرنے کا انجام

موجودہ حالات یں بغیر سخت مجبوری کے دوسرا نکاح ہرگز نہ کرنا چاہئے اور مجبوری کا فیصد نفس سے نہ کرنا چاہئے۔
اور پختی من (عمر ڈھل جانے کے بعد) دوسرا نکاح کرنا پہلی منکوحہ کو بے فکر
ہوجائے کے بعداس کوفکر میں ڈالنا ہا اور جہالت تو اس کا لازی حال ہے۔ وہ اپنار نگ
لائے گا اورائی رنگ کے چھینے ہے نہ کی ( نکاح کرنے وائل مرد ) نچ گا نہ منکوحہ ٹانے
(دوسری بیوی ) نچ گی۔ خواتو او تم کے دریا بلکہ خون کے دریا میں سب غوطے لگا ہمی رودوری بیوی ) نہوے گا وہ عدل کے مدود کونہ سجھے گا اور تخل رہرا اشت کا بادہ ) نہونے سے ان حدود کی تفاظت نہ کر سکے گا حدود کی تفاظت نہ کر سکے گا مداسی ( گناہ ) میں بہتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی بیویں والے لوگ ظلم و شم کے مداسی ( گناہ ) میں بہتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی بیویں والے لوگ ظلم و شم کے محاسی ( گناہ ) میں بہتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی بیویوں والے لوگ ظلم و شم کے محاسی ( گناہ ) میں بہتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی بیویوں والے لوگ ظلم و شم کے محاسی ( گناہ ) میں بہتلا ہو ہے ہیں۔ ( اصلاح انتخلاب سفی ۱۳ جملام)

ووشادی کرنا میل صراط پرقدم رکھنا اورائیے کو خطرہ میں ڈ الناہے (جھے) دومری یوی کرنے میں بہت ساری مسلحتیں ظاہر ہوئیں تکریہ مسلحتیں الی ہیں جیسے جنت کے داستہ میں بل صراط کہ بال سے زیادہ اریکہ تکوارہ نے زیادہ تیز جس کو طے کرنا مہل کا منہیں اور جو طے نہ کرسکا وہ سیدھا جنم میں پہنچا اس لئے ایسے بل پر حجود چڑھنے کا ارادہ بی نہ کرے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ان بھطرات اور ہلا کت کے موقعوں کو پار کرنے کے نئے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ ارزان ( سنتے ) نبیس بیتی۔ دین کائل بختل کائل ، نور باطن مریاضت سے نفس کی اصلاح کرسکنا ( بیرسب اس کے لئے ضروری ہے )۔

لچونکہ ان سب کا جمع ہونا شاؤ ہےاں لئے آحددا زوون ( کی دیوی کے چکر میں پڑنا) اچی دنیا کون اور پر باد کرنا ہے بیا آخرے اور دین کوتباہ کرنا ہے۔(اصلاح انتخاب ہے ۹۰)

### حضرت تقانوي رحمه الله عليه كي وصيت اورا يك تجربه كار كامشو

س کو بیار جم نہ ہو کہ فود کیوں س مشورہ کے خلاف کیا ( حضرت تھا ٹوئ رئمہ اللہ عظیہ کی دو ہویاں تھی ہو کہ فود کیوں س مشورہ کے خلاف کیا ۔ مشورہ تھی ہو گئی ہے کہ اس بیہ کہ وہ خلاف کرئے بی سے بیمشورہ تھی تھی ہے ۔ میں اپنے اس فعل سے بیمسی کی ایس ہے۔ میں اپنے تھی کہ دیا ہے کہ مشور ہی کہ دیا ہے کہ مشور ہی کہ دیا ہو گئی ہوئی کرئے سے ) مشور ہی کہ دیا ہوئی ہوئی کرئے سے ) مشور ہی کہ دیا ہوئی ہوئی کرئے ہیں اس تعدد کو اختیار نہ کرتا تو میرے اس منع کرئے کی زیادہ وقعت آ ہے گئی نہ کی زیادہ وقعت آ ہے گئی نہ کہ دیا ہوئی ہوگئی نہ کرئے ۔

لئین اب اس ممافعت کی خاص وقعت ( دوگی نبذ ز ) اس ممافعت پرشش کرنا ہے ہے مگر ساتھ ہی احکام شرعیہ میں تج ایف ندک جائے ۔ شرقی تھم تو بھی ہے کہ تعدد از وان میں نکاح تو منعقد ہر حال میں ہوجا تا ہے خواوعد ل ہویا نہ ہولیکن عدل ندکر نے کے دفت گناہ ہوگا۔

### نكاح ثاني كس كوكرنا حابية

فر مایا ایک شخص نے جھے ہے عقد تانی کے متعلق مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ تمہارے یاس کتنے مکان ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک ہے ہیں نے کہا تمہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے جاہتے ؟ ہیں نے کہا تمین ہونے جاہدہ انہوں نے کہا تمین کس لئے ؟ میں نے کہا تمین اس لئے ہونا جا ہے کہ و مکان تو دو ہو یوں کے رہنے کے لئے ہوں اور تمیسرا مکان اس لئے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہوجائے تو تاہد تیسر ہے مکان ہیں ان دونوں سے الگ رئیں کیونکہ جب تم ان سے روشو گے تو كبال ربوك و دين كررك كيئه \_ ( فوغات منفحه ١٣١)

### ایک ہی بیوی پراکتفا کر نے اگر چہ نا پہند ہو

بہتر طریقہ یکی ہے کہ تعدد ( کی بیوی ) کوافقتیار نہ کیا جائے ایک بن پر قناعت ک جائے آگر چہنا بہند ہو۔

ف ان كرهت مو هن فعسَىٰ ان تكرهوا شيا يجعل الله فيه خيراً كثيراً (نساء)

''اوراگر وہتم کو نابسند ہوں تو ممکن ہے کہتم آیک شی کو نابسند کرتے ،واور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرکوئی بردی منفعت رکھ دی ہو'۔

## پہلی بیوی کی اولا دند ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا

بعض لوگ محض اتن بات پر که اولا دنیس ہوتی دوسرا نکاح کر لیتے ہیں حالا تکہ دوسرا نکاح کرنا اس زمانہ میں اکثر حالات میں زیادتی ہے کیونکہ شرق قانون سے ہے۔ فان هتم ان لا تعدلوافوا عدۃ کہ اگر متعدد ہیویوں میں عدل نہ ہوسکنے کا اند بیٹہ ہوتو صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔

ادر فاہر ہے کہ آج کل طبیعتوں کی خصوصیات سے عدل ہوئیس سکتا ہم نے تو کسی مولوی کو بھی نہیں و یکھا جو دو ہو ہوں میں پورا پورا عدل کرتا ہو۔ ونیا دارتو کیا کریں ہے۔
لیس ہوتا ہے ہے کہ دومرا نگاح کر کے پہلی کو معلق چھوڑ دیتے ہیں ، جس کی وجہ ہے کہ آج کل طبیعتوں میں انصاف ورحم کا مادہ بہت کم ہے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو اور بیت کم ہے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو اور جی بیا تا کا طبیعتوں میں انصاف ورحم کا مادہ بہت کم ہے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو اس کی جہر جس غرض کے بیٹے دومرا نگاح کی جاتا ہے۔
اس کا کیا جروسہ ہے کہ دومرے نگاح سے دو (اوراد) حاصل ہو ہی جائے گی ممکن ہے کہ اس سے بھی اولا و نہ ہوتو چھر کیا کراو گے۔ بلکہ بیس نے بید کی جاتا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کے اور دہوگی تو خواہ مخوا و اپنی ہوی کے اور دہوگی تو خواہ مخوا و اپنی ہوی کے اور دہوگی تو خواہ مخوا و اپنی ہوی کے اور دہوگی تو خواہ مخوا نہ کہ محتمل اس سے جھا اور دہوگی تو خواہ مخواہ نے کہ محتمل اس سے بھی کردومرا نگاح کیا اور نگاح کے بعد پہلی ہوی کے اور دہوگی تو خواہ مخواہ ایک مصیبت میں گرفتاد کرتا ام جھا نہیں اور جو عدل کی مصیبت میں گرفتاد کرتا ام جھا نہیں اور جو عدل نہ ایک محتمل اس سے جو کہ اس سے تو کو عدل کی مصیبت میں گرفتاد کرتا ام جھا نہیں اور جو عدل نہ

ہوسکا تو پھرد نیاوآ خرت کی مصیبت سر پر رہی۔

لوگ زیادہ تراواند کی تمنا کے لئے امیا کرتے ہیں اوراواند کی تمناس لئے ہوتی ہے کہ مہاتی رہ ہوتی ہے کہ مہاتی رہ ہوتی ہے کہ مہاتی رہ ہوتی رہ ہوتی ہے کہ ایک جمع میں جا کر ذرالوگوں سے یو چھئے تو پر داوا کا نام ہیں معلوم ہوگا جب خوداوالد تن کو پر داوا کا نام ہیں معلوم ہوگا جب نوگا جو اوالد تن کو پر داوا کا نام ہیں معلوم ہوگا تو ہوئی تو النی معلوم ہوگا تو ہتا ہے ہوئی تو النی معلوم ہوگا تو ہتا ہے ہوئی تو ہا ہم چھا کہ ہوئی تو النی ہوئی تو النی ہوئی تو النی مولی تو النی موٹی ہوئی تو النی موٹی ہوئی تو ہا کہ موٹو کہ ہوئی تو تام چھنا کیا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے ، و نیا کی حالت کو دکھی تسلی کر ایا کر ہی کہ جن کے اولا دہو ہوئی سے مصلوم مال شہوت ہیں اورا اگر میں ہوئی نے ہوئی کہ جو خدا کو منظور ہے وہ کی میر سے داسطے خیر ہے نہ معلوم اولاد ہوئی تو کیسی ہوئی اورا اگر میکھی نہ کر سکے تو کم از کم میر تو سمجھے کہ اونا د نہ ہونے میں اورو کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کا منظور ہے وہی میر سے دامنا د نہ ہوئے میں ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کا منظور ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کا منظور کے الیہ کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کیا خطا ہ ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی الیہ ہوئی کیا خطا ہ ہوئی کیا خطا ہ ہوئی کیا خطا ہ ہوئی کیا خطا ہے۔ (حقوق الزوجین صفحہ کیا تھوتی کی کیا تھوتی کی تھوتی کیا تھوت



بإرہواں باپ دوبیو بوں کے حقوق اوراس کے نیاہ کا طريقهاورسوكنول كيساتها حيمابرتاؤ عدل وانصاف يسيمتعلق ضروري مسائل اوردستورالعمل

### دوسرا نكاح كرنے كأحكم

بلاضرورت دوسری زوجہ سے نکاح نہ کرے اگر چدعدل (انصاف) کی امیدہ و کیونکہ اس زیانہ میں دوسرا نکاح کرنے میں اکثر حالات میں زیادتی ہے ادرا گراس خیال سے (دوسرے نکاح کو) ترک کردے گا کہ بھی ہوئی کوئم نہ ہوتو تو اب ہوگا (عالمئیری) ادرا گریدل انصاف کی امید نہ وتب دوسرا نکاح بالکل گناہ ہے۔

فان خفتم ان لاتعدلو ا فواحدة

'' پس اگرتم کواند بیشه موکه عدل نه کرسکو گئے تو مجرایک ہی بیوی پرا کتفاء کرؤ'' (حقوق البیت)

عدل واجب ومستحب کے حدود اور تبرعات میں عدل کا حکم مسئه نمبر ۲ .... نفقہ دینے اور بغرض تالیف دانس ( لینی دلجو تی کے لئے ) رات گزار نے میں ( دونوں بیویوں میں انصاف اور برابری کرنا ) داجب ہے اور ہم بستری میں نہیں ۔

سئلہ نمبرس کیلین اگر ہم بستری ، یوی کناروغیرہ ٹیں برابری کرے تو مستحب ہے گوواجے نہیں۔

مسئد تمبر الدواجب نه جونااس وقت توشفق علیہ ہے جب کدر غبت اور نشاط نہ ہو۔
اس صورت میں معذور موگالیکن اگر رغبت و نشاط ہے گودوسری کی طرف زیادہ ہے اور اس کی طرف کم ہے تو اس صورت میں ایک قول ہیہ ہے کہ اس میں بھی برابری واجب ہے۔ (شای)
مسئلہ تمبر ۵ میں باقی تنم عات و تھا کف ( اینی زائد لیمن وین اور بدیجے و تحقے جوڑے و غیر ہ) جو لازم نہیں ہیں ان میں بھی عدل برابری کرنا واجب ہے منفید کا یمی قول ہے۔
(اصلاح انتا ہے سے خوالے میں ان میں بھی عدل برابری کرنا واجب ہے منفید کا یمی قول ہے۔
(اصلاح انتا ہے سے شاع ہے اجاد میں ا

حنفیہ کے بیبال زوجین (میاں ہول) میں تیرنات (سمی کے ساتھ احسان کرنے میں ) عدل واجب ہے اور دوسرے علماء کے نزویک صرف واجبات (نفقہ واحییہ وغیرہ میں ) عدل دا جب ہے حنفیہ کے یہاں اس میں نگی ہے۔ (حسن العزیز سفیہ ۱۲۸ جلد ۳) ابن بطال ما کی رحمہ اللہ علیہ نے ختا (پورے وثوق ہے) نمیر داجب کہا ہے (لیکن) بن ابطال کا استدلال مخدوش ہے اور طاہری دلائل ہے دجوب بی (معلوم ہوتا) ہے۔ (اصلاح نقلاب سفیہ ۱۳۸ جلد ۳)

سفرمیں لے جانے میں مساوات لا زمنہیں ،قرعدا تدازی کرنا

#### بہترہے

مستند نمبر ۲ مستشب ہاتی (رائٹ گزار نے میں ) برابری کرنے کا تھم حضر میں ہے (بعنی وطن یا اقامت کی حالت میں ) اور سفر میں اختیار ہے جس کو چاہے ساتھ لے جے کیکن شکایت فتم سرنے کے لئے قرعہ ڈال لینا افضل ہے اور حالت قیام کا تھم شل حضر کے تھم کے : وگا۔

سئلے نمبرے ۔۔۔ بیشب ہاٹی (رات گزارنے) کی برایری اس فیص کے لئے ہے جورات میں حالی ہواور جس کی رات ہی ٹو کری ہوجیسے چوکیدار وغیر ہاتو اس کا دن رات کے قلم میں ہے۔( درمخار)

### ہر بیوی کوعلیحدہ مکان دیناواجب ہے

مئلدنمبر ۸ میکان میں جو برابری داہیب ہے اس کا مطلب ہیں ہے کہ ہرایک کو علیحد دگھر دینا چاہیے۔ جہراً دونوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز نہیں البینڈ اگر دونوں رضامند ہوں تو ان کی رضامندی تک جائز ہے۔

مسکنہ نمبرہ ، ... جس شخص پر رات میں عدل کرنا واجب ہے۔ ایک کی شب میں ( رات کی باری میں ) دوسری کوشر کیک کرنا درست نہیں بینی ایک کی شب میں دوسری کے باس نہ جائے۔

مسئلہ نمبروا سے بیتھی درست نہیں کہ ایک کے پاس مغرب بعد جانے اور دوسری کے پاک عشاء کے بعد بلکداس میں بھی برابری ہونا چاہئے ۔ (شامی) مسئله نميراا .... ای طرح ایک شب پس دنوں عبکه تھوڑا تھوڑا رہنا درست نہیں۔(اشعة النمعات)

سئلہ نمبراا..... نیکن ان تین ۹ ۱۰/۱ امتلوں میں اگر (ایک بیوی) کی اجازت و رضامندی ہوتو درست ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۳ ---- اور جس طرح رضامندی سے تھوڑی تھوڑی رات دونوں کے پاس رہنا درست ہے، ای طرح اگر دونوں کی باری کا دورہ ختم کر کے ابیا کرے اور پھر جس طرح جاہیے یاری مقرد کرے رہیمی درست ہے۔ (شامی)

مسئلے نمبر السدون کے آئے جانے میں برابری واجب نہیں بلکہ تھوڑی ویر کے لئے ہوآ نا کافی ہے۔

مئذ نمبردان یا کسی ضرورت ہے صرف ایک ہی جگر (بعنی ایک ہی ہوگ کے یاس) جائے تب بھی درست ہے۔

مئل نمبر ۱۹ .... اس روزجس کی باری نه ہواس ہے دن کو مجت درست نہیں۔ مسئل نمبر ۱۵ .... باری کی مقد ارمقرر کرنا مردوں کی رائے پر ہے لیکن وہ مقد اراتی طویل نہ ہو کہ دمری بیوی کوانتظار سے تکلیف ہوئے گئے مثلاً ایک ایک سمال۔ (شامی) مسئلہ نمبر ۱۸ ..... اگر بیاری کی وجہ ہے ایک ہی گھریٹس زیادہ رہا تو صحت کے بعد اشخ ہی روز دوسری کے گھر رہنا جا ہے ۔ (شامی)

مسئلہ نمبر ۱۹.... ای طرح اگر ایک بیوی تخت بیار ہوگئ ہوتو اس کی ضرورت ہے اس کے گھر رہنے میں مضا کفٹیس۔(عالمگیری) اور ان ایام کی بھی قضاضروری معلوم ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر ۲۰ ایک منکوحہ کو اپنی باری دوسری کو ہید کر وینا درست ہے پھر جب جا ہے واپس لے کئی ہے۔(اصلاح انتظاب مغیدے ۱۲ جلام)

### نان ونفقه کے فقہی مسائل

مسئلہ نمبرا ..... یوی کا روٹی کیڑا مرد کے ذمہ واجب ہے عورت عاہم کنٹی ہی مالدار ہو مگرخرج مرد ہی کے ذمہ اورر ہنے کے لئے گھر دینا بھی مرد کے بی ذمہ ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

مسکہ نمبر ہے۔ جینے زمان تک شوہر کی اجازت سے اپنے مال ہاپ کے گھر دے انتے زمانے کاروٹی کیڑا بھی مردے لے بحق ہے۔

مسئد نمبر" ..... نکاح ہو گیا لیکن رفعتی نہیں ہوئی تب بھی روٹی کیڑا کی دعویدار ہو عمق ہے۔لیکن اگر مرد نے رخصت کرا: حیاما پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی تو روثی کیڑا کی

سی بیں۔ مسئلہ نمبر ہم ۔ بینل منتقعی مصابن وضواور نہانے وھونے کا پائی مرد کے ذیبہ ہے اور سرمہ، متی ، بان تمبا کومرد کے ذمینیں ہے۔ ( بہٹتی زیورص ۲۶۳ حصہ چہارم )

### بیو یوں کے ساتھ شب یا شی کے اہم مسائل

مسئلہ نمبرا... بصحبت کرنے میں برابری کرناواجب ہے،ایک کی شب ہیں دوسری كياس ندو عد (اصلاح انقلاب امت)

-مئا نمبرہ .... یہ برابری شب باشی میں اس شخص کے لئے سے جوشب میں فارخ موہ اور جس کی رات ہی کی نوکری ہو جیسے چوکیدار تواس کا دن مثل شب کے ہے۔ (اصلاح انقلاب است ص ۱۳۶ حصد دوم)

مئله نمبرا .....ایک متکورکوایی باری دومری کوبر کردینا درست ہے۔ بھر جب ما ہے اس کو لے سکتی ہے۔

مسئلہ فمبر ہ .....اور اگر بیاری کے سبب ایک گھر میں زیادہ مقیم رہا تو بعد محبت کے اتنے ہی روز دوسری کے گھر رہنا جاہئے۔

مسئله نمبره..... باری کی مقدار مقرر کرنا مرد کی رائے یر ہے، کیکن وہ مقدار اتنی طویل نه بوکده وسری کوانظارے کلفت بونے گے۔مثنا ایک سال ب

مئلہ نمبر ۲۰۰۰ ون ہے آئے جائے میں برابری واجب نہیں ، بکی تھوڑی ویر کے لئے ہوآ نامجی کانی ہے۔(اصلاح انقلاب امت حصدوم ص ١٩٧٤)

مسئلة برك ... يمسكن (ر بائش گاه) ميں جو برابري واجب بن كامطلب يہ ب كه بهرا يك كوجدا گفر دين جيا بنے \_ جبر أدونو ن كوا يك گھر بيس دكھنا جا تزنبيس البتة اگروونو ل رضامند ہوں توان کے رضامند ہوئے تک جائز ہے۔

مسئلہ نمبر ۸ .... جس مخص پرعدل واجب ہے ایک کی شب میں دوسری کوشر یک کرنا درست نہیں ہے۔

جس کی دو بیویاں ہوں ان کے نباہ کا طریقہ اور ضروری دستور اعمل ،

### شوہرکے لئے دستورالعمل

- (۱).....انک بیوی کاراز دوس کی ہے نہ کیے۔
- (۲) ... وونوں کا کھانا اور دونوں کا رہنا الگ الگ رکھے۔ان کا اجتماع آگ اور بارووے اجتماع سے تمنیس۔
  - (٣) ....ا يك ( يوى ) ي دومرى ( يوى ) كى شكايت بركزن سف
    - (4).....ایک کی تعریف دوسری سے نہ کرے۔
- (۵)....غرض ایک کا تذکرہ نہ دوسری ہے کرے نہ دوسری ہے سنے اگر ایک شرد رع بھی کرے فورا روک دے کہاور کچھ مات کرو۔
- (۲) .... اگرایک دوسرے کی کوئی بات پوجھے برگز نہ بتلائے کیکن تختی نہ کرے زمی ۔ سرکہ و \_ ر\_
- (۷). ... لینے دینے میں مدھبہہ ندہونے دے کدا کیکوزیادہ دیدیا ہو بلکہ اس کو صاف صاف ظاہر کردے ..
- (۸) ۔۔۔ باہر آئے والی عورتوں کو تی ہے روے کہ وہ دوسری کی جگہ کی حکایت یا
   شکایت جان نہ کریں ۔
- (9) ....اور نہ خوشامہ میں ایک کے ساتھ کم محبتی کا وعویٰ دوسرے کے سامنے سے۔
- (۱۰) ....ا اً رموقع موتوایک سے ایس روایت کردے کددوسری تباری تعریف کرتی تھی۔
- (۱۱)....لطف (زی) ہے اس کی مذہبر ہوسکے تو مفید ہے کہ ایک دوسرے کے یاس بدیدوغیرہ بھی بھیجا کریں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

### بہلی بیوی کے <u>لئے</u>ضروری دستورالعمل

(۱) ..... جدیده (نئی بیوی) پرحمد نه کرے۔

(۲)....اس برطعن وشنیع نه کرے۔

۳)، ...، بەتگلف ئى بيوى كے ساتھە نوش اخلاقى كابر تاؤ كرے تا كەاس كے دل يىر محت نەبھۇنۇغدادەت بھى نەبھو

(۳) .... شوہر ہے کوئی ایس بے تکلف گفتگونہ کرے کہ شوہر کواس جدیدہ ( نئی ) کے سامنے اس کا ہونا اس لئے نا گوار ہو کہ اس کو بیا حتمال ہو کہ جدیدہ بجسی ایسی ہے تمیزی ( بےادلی ) نہ تکھے۔

(۵)..... شوہرسے ٹی کا کوئی حیب بیان تہ کرے کہ کوئی مخص اپنے محبوب کی عیب گوئی خصوصاً رقیب کی زبان ہے بیندنبیں کرتا (اس میں خود پہلی بیوی ہی کا نفصان ہے )۔

(۱)..... جدیدہ (ننی بیوی) ہے ایسا برناؤ رکھے کہ اس کی زبان اس قدیمہ (مہلی) کے سرمنے بمیشہ بندر ہے۔

(۷)..... شوہر کی اطاعت وخدمت وادب میں پہلے ہے اور زیاد تی کردے تا کہ اس کے دل ہے ندائر جائے۔

(۸)۔۔۔۔۔اگر شوہرے ادائے حقوق میں پجیری ہوجائے تو جو کی صد تکلیف تک تہ پنچواس کوزبان پر نہ لائے اورا گر حد تکلیف تک ہوتو جس وقت مزائ خوش و کیصاوب ہے مِض کردے ۔۔

(9) ... جدیدہ کے رشتہ داروں سے خوش اخلاقی ویدارات اور حسن سلوک کا برتاؤ رکھے کہ جدیدہ کے دل میں جگہ ہو۔

(۱۰)....بھی کھارا پناون (شوہرکے پاس رہنے کی یاری) جدیدہ کو دیدیا کرے۔ تا کیشوہر کے دل بیں فقدر ہو ھے۔

نئ بیوی کے <u>لئے</u>ضروری دستورالعمل

(۱)...... قدیمہ (بہلی بیوی) کے ساتھ ایسا برتاؤ کر ہے جیسے اپنے بروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ (۲) .. بھو ہر پرزیادہ نازند کرے اس کمان ہے کہ بی زیادہ محبوب ہوں (بلکد)

خوب سمجے کہ قدیمہ ( نہلی ) ہے جو تعلقات رفاقت ہیں جو کہ دل میں جاگزیں ہو بچکے ہیں بفسانی جوش اس کامقا بذہبیں کرسکتا۔

- (۳) شوہرے قود مینجدہ رہے ہے۔
- (٣) . اگر شوہر ملیحد در کھنے لگے تب بھی بھی قدیمہ (پہلی) سے ملنے جالے

کرے اور قدیمہ کووعوت کے سئے تبھی جہتی بلایا کرے۔

- (۵) ... غوبركو تجمالي رب كرقد بمدے بيد بروائي مذكرے ر
- (۱) اگرفندیر کیچنی باطعن وغیر و کرے تو اس کوایک درجه میں معذور سمجھ کر

معاقب کردے اور ٹوہرے ہر کڑ شکایت نہ کرے۔

- (4) لَدِيمه كَارِشة دارون كَي خوب خدمت كريه.
- (۸) ... . قدیمہ کی اولا و ہے ہاتھ ہوس ایسا معاملہ *دیکھ کہ قدیمہ کے و*ل میں اس کی بحث اور بموجائے ۔
- (۹) ، جغروری اموریش لندیمه سے مشوره کرتی رسبے کداس کے ول بیس قدر بھی ہواوراس کوتیج بہ بھی زیادہ ہے۔

(۱۰) ۔ ساگراپٹے میکہ جا ہے توقد پر سے خط و کتابت بھی رکھے۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۹۹۳ ۹۹۶)

### دوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال سایک میری چی جان ہے جو کہ بہت فریب ہے اور اس کا جو شوہر تھا اس نے دوسری شادی کر لی ہے اوہ شوہرا پی پہلی بیوی کینی میری چی کو پچھ بھی نیس دیتا۔ میری عرض میدہے کہ میطریف سینے ہے بائندہ ہے؟

جواب ، "آپ کے چھا کو حقوق کا داکرنا فرش ہے۔ جس شخص کی دو بیویاں ہوں ماس کے ذمہ دونوں کے درمیان عمر ل کرنا ٹازم ہے۔ ( آپ کے مسائل اوران کاعل ص:۱۸۳)۔

#### دو بیو یوں کے درمیان برابری کا کیا طریقہ ہے

سوال .... کوئی فخض جس کی دو ہویاں ہوں ، دو دونوں کے اخراجات ہی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو دونوں کو دونوں کے درابری الازی ہے؟

کیا دونوں کو دفت بھی برابر دینا خروری ہے اور سروسیا دت بی بھی برابری الازی ہے؟

جواب .... جس فخض کی دو ہویاں ہوں اس پر تین چیزوں بی دونوں کو برابر دکھنا داجب ہے، ایک بید کہ دونوں کو برابر کا خربج دے۔ اگر ایک کو کم اور ایک کوزیاد و دیتا ہے قد خیانت کا مرتکب ہوگا۔ دوسرے بید کہ شب باخی بیس برابری کرے۔ یعنی آگر ایک رات ایک کے باس دہنا ہے تو دوسری دات دوسری کے پاس رہ دالبت بیرجا کرتے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھ لے۔ بہر حال جتنی را تیں ایک کے پاس رہا، آتی ہی دوسرے کے پاس دہنا خروں کا ترازوکی دودوں کی راخی اور معالمات ہیں بھی دونوں کا ترازوکی کو لی برابر رکھے۔ ایک سے اچھا اور دوسری سے برابر تاؤ کیا تو سرکاری بحرم ہوگا اور حدیث بی فرمایا گیا ہے کہ:

عن ابي هويرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اذا كانت عندالوجل امرائان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مساقط" راه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي (مشكوة ص ٢٤٩)

'' جوشو ہر دو بیو بوں کے درمیان برابر کی نہ کرے وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں بارگاہ النی میں بیش ہوگا کہ اس کا ایک بہلوختگ اورمفلوج ہوگا''۔ اورشو ہرا گرسفر پر جائے تو کسی ایک کوساتھ لے جاسکتا ہے ۔گر دونوں کے درمیان قرعہ ڈال لیز بہتر ہے۔ جس کا قرع نگل جائے اس کوساتھ لے جائے۔ ( آپ کے سیائل اوران کاحل ص:۱۸۳)۔

ایک بیوی اگراپنے حق سے دستم روار ہوجائے تو ہرا ہری لا زم بیل سوال مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ بویاں رکھنے ہیں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرض ہے۔ لہٰذا ایک شخص پہلی یوی کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بچھنے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکتا اس لئے پہلی یوی کو طلاق و بنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر پہلی بیوی برابری کے حقوق سے دستم وار ہوکر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا پھر بھی مرد پر دونوں نویوں کے ساتھ کیساں سلوک کرنا فرض ہے ا

جواب ..... جب بیول نے اپنا حق معاف کردیا تو برابری بھی واجب شد ہی۔ اس کے ہا وجود جہاں تک ممکن بوعدل وانصاف کی رعایت دکھے۔ آپ کے سرائل اوران کا حل ص ۱۸۳۰)

### بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں

سوال آن کل ہمارے موخرے بیں شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا بڑارواج ہے۔ ایک نو جوان شادی سے پہلے جنسی تعلقات (ہم جنس یا عورت کے ساتھ) قائم کرتا ہے اور وونو جوان ان جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اس طرح وہ شادی کے بعدا بنی بیوی کو وہ کچھٹیں دے سکتا جو بچھا ہے دینے کاحق ہے۔ کیا جیا شخص شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ بات جائز ہے یانہیں؟ تغصیل سے تا کئیں۔

جواب ... جو تخص ہوی کے حقق ادائین کرسکتان کے لئے خواہ تخواہ تخواہ و ایک عورت کو قید میں رکھنا جائز نہیں ۔ بلکہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس عفیفہ کو طلاق رہے کرفارغ کردے اوراگر دہ طلاق نہ دی تو خاندان اور محلے کے شرفاء ہے کہا جائے کہ وہ طاباق دلوا کیں ۔ اگر وہ اس پہلی نہ بائے تو لڑکی عدالت میں استفائد کرسکتی ہے۔ عدائت شوہر کو ایک سائل کی عابات کے لئے مہلت دے اگر وہ اس عرصہ میں بیری کے کائن ہوجائے تو تھیک ہے درنہ عدالت اس کو طلاق دینے پرمجود کرے۔ اگر وہ عدالت کے کہنے پر بھی طلاق نددے تو عدالت ازخود فتح لکاح کا فیصلہ کردے۔ (آپ کے مسائل اوران کاعل صفحہ ۱۸۳۲ ۱۸۳۴)

## تحكيم الامت مجد دملت حضرت مولا نااشرف على تفانوي

## رحمة الندعليدكي دوبيويان اورة پ كامعمول

حضرت اقد س مولانا تھا توئی رحمۃ الفد علیہ کی دو ہیو یاں تھیں۔ ان کی خانقاہ بیل در یکھا کہ تر از الکی ہوئی تھی جب کوئی چیز آئی تو اس کو آدھی آدھی کر کے دونوں گھر ہیں بجوا دیتے۔ ایک ایک ہفتہ ہر ایک کے قیام فرمائے اور ان کے بیماں کھانا چینا ہوتا، دونوں کے مکان علیندہ علیحدہ تھے فرمایا کرنے کہ ہیں اپنی آ مدنی تین حصے کر لیتا ہوں ایک حصہ ایک گھر جس اور ایک حصہ دوسرے گھر جس اور ایک حصہ جس خود اپنے لئے رکھ لیتا ہوں۔ ایک گھر جس اور ایک حصہ جس خود اپنے لئے رکھ لیتا ہوں۔ مؤتی ذرائع سے معلوم ہوا کہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حصہ کو بیواؤں اور طالب علموں جس تقسیم فرماتے تھے اور باجوود اس قدر مساوات اور برابری کے قرمایا کرتے تھے کہ بھائی جبرا فراتی مشورہ اپنے دوستوں کو بجی ہے کہ دو بیویاں نہ کرتی کی بیار ہواور کرتے تھے کہ بھائی جبرا فراتی مشورہ اپنے دوستوں کو بجی ہے کہ دو بیویاں نہ کرتی جا بیک ہیں اور جبین کی زندگی ایک بی بیوی ہوری ہوری کو رکھ ہے کہ دو بیویاں نہ کرتی اس کے بال بچہ پیدانہ ہوتو بشر طبیکہ ساوات بوری ہوری کر سکے تو اس صورت بھی دوسری

### مانوس کرنے کیلئے نئی بیوی کے ساتھ رعایت

دوسری شادی کرے، تو دیکھا جائے گا کہٹی ہوی جوآئی ہے، یہ کنواری ہے یا بیانی ،اگر کنواری (یا کرہ ہوگی تو اس کے باس سات دن قیام کرے گا، پھر مساوات کی باری چلے گا اورا گر دوسری ہوی بیانی بیاہ کرلایا ہے تو اس کے بیباں تمن دن قیام کرے گا۔ پھراس کے بعد باری مقرری جائے گی۔ یعنی ٹی دلین جوآئے گا اس کے لئے بیش کا رکھا گیا ہے کہ ہا کرہ ہوتو اس کوسات دن دیئے جا کیں کردہ شوہر سے مانوی ہو، تیہ ہوتو تین دن ، بیدن حساب میں وضع نہ ہوں گے۔

اذا تسزوج السوجيل السكب عبلى النيب اقام عندها سبعا ثم فسم واذا تزوج النيب اقام عندها ثلاثاً ثم قسم متفق عليه (مشكوة باب القسم) مرد جب ثيب كم بعد كواري بيشادي كرية واس كي إس سات ون قيام كري بحرتشيم كرياور ثيب جب شادي كرية واس كي پاس تين ون قيام كري بحرباري مقرد كري و

#### دونكاحول كالطف

ایک مواوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں دونکا حوں میں بڑا لطف ہے ، مر وہ لطف اید ہے جی جنت تو ہے مر بھی میں بل سراع بھی ہے۔ جو طے کرنا ہوگا جب میں نے یہ عقد خالی کیا تو بردے گھر میں سے کہے گئیں کہم نے مردوں کے لئے دوسرا تکاح کرنے کا داستہ کول ویا ہے میں نے کہا کھولائمیں بند کردیا اب جو کوئی و کھے گا نام بھی ندلے گا بلکہ یہ کہ گاوالا تقویا باھلہ الشبحوۃ و کھے کیاں پرییز از و کھڑی ہے گا مہمی ندلے گا بلکہ یہ کہ گاوالا تقویا باھلہ الشبحوۃ و کھے کیاں پرییز از و کھڑی ہے ، جس سے چیزیں برایر تقیم کی جاتی جی اس کا نام میں نے میزان عدل رکھ ہے۔ ہم اس ہمی ہما کہ تا پات کے ہر مصیبت مناص اہتمام کرتا ہوں گریں نے ایک دوییہ تک کا تفادت معاف کرار کھا ہے کہ ہر مصیبت ہم کھر بھی مساوات کا اہتمام کرتا ہوں گریہ تکلیف سب خیالی ہے باتی جب آ دی ہے کہ کی کا میابات کا ارادہ کرتا ہے بھولوں سے بلکارہ کرگز رتا ہے۔

(الإضافات اليوميه ج: ٢٩٠) ١١٥،١١٥) (حضرت تعانو كارخمة الله عليه) به

عور توں کے درمیان باری میں آپ عظیم کی وُعامبارک یہ: ... جضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے درمیان باری کے ساتھ جاتے تھاور اللہ سے یوں دعا کرتے تھے۔

اللهم هذا فعلى فيما الملك فلاتلمني فيماتملك والااملك السالله يرافعل بهاس جيز من جس كاش ما لك مول يس آب مجه المست نے فرمائیں اس چیز ہمی جس کے آپ مالک ہیں اور میں مالک تبیس ہول۔

اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کاارادہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے درمیان خرچہ اور رات بسر کرنے کی ہاری کو تقسیم فر ہاتے ہیں لیکن محبت میں برابری آپ کے بس کی ہائے نہیں ادر واقعی آپ اس کے ہالک بھی نہ تھے (ابوداؤ دیتر ندی منسائی ،این ماجہ ،ابن حہان)

جنگ مصرت این میرین مشہور تا بعی اورخوابول کے معبر ہیں پی قرماتے ہیں بیں نے حصرت عبیدہ رضی القدعنہ سے اللّٰہ کے اس فر مان کے متعلق سوال کیا جس کا ترجمہ ہے۔

ادرتم طافت نہیں رکھتے کہا پی عورتوں کے درمیان عدل کرسکواگر چہتم حریص بھی ہولیس بالکل ہی بوری طرح کی طرح نہ جنگ جاؤ پھر اس کو جھوڑ وولئکی ہوئی چیز کی طرح ۔ (سور ونساء ۱۲۹ آیت)۔

توحضرت عبيده نفرمايا محبت اور بمبستري

اور حضرت این عباس نے فرمایا مطلب ہے شہوت میں کوئی برابری نہیں کرسکتا خواہ وہ برابری کا حریص بھی ہو( روضہ انگیین میں اے ا

#### سب بیو بول کے حقوق برابر برابر

اللہ اللہ علیہ وسلم ایک اللہ عند سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی اللہ علیہ وسلم ایک بی درات میں اللہ علیہ وسلم ایک بی درات میں بی نوجو یاں تھیں ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دن ورات کی ایک محری میں اپنی سب بی وایاں تھیں ) بیوایاں تھیں ) بیوایاں تھیں ) بیوایاں تھیں )

حفزت قنادہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت انس رضی اللہ عند (خادم رسول منطقہ ) سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ عب وسلم اس کی طاقت رکھتے بتھے فرمایا ہم گفتگو کرتے تھے کہ آپ کوشمی مردوں کی طاقت ہے ( بخاری شریف )

#### سوکنوں کےساتھ برتاؤ

عورت کے لئے دنیا کی سب سے بڑی تن چیز ایک موکن کا وجود ہے، دھنرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کی ایک ہے لئے کرآ ٹھوآ ٹھے موئنوں تک ایک ساتھو رہی ہیں ، تاہم شرف صحبت کے برتو سے بیآ کئے ہرتسم کے زنگ وغمار سے پاک تھے۔

حسرت غدیج رسی الله عنبائے بعد آپ نے کئی اسب سے مختلف اوقات میں دی نکاح کے وال میں الله عنبائے بعد آپ نے کئی اسب سے مختلف اوقات میں دی نکاح کے وال میں سے ام انمو منین حضرت زید نب رضی الله عنبه وسلم کی وقات منک زند و تحص و بیان میں نہونے کا آپ سے متاز ہو کمی وال سے منک زند و تحص و بیان مسلم الله عند و کس سال کے کتنی سوئنوں سے سابقہ رہا۔

نكان كاسال • ا پنوي الحضرت مود وبات زمعه ٣٠جري خنترت هفصه بنت ممرفاروق سم بجري ۳\_ حضرت امسلمه سم ۔ حضرت جو ہر یہ بی مصطلق کی رئیس زادی ۵جري ۵جري ۵۔ محضرت زینب بنت جحش قریشیہ ۲جري احتترت ام حبسه بشت الماسفيان \_4 **ئ**جرى ے۔ حضرت میموند

۱۸ مطرت صفیہ رضی المذعنیم وعنین فیم کی رئیس زادگ سے جمری مطرت فدیج حضرت مائند کے داند میں گوزندہ نیکس لیکن آنخصرت سلی اللہ عید وسلم کے قلب مبارک میں ان کی یاد جمیشہ زندہ رہی آپ آکٹر مفرت مائشہ سندان کا ذکر خیر کیا کرتے وہ خود بیان کرتی جی کہ 'جس قدر خدیجہ ہم جھے کورشک آتا تھا کی دوسری زوگ پرنیس آتا تھا اور یہ اس لئے کہ آپ ان کو بہت یا دکیا کرتے تنصف اور سال میں ایک مرتبہ دن کی طرف سے قربانی کرتے تنصاور ان کی تمام تبیلیوں کو تحفہ تیسج تنصر ایکن بایں جمہ ان کی فضیات اورشرف سے حضرت مائٹہ کو انکار نہ تھا، فرماتی تھیں کے عدا نے اسے رسول کی معرفت ان کو ایک بے غم ورخ بہشت کی بشارت دی تھی (تصیح بخاری فضائل خدیجہ)، حضرت خدیجہ کے وہ تمام تر کارنامے جو آ غاز اسلام سے متعلق ہیں، یعنی آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کوتسلی و بنا،مصائب میں ستقل رہنا ادر مشکلات میں آ پ کی دلد بی کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بی کے ذریعہ سے مروی ہیں۔

حضرت عائشة اور حضرت موده گوآ کے بیچھے ایک ساتھ لکان میں آ کمی تاہم جونکہ حضرت عائشة تقریباً لکان کے بعد سازھے تین برس تک میکہ ہی ہیں دہیں ،اس بنا پراس عرصہ میں کمانا حضرت موده گویا آ مخضرت سلی الله علیہ دہلم کی تنہا ہوئی تھیں ، کاہجر ئی ہیں جب حضرت عائشہ دخصت ہوگر آ کمیں تو حضرت موده سوگن موجود تھیں ،ان حالات میں عموماً ایک دوسر کواہنے تن میں فلل اعراز تصور کرسکتی تھی ،لیکن تمانی اس قیاس طبعی کے عموماً ہیں ، تمام واقعات با بھی اتحاد دور موانست کے موید ہیں ، اکثر خاتی مضوروں میں وہ حضرت عائشہ کی رفیق تھیں ، (صحیح بخاری باب البدایا وباب التحریم) دوجار برک کے بعد جب وہ بوڑھی ہوگئی توان کوخیال ہوا کہ کہ شاید آ مخضرت سلی الله علیہ وہ باری دحضرت عائشہ کی دو تی موجوبا کمیں ،اس بنا پرانہوں نے ابتی باری حضرت عائشہ کی دو تی بادی سے خروم ہوجا کمیں ،اس بنا پرانہوں نے ابتی باری حضرت عائشہ کی دو تی دو اور موجوبا کمیں ،اس بنا پرانہوں نے ابتی باری حضرت عائشہ می والد عنہ کو دیدی اور انہوں نے خوش سے تبول کرلی۔

حضرت مودہ رضی اللہ عنہ کی وہ بے صدمعتر ف تھیں ،فر ماتی تھیں کہ'' سودہ کے علاوہ کسی عورت کود کیچے کر جھے پیے خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میر می روح ہوگی ،گوان کے مزاح میں تھوڑی تیز کی ضرورتھی ۔ ( سمج بخاری ،سلم کما ب الفاح، وجواز ہدنو بہتالعزتہا )

حضرت هفسه ۳ جمری میں از دان میں داخل ہوئیں، اس بنا پر تقریباً ۸ برس مفرت هفسه ۳ جمری میں از دان میں داخل ہوئیں، اس بنا پر تقریباً ۸ برس مفرت عائشہ ضی اللہ عنہا کے ساتھ در ہیں، ان دونوں میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یارہ جگرتھی، تو دوسری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قرق العین، دونوں میں نہایت لطف و محبت تھی، تمام امور خاتی میں دونوں کی ایک رائے ہوتی اور برابر کی شریک رہتی تھیں، وگر از دان کے مقابلہ میں یدونوں ایک دوسرے کی حالی تھیں ۔ ( بخاری یاب البدایا ویاب الحتر یم دیاب اللہ اور ندی مناقب صفیہ رضی اللہ عنہا ون ان کیاب الغیر ق) تا ہم عشق و محبت کی شریعت دوسری ہے۔ ع

www.besturdubooks.wordpress.com

ایک وفعہ سفر میں دونوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کا بتھیں، رات کو جب قافلہ چان ، آپ معفرت هفعہ جب قافلہ چان ، آپ حضرت عائشہ کی ممل میں آ کر تشریف فر ہا ہوئے ، حضرت هفعہ نے کہا آؤ سواری کا اوزٹ بدل لیس ، حضرت عائشہ رضی اللہ عند نے ابثارے اس کو قبول کر لیا، رات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف ندلائے تو فطرت بشری کے مطابق ان کو تخت تکلیف ہوئی۔ (معج بخاری الفرید بین النساء فی السفر)

( سيح بخارى وسلم فعنل عد تَشْرَبْنَى اللَّهُ عَسْباً .

ر تا ہماری ہے، کی مشد و الد تساب حضرت جو پر بیداور حضرت جو پر بیداور حضرت جو پر بیداور حضرت عائد میں اللہ عنہا میں ہمی کوئی اختلاف فہ کو رنیس ہے، البتہ وہ ان کے حسن و جمال کو دکھیر کر پہلے گھر اوقتی تھیں کہ ان کے مقابلہ میں ان کا رہے کم شہو جائے لیکن آخر ان کا خیال غلط کا بت ہوا کہ ان کی قدر و منزلت کے اسباب بی پچھ اور تھے، اس کا تعنق طاہر ک حسن ہے کچھ نہ تھا۔ (ابن سعد زجر جو پریش اللہ عنہا) حضرت ذیر ہو یہ بیشن بخودوا واور مزاج حضرت نہ بنت بحق آ تخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کی چھو بھی زاد بمن تھیں بخودوا واور مزاج کی تیز تھیں، چنا نچوائی لئے ان کو پہلے شوہرے مفاددت کرنی بڑی، اس کے علاوہ وہ ورشت

میں سب بیو بول سے زیادہ آپ ہے قریب تھیں اس بنا پر دہ اپنے کواوروں سے زیادہ www.bestordabooks.wordoress.com عزت کا مستحق مجھتی تھیں ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتما م ہیو ہوں میں بہی میرا ، قابلہ کیا کر آن شمیں ، احض ہیو بول نے «عفرت ام سلمہ کی فاموٹی کے بعدان کوآ سخفرت سلم اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بمیعیاں آنہوں نے بڑی دیری سے آ کر تقریبا کی دعفرت عائشہ چپ جاپ ان کی باتیں عتی اور تفعیدان ہے آپ کی طرف دیمیتی مہائی تھیں ۔ حضرت نہان بعب خاصوش ہو کمی تو آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی با کر بیا تعرف ہوئیں ، اور الیم مسکت اور مدلل سمائلو کی کہ حضرت نہ نہ ( منی اللہ عن ) نا جواب ہوگر رہ سمنی ، آ شخصرت سلی الفد عدید دسلم نے مستمرا کرفر ہوا '' یوال نہ ہو ، آ شرا ہو کہ کی این اللہ عند )

رمضان کے آخری عشرہ میں آخضرت علی اللہ عید وسلم جب ایتکاف کرتے، حضرت عافقہ رضی اللہ عند وسلم جب ایتکاف میں حضرت عافقہ رضی اللہ عنها بھی مسجد کے جن میں خید کھڑا کر کے استے دن اعتکاف میں جسر کرتیں، ہرردز صنح کو بھر درت آپ وہاں آجایا کرتے، ایک سال جب ریموقع آپ اورانہوں نے حسب دستور آئنضرت سلی اللہ عید وسلم سے اجازت لے کر خیر کھڑا کیا ہو حضرت حضرت حضد نے بھی اجازت جو ہی، حضرت زینب رضی اللہ عنجہ نے منا تو انہوں نے بھی این خیمہ برابر میں لگاہ، عبح اٹھ کرآپ نے دیکھ کہ مبجد کے حمن میں متعدد تھے کھڑے ہیں، دریا وقت سے معلوم ہواتو فر مایا کیا انہوں نے پیشلوش اور آبک میں سے کیا ہے۔ یہ کہ کرتمام خیمے اکھڑ واد ہے اوران سرال اعتکاف کا مبینہ بدل ویا۔

( منتج بخاري وساطاعة كاف ) ا

ایک دفعہ شب کو معترت زینب معترت عائش کے گھر آگیں ،اس زیانہ میں گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے،ای اثنا میں آب تشریف لائے تو سید ہے۔ایک طرف کو ہڑھے معترت عائش نے کہا کہ وہ زینب ٹیں ، ان کواس برغصہ آگیا اور کچھ بول گئیں ، معترت مائش نے بھی برابر کا جواب دیا ، باہر مجد نہوی میں «منرت ابو بکر تھے۔انہوں نے بیآ وازیں سئیں ہتو آ مخصرت منی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ، آپ باہر تشریف لے آئیمی ، معترت مائٹ باپ کی ناراضی و کی ترسیم سکیں ، نی زے بعد مصرت ابو بکر (رضی اللہ عنہم) سے گھر

(ميني مسلم وب القسم بين الزوعات) (مين ان چند واقعات سے بیاتیاں نہ کرنا چاہئے کہ بہم ان کے دل صاف نہ تھے ،
جہاں چند آ دمی ایک جگدر ہے ہیں ،ان بیس نہیں ہی موافقات اور کیل ملاب ہوناممکن ہے
کہ بھی جمعی حقیقت میں یا غلط جہی سے وقتی اور نور کی رجمش نہ پیدا ہو ، حاص کر جہاں
عور تول کا جمع ہو ، اور وہ بھی سوکنوں کا ، وہاں جمائف واقعات پر بھی بھی نا گوار کی کا پیدا
ہونا ،عورت کی جنسی قبطرت ہے ،فیض صحبت نسان کواحلی ترین انسان بنا دیتا ہے ،لیکن اس
کو قبطرت کو نیس بدلتا ،عورت کی جمعی خواہش یہ ہے کہ اس کی محبت ہیں کوئی دوسر اشر کیک
نہ ہو یہاں یہی چیز مفقو وہنی کہ ایک ہی خی سب پر دانہ تھیں ، تہ ہم محبت کا ایک ہی
چراغ سب کے سینوں جی جل رہا تھا ، پھر بھی انقائی اور فوری جذبات کو جھوڑ کر تمام
سوکنوں میں لطف و مدارات کی بہتر ہے بہتر مثالی قائم تھی ۔

بی حضرت زینب جب طقد از دان میں داخل ہوئیں، تو حضرت عائشہ نے آپ کو مہارک باودی (صحیح بخاری تفہر آیا تا لا تدخلوا ہوت النبی)، اُوحر کا حال سنینے یہ یہ کے بعض منافقوں نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا ہے تو بہن کی محبتہ بہت بعض منافقوں نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا ہے تو بہن کی محبتہ بہت بخش (حضرت زینب کی بہن) بھی اس سازش میں مبتلا ہوگئیں، لیکن حضرت زینب کا قدم حق اورصواب کے رائے ہے ذرا بھی نہیں بٹا، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ہے حضرت عائشہ وضی اللہ عنہ کی نسبت دریا فت فر مایا تو انہوں نے صاف کہا:

ماعلمت فيها الاخيرأ

خونی کے سواان میں اور پچھ میں نے نہیں جاتا۔

آر وہ جاہتیں تو ایک ہی فقرہ میں اپنے حریف کو تکست دے کی تھیں ہلیان شرف صحبت نے ان کمزور بول سے ان کو ہالاتر بنادیا تھا۔ مفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اس احسان اور خوبی کو یاو ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ دکھتی تھیں۔ ( صحبح بخاری قصہ اگل ) ایک دفعہ حفرت نہ نہ نہ نہ نہ نہ کا دکھتے ہوں ۔ ( صحبح بخاری قصہ اگل ) ایک دفعہ حفرت نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ ان سے کلام نہ کیا ، آخر وہ حضرت عاکشہ کے پاک ان سے کلام نہ کیا ، آخر وہ حضرت عاکشہ کے پاک آئی میں ہوئے اور وہ مینے تک ان سے کلام نہ کیا ، آخر وہ حضرت عاکشہ کے پاک آئیس ، کہتم بچ میں ہوئے مورد مواف کراوہ اب وہی موقع حضرت عاکشہ ( رضی اللہ عنہ ) کہمی حاص تھا ، لیکن انہوں نے عاص اس غرض سے اہتمام کے ساتھ بناؤ سنگاد کیا ۔ آپ کو تھی حاص تھا ، لیکن انہوں نے عاص اس غرض سے اہتمام کے ساتھ بناؤ سنگاد کیا ۔ آپ آ کے تو اس سنجھ سے گفتاد کی کہما ملہ دفت و گذشت ہوگیا۔ ( مندائن ضبل جلدام ۹۵)

مرنے کے بعد کسی کی خوبیوں کا اظہار مرنے والے کی اخلاقی زندگی کو حیات ج دودانی بخشاہے، مفرت عائشہ نے اینے حریف پر ہیآ ب حیات بھی بر مہایا، بیان کرتی میں کہ 'آ ب نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اپنی ہو یوں کو خطاب کیا کے قرمایا ، کرتم میں ے سب سے بہلے مجھ سے وہ آ کر ہے گی ،جس کا ہاتھ سب سے زیاد ولہا ہوگا۔حضرت ما نَشَهُ بَتِي مِن كَدَارَ كَ لِنَاحَ بَمَ لُوَّ السِّينَةِ السِّينَةِ بِاللَّهِ مَا يَا كُرِيِّ يتَضِو ليكن سب ہے پہلے جب زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبو کی ہے آ ہے کا مقصود فیاضی اور سخاوت تھی ، وہ اپنے ہاتھ ہے کام کرتی تھیں ، اور اس طریقہ سے جوآ یدنی ہوتی تقی وہ خیرات کیا کر تی تھیں، ( عربی میں مجاز اَفیاضی کوطویل بدے تعبیر کرتے ہیں ) ۔ اد برگز ریکا ب که حضرت زینب اور حضرت عائشه می ایک معامله کے متعلق نا گوار حد تک ٌنفتگو پینچ گئی تھی ،حضرت عا کشهای و بقعه کو د ہراتی ہیں انیکن حسن میت اور یاک وعنی دیکھوکہ ماتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کرتی جاتی ہیں ، مہتی ہیں کہ ' اس کے بعد زینب بنت جحش (رضی الله عند) آئیں تمام ہو یوں میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساہنے لقدر دمنزلت میں انہی کومیری برابری کا وعویٰ تھا، میں نے کوئی عورت زیرنپ سے زیادہ د بیندار، زیاده پر بییز گار، زیاده راست گفتار، زیاده فیاض، تخی مخیر اورالله تعالی کی تقر ب جوئی میں زیادہ مرگرم نہیں دیکھی فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی '۔ (صحیحمسلم باب فضل عائشہ دنسائی باب حب النساء)

حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حضرت عائشہ کا کوئی موافق یا مخالف واقعہ احادیث میں مذکور نہیں ، اساء اگر جال کی کتابوں میں ہے کہ مرض الموت میں حضرت ام حبیبہ نے حضرت عائشہ کو بلوا بہتجا، وہ آئیں تو حضرت ام حبیبہ نے کہا، سوکنوں میں بجی نہ پہتے مجھی جوبی جا تا ہے ، اگر پچھ ہوا ہو آؤ خدا آئم دونوں کو معاف کرئے 'حضرت عائشہ نے کہا'' خدا سب کومعاف اور اس سے تم کو بری کرئے '۔حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ عنہ ) نے کہا، تم نے جھے اس وقت مسر ورکیا، خدا تم کوبھی خوش رکھے۔ (این معد جز النہ ا، جس اے) حضرت میمونہ کی نسبت بھی احادیث میں بچھ نہ کورنیس ، رجال کی کہ بوں میں ہے حضرت میمونہ کی نسبیت بھی احادیث میں بچھ نہ کورنیس ، رجال کی کہ بوں میں ہے

كدجب انہوں نے وقات یا كی تو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنبانے فرمایا' 'وہ ہم میں سب

ے زیادہ یر بیر گارتھیں'۔ (تہذیب البندیب این تجرجلد ۲۵۳م)

حضرت صفیہ کو کھانا پکانے میں خاص لیقہ تھا، خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کھانا پکانے والا کی کوئیس و یکھا، ایک دان دونوں نے آپ کے لئے کھانا پکایا، حضرت صغیہ کا کھانا جلد تیار ہو گیا، آئے خصرت صلی القد علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جرے میں تھے، انہوں نے دہیں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا مجمود یا۔ حضرت عائشہ حضرت میں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا مجمود یا۔ حضرت عائشہ حضرت کی بریادی کو کھی محمود کا میں اور ایک ایسا ہاتھ مارا کہ لونڈی کے ہاتھ سے بیالہ چھوٹ کر کریز اور کھڑ ہے کہ جو گیاں

آب خاموتی کے ساتھ بیالہ کے نکڑوں کو چننے نگے اور خادمہ سے فرمایا کہ 'متمہاری مال کو فصد آ گیا' چند کھوں کے بعد حضرت یہ کشکوا ہے فعل برخو وندا مت ہوئی ہوش کی ' یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! اس جرم کا کیا کفارہ ہوسکتا ہے' آپ نے فرمایا! ایسا ہی بیالہ اور ایسا ہی کھا نا چنا نجہ نیا بیالہ اور ایس کو وائی کیا گیا''۔ (یہ دافعہ با خشاہ ف الفاظ حدیث کی شمام تقابوں میں ندکور ہے اور اس سے فقہ کا آئیک برااصول متعبدہ کیا گیا ہے کہ تاوان کس طرح اور اور وائی مقابلہ میاب الغیر نا اسلم وابوداؤ و میں حضرت الس طرح اور ایس مندایان حنمل مابوداؤ واور کی روایت میں امبات ولمونین کے نام ندکور نیس ٹیں اسلی مندایان حنمل مابوداؤ واور کی روایت میں امبات ولمونین کے نام ندکور نیس ٹیں اسلی مندایان حنمل مابوداؤ واور

نسائی میں خود حضرت عائشہ دخی اللہ عنہا ہے روایت ہے، جس میں ناموں کی تصریح ہے، ابوداؤد کت ب البوع، نسائی کتاب عشرة النساء، باب الخیرة ومند جلد ۲) قصد کی بوری تصویر تمام روایتوں و کیجا کرنے ہے معلوم ہوئی ہے، نسائی کی ایک روایت میں اور نیز بھم طبر انی (حدیث حی بن اسحاق ص ۱۱۸) میں دوسری بیوی کانام ام سلمہ ندکور ہے۔)

حضرت صفیہ فررا بست قد تھیں، ایک دن حضرت ما کشہ نے کہا''یارسول اللہ اس کے سمندر این جی کہا ''یارسول اللہ اس کے سمندر کے بان جس بھی ملاؤ تو ملاسکتی ہو' عرض کی بارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں نے تو ایک جس کے بان جس بھی ملاؤ تو ملاسکتی ہو' عرض کی بارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں نے تو ایک خص کی صورت حال بیان کی، ارشاد ہوا کہ''اگر جھے کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی میں کی تسبت کوئی بات نہ کہوں''۔اس امر کا جموت کہ وقتی امور دوا می محبت وقد رشنا ہی میں فائق نہ تھے، یہ ہے کہ معترت صفیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ایک بی ٹولی جس منسی فائق نہ تھے، یہ ہے کہ معترت صفیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ایک بی ٹولی جس منسی اور با بھم ایک دوسرے کی حائی تھیں۔ (سمیح بناری کاب البدیو)

آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہی سوکنوں کے ساتھ کس لطف ہمس افصاف اور کس عزت کا بر ہاؤ کرتی میں اور کس تھلے دل ہے ان کی خوبیوں اور نیکیوں اور تعریفوں کا اظہار کرتی ہیں ہمجی بھی بشر کی قطرت سے کوئی خلاف تعل سرز دہوجا تا ہے بق کس قدر جلد نادہ ہوجاتی ہیں ،سوکنو پر حمد کرنے ہیں بھی پہل نہیں کرتیں ، ہاں کوئی پہل کرتی ہے تو جیسے بھی نہیں ،لیکن اس کے باوجودوہ اس کی تعریف میں کی نہیں کرتیں ۔

## سوکن کے سامنے جھوٹ موٹ کا فخر

(A) (عن عائشة، قالت: جاءت امولة الى رسول الله النائة فقالت: بارسول الله النائة فقالت: يا رسول الله ان لى زوجا ولى ضرة افاقول: اعطانى كذا، وهو كذب؟ فقال رسول الله الله المنتجة المعتشبع بمالم يعظ كلابس ثوبيي زور) (بخارى باب المتشبع بمالم يعظ كلابس ثوبيي زور) (بخارى باب المتشبع بمالم ينال ج ٢ ص ٢٠٠١) بمالم ينال ج ٢ ص ٢٠٠١)

خدمت میں آئی عرض کرنے گل یار مول اللہ (صلی اللہ طلیہ وسلم)، میرا شو ہر ہے اوراس کی دوسری دوئی میری سوکن ہے۔ کیا میں اس کے سامنے ہے۔ کیا مول کے شوہر نے قلال چیز دی مظال قسم کا جوڑا دیا حالا نکہ یہ سب مجھوٹ ہو؟ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نایافت چیز کو یافتہ ظاہر کرنے والاجھوٹ کے دو کیڑے بیننے والے کی طرح ہے '۔ (مسلم مس اعا)۔

(عن اسماء: ان اهواة قالت: يا رسول الله، ان لي ضرة، فهل على جناح ان نشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني بقال رسول الله من المستشبع بسماليم يعط كالإسس ثوبي زور،قال ابوعبد المرحمن: هذا المصواب، والذي قبله خطا (بغاري ج ٣ ص ١٠٠) ترجمن هذا المصواب، والذي قبله خطا (بغاري ج ٣ ص ١٠٠) ترجمن أيك اورروايت من حفرت اساء كابيان به كرايك ورت في مدمت اقدم صلى الله عليه وسلم من ماضر بوكر وقل كيا يارمول الله (المالية) ميرى ايك سوك به الريس ال كرما من فل بركرول كه ثوبر في كي فازل مال ويا به حالاتكه الله في بحصوره مال نبير ويا تو كوئي مناه به المحضرة من الله عليه وسلم أي الله عليه والم الله والله عنه الله عليه والم الله والله عنه الله عليه والمناه الله والله والله

### تشريح:

دنیا ہیں عورت کے لئے سب سے بڑا وکھ سوکن کا ہونا ہے چنا نچہ اپنی سوکن کا ول جلائے کے لئے عورت اس کے سامنے اپنے ساتھ شوہر کے تعلق کو قوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے سو کیا ہیہ برا ہے؟ اس کے متعلق حدیث ندکور میں ایک عورت نے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم سے بوچھایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہیں اپنی سوکن کے سامنے (اس کوجلانے کے لئے) اپنے خاد تد ک کسی دی چیز کا اظہار کروں جواس نے بجھے نہیں دی ہے تو کیا ہے گئا ہے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایہ ہے تت گنا عاور جھوٹا اظہار ہے جیسا کہ ود شخص جو کس سے عارینہ لئے ہوئے دو کیڑے چادراد رتب بند (یہ تھیں وشلوار) بہن کرلوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ گویا وہ کپڑے ای کے اپنے ہیں جس طرح بیچھوٹا اظہار ہے ای طرح سوکن کے سامنے بھی شو ہر کے ساتھ اپنے تعلق کوخوب یو صاجڑ ھا کر بٹانا'' جموٹ' ہے جو بخت ممنوع ہے۔

# اپنی سوکن سے بدلہ لینا

(عبن عبائشة، قالت: ماعلمت حتى دخلت على زينب بغير اذن، وهي غصبي، ثمير قالت: يا رسول الله، حسبك اذاقليت لك ابسة ابي بكر دريعنبها، ثم اقبلت على، فاعرضت عنها، حتى قال النبي للبيء دونك فانتصري فاقبلت عليها حتى رايتها قديبست ديقها في فيها، ماتود على شيشا، فوايت النبي لَلْنِيُّ يتهلل وجهه)(ابن ماجه، النكاح باب حسن معاشرة النساء ج 1 ص ١٣٢ع ترجمه:'' حضرت عائشَه مِنِّي الله عنها فرياتي مِن كه ميري بي خبري مِن زينب میرے ہال (حجرہ میں) بلا اجازت کے داخل ہوئی وہ سخت غصے میں تھی آ تخضرت صلى الله عليه وسلم عند كية كلى يارسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إ آ ب کوتو میکافی ہے کہ ابو بکر کی بٹی ( بعنی عاکشہ ) اپنی چھوٹی بانہیں الث دے (بعنی آ ب صلی الله علیه وسلم تو بس ای کی محبت میں سرشار بیں اور دوسری توبوں کو برواہ شیں کرتے) (یہ کہہ کر) چرزین نے میری طرف رخ کیا (اور مجھے کو نے تکی ) لیکن میں نے ال سے مند پھیر کر دومری طرف رخ کیا حضور صلی الله علیه وسلم نے قرما یا دو نک فاخصری آب بھی بدلہ لے ہو۔ پھر جو میں ان ہر بریں پڑئی تو دیکھا کہ ان کا منہ کا تھوک بھی خشک ہو تمہا ( لیعنی غیسہ میں گلہ بھی خشک ہوگیا) اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی میں نے دیکھا کہ حضورصلی الله علیه دسلم کا جبره حیکنے دیکنے لگا''۔

(٩) (قالت، عائشة: زارتنا سودة يوما، فجلس رسول الله ﷺ

بينى و بينها، احدى رجليه فى حجرى، والاخرى فى حجرها، فعصلت لها حريرة اوقال: خزيرة فقلت: كلى، فابت: فقلت: لتاكلى، او لالطخن وجهك، فابت فاخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله عن رجله من حجرها، تستقيد منى، فاخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهى، تستقيد منى، فاخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهى، ورسول الله عن عمر، ورسول الله تن عمر، يقول: ياعبدالله بن عمر، يا عبدالله بن عمر، يا عبدالله بن عمر، عمر الاداخلا) (ابن ماجه باب حسن معاشرة النساء ابتنا)

ترجمہ الا معترت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت مودہ رضی اللہ عنہمائیک دن میری زیارت کے لئے آئی حضورت کی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان اس طرح بیتے گئے کہ ایک گھنلہ میری گور ہیں اور دومرا گھنلہ مودہ کے گود ہیں۔
علی نے اٹھ کرمودہ کے لئے بچھ حریرہ لگایا پھر سامنے لاکر دکھائیں نے کہ حریرہ کھاؤہ دونہ چہ سے محاف مودہ نے کھانے سے افکار کیا۔ بیس نے تین سے کہا۔ کھاؤہ دونہ چہ سے محاف دوں گی پھر بی کے محاف دون کے ہوئے وہ نے کھائی تو میں نے بیالہ میں سے تھوڑا حریرہ لے کر چرہ پر التحقیر المحضور میں اللہ علیہ وسلم نے مودہ کے گود ہے اپنا گھند میری طرف بطورانتھام کے مثالیا۔ مودہ نے پیالہ میں سے پچھ حریرہ لے کر میری چرہ پرائی دیا ہو کھیل ) دیچ کر حضور میں اللہ علیہ وسلم بنس رہے متھ اپنا تک باہر حضرت عرضی اللہ عنہ کی آ واز سنائی دی عرکہ رہے تھے (اپنے بینے ہے) باہر حضرت عرضی اللہ عنہ کی آ واز سنائی دی عرکہ رہے ہے (اپنے بینے ہے) دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بم دونوں اٹھ جاؤا ہے جروں کو حوادہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بھروں کو دونوں اٹھ جو دونوں اٹھ دونوں اٹھ جو دونوں اٹھ دونوں کے

#### فوا ئدحديث

(۱) ہبنی بات ہیکہ ان فدکورہ دونوں مدیثوں ہے زیادتی کا مقابلہ لینے کا جواز معلوم ہوا جیسا کہ اس ورے میں قر آن میں اصول بیان ہواہے۔

اوان عاقبتم فعاقبو اسمئل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهوخير للصابرين)

'''گر بدلہ لوقو بدئہ لوائ قد رجس قد رکرتم کو تکلیف پہنچائی ہے ہے اور اگر مبر کرفو تو سے بہتر ہے صبر کرنے والول کے لئے'' ۔ ( نخل ۱۲۶)

جسمانی تکیف یا مانی نقصان میں سب مسمانوں کے لئے عام قانون بھی ہے کہ برابر کا بدلہ لینا جائز ہے گرمبر کرۃ افضل ہے۔ (معارف القرآن ،مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی ٹھیشنج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے 60س۴۴۳)

جنائچہ بیبال عنوان کی کہلی حدیث میں آپ نے ویکھا کہ معفرت زینب نے مصارت عائشہ کے مسابقہ میں آپ نے مصارت کے مساب حضرت عائشہ کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جو کوسنا شروع کر دیا ہی پر آپ صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بدلہ لینے کی اجازت دی اور پھرانہوں نے اچھا بدلہ لیا۔ دوسری حدیث میں بھی معفرت سودو نے بدلہ میں مفضرت عائشہ دخی اللہ عند کے مند برجر پر والی دیا۔

(۲) دوسری بات ان احادیث اور آئے آئی دالی احادیث میں موکنوں کی حیثیت است از وائی مطبرات کے مالین ہونے وال چندانقائی اور وقتی جذبائی تلخیوں کا جوائر ہے است از وائی مطبرات کے باہم ول صاف نہیں تھے کہ ان از وائی مطبرات کے باہم ول صاف نہیں تھے کہ کوئکہ در حقیقت آیک صافی مردی زوجیت میں چند عور تیں جق ہوجا تیں تو ہر سوکن کی فطری طبعی خواہش اور کوشش ہوئی ہے کہ اس کو اپنے مردکی بوری بوری محبت و توجہ حاصل است دوسری اس میں شریک ندر ہے پھر یہ سوکنیں جب ایک نین کی زوجیت میں ہول تو یہ فطری جا ہت اور ہزھ موتی ہیں ہول تو ہے۔

چنا نچہ یمبال از وان مطبرات میں بھی ای میٹیت ہے کہمی کھار کوئی وقتی جذباتی

دافقہ پیش آ جا تا تھا اگر ہیں ہیں ہیں اس فتم کے واقعات بیٹر ساوجود ہیں جیسا کہ آپ
چیسی احاد بیٹ ما حظہ کر بیٹے لیکن اول تو ان بیس سے بیٹٹر کی اسنادی دیٹیت کم ور ہے

ٹا نیا ان جس سے بہت ہے واقعات واقدی جیسے کم ور سیرت نگاراور ایش م بن محد کلیں
جیسے رافعتی کے باخل مزخر فات بیس سے جیس (تفسیل، کیمنے بیرت ماکٹے ہیڈ ایک سوکن کا وجود ہے

اس کے علاوہ کی عورت کے لئے دنیا کی سب سے ساتھ چیز ایک سوکن کا وجود ہے
اور جہاں اس قدرسوئیس جن بیوں وہاں بھی کہی را اٹھا تی نا گواری کا بیدا ہو اعورت کی
فروت ہے کیونکہ فیض صحبت تو انسان کو اعلی ترین انسان بنا دیتا ہے لیکن اس کی اہرات کو افرات کو
میس بدنت اس سے ان چند معمولی جذباتی امور کا بیش آ نا قطری تھا کچران چند معمول واقعات کو بیموز کر ان تمام از وائ مطبر ات بیس بیس دوا می مجت وقد رشنا تی اعزات

آ ہے نے زینب و عائشہ کے ماثین وقع تکنی کا ذکر ہیڑ ھالیالیکن بیکن نے نہیں جمن کی بہن مند بنت جحش مصرت عائشہ مرتبعہت لگانے کی مرازش میں (غالبًا اپنی مین زینب کی محبت میں ) منافقوں کی ہمنوا بن گئیں لیکن زینب کا قدم حق کے داستے سے ذرا بھی نہیں پڑ گا۔ يْنَا نِيرًا تَحْضُرتُ تَعَلَى اللَّهُ مِنْ يَهِ وَعَلَّم نَهُ جَبِ زَينَتِ حِرْمَتُ عَا لَنَشُرُ فَ مُبِعَت بع جِهَا تُو فُرِمَا يا كه ماعذمت فيها الإخير أنثولي كسواان بين ادر يكوين نينيس جانا 'رحالا كهداكر ع جنیں تو ایک می فقرہ میں اینے حریف ( سوکن ) کوشکست دے سمی تھیں کیئن شرف محبت ورفیض بابرکت نے جملہ از واخ مطہرات کو بارینے بارا ترینادیا تھا اور پھریکی عائشہ جب نه نب کا ڈکر کرتی تو فرمال کے تمام ہو یوں میں ہمنحضرت ملی القد عنیہ وسلم کے سامنے قدر و منزات میں زینب ہی کومیر کی برابری کا دعوی تھا۔ میں نے کو کی عورت زینب رضی انقدعنہ ہے زياد ه ديندارزياد وبرميز گارزياد وراست گفتارزياد و نيام تني مخيز نهين ويجهي (صحيمسلم) اسی قتم کے عزبت واحتر ام اور الفت ومحبت کی مثالیس دیگر از واج میں بھی تھیں اس کئے گزشتہ کے ان جزوی تلخیوں سے غلہ متیجہ ٹیس اخذ کرنا جاہتے جیب کہ بعض بد باطمن كرت ميں ۔ ملدت في ہم سب كواس تسم كے سوچلن سے حفاظت قر مائے اوران نبو كا ازواج مفهرات اوریدت طاہرات کامٹالی احتاج کرنے کی تو فیش عطافریائے ۔ آمین ثم آمین د

### سوتیلی او لا د کے ساتھ برتاؤ

حضرت خدیجے کے طن سے حضرت عائنگ کی بار رہ تیلی بیٹیاں تھیں ، حضرت زینب ، حضرت و تیبہ ، حضرت انہیں ، حضرت و تیبہ ، حضرت و تیبہ ، حضرت و تیبہ ، حضرت و تیبہ ، حضرت الم کشفر کے مطاور کا اللہ عشرت و شعرت و شعرت و الم کشفر کے مطاور کا میں سے پہلے حضرت و قبط کے ایک سوال اور سب اپنی ایش سوال جا پیکی تھیں ، اس کے مطاور ان میں سے حضرت و قبی کا انجری میں حضرت عائشہ کی جمعت کے ایک سوال کے بعد انتقال ہوگیا حضرت زمین اور حضرت الم کلٹوم (رضی اللہ عند) نے برتر بیت ۱۹۸۸ میں وفات بائی اور سرت تھی برس ان کے سائے زندور بیس تاہم کوئی باہم ہوئی باہم تا زوروگی کا واقعہ نہ کورنیس ۔

یں کی سب سے بڑی صاحبراوی حصرت زینب جوراہ البی میں شہید ہو کی ان کی نسبت حضرت عائشہ تخضرت صلی اللہ ملے وسلم کا قول علی کرتی ہیں کہ آپ نے فرہ بیا ''وومیری سب سے اچھی لڑ گئتی ، جومیری محبت میں (زرقانی بحوالہ طحاوی و حاکم بحوالہ طحاوی) ستائی گئی ، حضرت زینب (رضی القد حنہ!) کے طن سے ایک لڑکی او مہنا متھی آپ ان کو بہت پیاد کرتے تھے ان کو گود میں لے کر سجد جاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ (صحیح بخاری کرتے باحد کو ہا۔

حضرت عائشہ رضی القد عنہا کی رضتی کے دفت حضرت فاطر رسنی الذ عنہا گو گنواری مخصی الکیا اللہ سال یا اس ہے بھی کچھ کم، حضی الکیا اللہ سال یا اس ہے بھی کچھ کم، دونوں مال بیٹی ایک ساتھ رہی ہوں گی۔ انجری کے بچھٹن دہ حضرت می مرفضلی رہنی اللہ عنہ سے بیاہ دی گئیں، شردی کے ایک جمن ماؤل نے سامان درست کیا ہتے، ان بیس مضرت عائشہ رہنی اللہ عنہ بھی تھیں اور آنخضرت معلی اخد صید وسلم کے تھم ہے انہوں نے خاص طور پر اس کا اجتمام کیا ، مکان ، لیمیاء بستر لگا یا الب باتھ ہے تھجور کی چھال وصفر خاص طور پر اس کا اجتمام کیا ، مکان ، لیمیاء بستر لگا یا الب باتھ ہے تھجور کی جھال وصفر کیا ہے ہا تھا ہے ، چھو ہارے اور منتج دعوت ہیں جیش کے بکلائ کی ایک الگی تاری کہ داس پر پائی کی مشک اور کیز سے نظامی ہوں ہے کہاں درخود بیان کرتی بیں کی مشک اور کیز سے نظامی ہوں ہے کہاں ہو گئی ایک اللہ باب الولیمہ ہیں ہے )

شادی کے بعد حفرت فاطمہ رضی اللہ حنب جس گھر میں گئیں واپ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہے میں صرف ایک و بوار کا قص تھا و بچے میں ایک در پچے تھا جس سے سبھی بھی باہم ٌ نفتگو ہوتی تھی۔ ( خاصہ و وانس راج )

حدیث کی کتابوں میں کوئی سی و اقعد ایسا نہ کورٹیس ہے جس سے بیٹا بت ہوکہ مال بیٹی کے دل باہم صاف نہ تھے، حدیثیں تمام تراس کی سویر ہیں کہ دونوں جس یک جبتی، محبت اور سیل ملاپ تھ ، حضرت فی خمہ رضی القد عنہا سرال میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے کھک گئی تھیں، ایک اونڈی کی درخواست کے لئے رسول الله علی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور القاتی سے باریابی نہ ہوئی اتو مال ہی کو وسل بنا کروائی سی جنی سے گئیں ۔ (مسیح بخاری کتاب انجہاو و باب عمل المراق کی بیت زوجار سند ابوداؤ دطیالی مستدعی ) بنی کا بر تاؤید تھا کہ جب دوسری ماؤں نے مطرت عائشہ رضی النہ عنہا کہ جب دوسری ماؤں نے مطرت عائشہ رضی النہ عنہا کے مقابل میں سفیر بنا کران کو آخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے اور انہوں نے ان میں سفیر بنا کران کو آخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے اور انہوں نے ان کی طرف سے درخواست بھی کی ہا اور آپ نے فرمایا ہے'' بیٹی جس کو میں جا ہوں، کی طرف سے درخواست کے لئے نہیں گئیں ۔ (مسیح بناری)

بئی کی تعریف بیل کہتی ہیں کہ" بیل نے فاطمہ ہان کے باب کے سواکوئی اور
بہتر انسان بھی نہیں دیکھا" (زرقانی بحوالہ بھم اوسط طبرانی علی شرط التخییں) ایک تابی
نے حضرت عائشہ سے بوجھا کہ" آنخضرت نظیہ کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا؟"
بولیں" فاطمہ" اکہتی ہیں کہ بیل نے فاطمہ سے زیادہ نشست وہر فاست کے طور طریفہ
بیل آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا کس اور کوئیس دیکھا، جب آپ کی فدست میں
وہ آتیں آپ سرد قد کھڑ ہے ہوجات، بیشانی جوم لیتے، دورا پی جگہ پر بھات والی
طرح جب آپ ان کے گھر تشریف نے جاتے تو وہ بھی کھڑی: وجاتیں، باپ کو بوسہ
دیتیں اورا پی جگہ بریشھا تیں (جامع ترفدی باب الساقب میں دونوں حدیثیں ہیں) وہ
فاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے المل بیت اور آلی میال میں ہونے کا ذکر ہے،
فاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے المل بیت اور آلی میال میں ہونے کا ذکر ہے،
فاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے المل بیت اور آلی میال میں ہونے کا ذکر ہے،

حضرت عائشد رمنی الله عنها کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب ہویاں آپ کے پاس میٹی تھیں کہ فاطمہ ساسنے سے آئیں ، ہالکل آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی حال تھی ، فررا ہمی فرق شقار آپ نے ہوئے جئے ان کے کان ہمی فرق شقار آپ نے ہوئے جئے ان کے کان ہمی بھی بھی ہوئے کہا ، وہ رو نے گئیں ، ان کی بیقراری دیکھ کر آپ نے بھران کے کان ہیں کچھ کہا ، وہ رو نے گئیں ، حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہیں نے کہا فاطمہ! تمام ہو ہوں کو چھوڈ کر صرف تم ہے آ تحضرت ملی الله علیہ وہلم اسپند رازی ہا تیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو' آپ جب اٹھ گئے تو ہیں نے واقعہ دریا فت کیا ، بولیس '' میں باپ کا راز تہیں فاش کروں گئی 'جب آپ کا انتقال ہوگی تو ہیں نے دوبارہ کہا'' فاطمہ! میرا ہوتم پرخق ہے کروں گئی اس کا وارتہیں فاش کروں گئی 'جب آپ کا انتقال ہوگی تو ہیں نے دوبارہ کہا'' فاطمہ! میرا ہوتم پرخق ہے کہوں اس کا واسلہ دیتی ہوں اس دن کی بات مجھ سے کہدؤ'۔

انہوں نے کہا''ہاں اب ممکن ہے،میرے ردنے کا سبب بیرتھا کہ آپ نے اپنی جدو قات کی اطلاع دی تھی، ہننے کا ہاعث بیرتھا کہ آپ نے فر مایا کہ'' فاطمہ! کیاتم کو بیر پہندنہیں کہتم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بیو'ا۔

اس حدیث سے دونوں مال بیٹی کے تعلقات کتنے خوشگوار نظر آئے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اخیر عمر کا واقعہ ہے اس سے تابت ہوگا کہ میراث وفدک کی جھڑوں نے ان پاک روحوں کوکوئی صدمہ نہیں پہنچایا تقاء اور نہی خانفی آرزوگی کا واقعہ ان کے شیشۂ خاطر کو مکدر کرریا تھا۔

### سوتیلی اولا د کے دلوں کو جیتنا ہوگا

دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات مورت کا اپنے شوہر کی کہ کی بیوی ہے اولا دی ساتھ سلوک بہت تراب اور دلول کو کرز ادیے والا ہوتا ہے۔ ایک مورت جب ووالیے مرد ہے شادی کرتی ہے جس کی پہلے ہے اوالا دہوتی ہے کو بہت سنجل سنجل کر جانا جا ہے ۔ آج کم شادی کرتی ہے جس کی پہلے ہے اوالا دہوتی ہے کو بہت سنجل سنجل کر جانا جا ہے ۔ آج کم کل کے جہالت کے دور میں شروع شروع میں اکثر بچے اپنی ٹی مال سے خاکف رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے لاعلی اور اسلامی افرار اور تربیکو جانے ہے تا صرفی افران کی تعلیمات سے لاعلی اور اسلامی افترار اور تربیکو جانے ہے قاصر

ر بچے ہیں ۔ عام حور پر دوا پی سوتیں بال کے ساتھ گنتا خانہ مناروا ، نافر ، نبر داری اور غیر اسلان رویدا پتاتے ہیں جسے وہ اپنے فرئن بیس ایک نامبر بانی ، ظالم ، دران کی ضرور یات کاخیال ندر کھنے والی تصور کرتے ہیں ۔

سوتلی اوا او کے ذہوں ہے اس تصور کو دور کرنے کی کوشش کرنا عودت کا پہلا گام ہوٹا چاہئے۔ یہ ایک دن کا کامزیس ، یقینا اس کے لئے وقت اور مہر در کار ہوگا۔ عورت کو ہر حال میں پچوں کے اعتماد کو جیتنا اور بھار کرنا ہوگا۔ اسے ایسے روستے اختیار کرنا ہوں گے جن سے دوان کے داوں کو جیت سکے ۔اس سکے لئے انتہائی در ہے کی سوچھ ہو جھ اور صمر کی ضرورت ہوگی۔

عورت ہرگز ان کے باپ کے پاس ان کی نعظی یا نافر مانی کی شکایت تدکرے۔
اس سے ان کے دل اور خت ہوجا کیں گے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ وشمنی ہیں بہت آگے

بڑھ جا کیں گے۔ اگر کبھی کبھاراس کی اشد ضرورت بیٹن آ بھی جائے کہ بچوں کے ناروا

سلوک اور غلطیوں پر سرزنش کے لئے ان کے باپ کو بتائے اپنیر چارہ شہوتو و و ایسا تنہا کی

میں کرے تا کہ بچاس ہے آگا بی نہ پاکسیں۔ نیز وہ اپنے شو ہرے وعدہ لے کہوہ

بچوں کو اس امرے آگا فہیں کرے گا کہ شکایت الن کی مال نے کی ہے۔ اب یہ باپ پر
موتو ف ہے کہ بیوی کوشریک کے بغیر وہ خودان سے کس طرح تنبتا ہے۔

شوہر جب اپنے بچوں کو سرزئش کر رہا ہوتو تم بھی بھمار وہ خود بچوں کی طرف داری
کرے اور شوہر کے آگے ان کے لئے ڈھال بن کر ھڑی ہوجائے ۔ شوہر بیوی کے اس
رویے کا ہرگز برانہیں منائے گا بلکہ ایک طرح کی فرحت محسوں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ
بچوں کی طرف داری کے اظہار سے بچوا پی نئی مال کے ساتھ جلد مانوس ہوجا کیں گے
اور اے اپنا بھرر داور محافظ سمجھیں گے۔ اس فتم کے دوسر سے طریقوں سے اسے بچوں کے
دلوں کو جیشنا ہوگا۔

موتیلے بچوں کے ساتھ سلوک کے لئے مورت کوتھوڑی می مجھ واری اور مبرکی ضرورت ہوگی ۔ عظمندی کے طریقے اپتا کروہ بچوں کے ول جیت لے گی اور یوں خودکواور اینے شوہرکو بہت سے مصائب سے بچالے گی جن کا سامنا ایسے بہت سے گھروں کوکرنا

پڑتا ہے جہال سوتیلی ماں اور بچے ہوتے ہیں ۔

بعض عورتیں بہت غیر معقول رویہ اختیار کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ سوشیلے بچوں اوراس کے شو بر کے ورمیان اختیاد فات کی دیوار کھڑی ہو جائے ہیں کہ خاوند کے دل سے بچوں کی محبت کھری کر نکال دیں۔ یہ بہت طالمان فعل ہے اور گناہ عضیم، دہ یہ کیول بھول جاتی ہیں کہ ایسے ناروا طرز ممل ہے اپنی خوشیوں کی منزل کوخود سے در کررہ بی ہیں۔

#### سو<u>تیلے بچ</u>امانت ہیں

سوتینے بچائی کے پائ امانت ہیں۔اسان سے محبت کرنی جا ہے۔ان کے مسائل کو تجھنا جا ہے۔اوران کے طل کرنے میں ان کی مدد کرنی جا ہے۔ عورت کو ج ہے کہ سو تیلے بچوں کو ان کا صحیح مقام دے اور ان کو تحفظ فرائم کرے۔ وہ ان کے ساتھ دخمی مول ند نے ہمسری اور رقابت نہ کرے۔ بعض ادقات سوتی ماں اپنی نو جوان سوتیل مول ند نے ہمسری کرنے گئی ہے۔ایسارو بیا ایک عورت کے لئے جب کہ وہ ماں کی حیثیت بچوں کی ہمسری کرنے گئی ہے۔ایسارو بیا ایک عورت کے لئے جب کہ وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہو شایان شان میں نہ ڈائے جہاں اسے مجور کوتی ہو تیا یاں شان میں نہ ڈائے جہاں اسے مجور کو وہ وہ کہ کہ کا انتخاب کرنا پڑے ، بیو گیا ہی کی ایعض اوقات بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس کا خاوند اپنے کہ کی کا خیاری کی ج جا طور پر طرف داری کرتا ہے اور کسی وقت کرتی ہو تی کہ انتخاب کرنا پڑے ہوگا ہے کہ اپنی کا لیند بیدگی کا اظہار کسی طور پر شوہر کو نہ ہونے پائے۔اگر وہ اپنے دل میں بھی ملال نہ لاے تو سب سے بہتر ہے۔ شوہر کو نہ ہونے پائے۔اگر وہ اپنے دل میں بھی ملال نہ لاے تو سب سے بہتر ہے۔ شوہر کو نہ ہونے پائے۔اگر وہ اپنے دل میں بھی ملال نہ لائے تو سب سے بہتر ہے۔

\$ ... \$ ... \$ ... \$ ... \$ ... \$

#### ایمان والی بہنوں ہے

اپنے شو ہر کے لئے خود کو بنا ؤ بہنو میں نمازوں کے نباسوں ہے جاؤیہ بو سرمة بتكهول مين بصيرت كالكاؤبهنو روغن علم ني الصفح سريس لڪا ؤبهنو محمرے آتار صلالت کے منا ؤبہنو مبندى باتحول بس مخاوت كي رجا ؤيهنو پھول چوٹی میں درودوں کے لگا کو بہنو خوب تنقصا ركرو خو دكوسي ؤبهنو سر کو در بارخدا ہی میں جھکا ؤ بہنو خودکودوزخ کےشراروں ہے بچاؤ بہنو تنمى مرقد يه منهتم تثمع جلا وَ بهزو ما تنگنے حق کے بی در ہار میں آؤ بہنو تسمى عامل كے بمحی پاس مدجا وُ بہنو د يکھوخا د ند کی عز ت ندگھنا ؤ ہنو ہومیسرتو بیاد ولت ندمنوا ؤیہنو ا نِی آنکھوں کوشیاطیں ہے بیاؤ بہنو اس شرايمان كاخرمن ندجلا وَ بهنو ا پنی بهنوکوینه آپس میں لڑا و بهنو دلُ کو بالکل نہ میں ان کے دکھا وَ بہنو وین کی بات کو کی اس کوسکھا ؤیہتو علم وین کا بھی انہیں شوق دا؛ وَ بہنو شروآ دنت ہےا ہے جھوڑ ناما ڈ! بہنو ین و دینیا کا انہیں علم پڑھا ؤ بہنو البحى بالتول ستانبين راه يبلاؤ بهنو

دل کوامیمان کی زینت ہے جاؤ ہبنو اپنے چېرے په ملوخوب د ضو کا غاز و پہنوکا نول میں نصیحت کے کرن پھول ضرور ایے بالول میں کروصدق وصفا کی تشہی ه نگ سنت کے طریقے پیہ کالوسیدھی نیک باتوں کی ہوں پر ہوتمہار ہے سرخی ذَكَرِ كَي مِا ركوتم اينة كلوين وُ الو روز قرشن کے آئینہ میں رخ کود کچھو باتحدالله كآ كى تهار كيليس شرك وبدعات جي ووزخ كشرار بيعك تبريدجا كين نه برّز بقى پز هاؤ عا در وه بوروز ل كه بمود ولت و جاه وصحت حسن اخلاق ہے شوہر کو بناؤ ماشق سجدہ چوخش کے سوا ہوتار والوائ أحيضل بالبيكل لخدمت يمي أبال بصفت خود کوشیطان کی آنکھوں میں شاد و مرکز سینماآگ ہے وائن کو بیاواں ہے مجهوث يواوند بهى اورجهى فيبت ندكره ېرَّهُرَ بِي ساس سرِ كانجى ادىب بولموظ جو لما قات می ہے ہو کرد <u>سل</u>ے سلام دين ودنيا كسليق بحي كحما وُسب كو یا در کھو ہےشرافت کی جثما تی ہے، ہ زیورعلم ہے بچوں کو تنا وُ اپنے رشتدرارول كوجوالله بسة غافل وتيكمو